

المايت الماقتي

|     | • |    |  |
|-----|---|----|--|
| •   |   |    |  |
|     |   |    |  |
|     |   |    |  |
|     |   |    |  |
|     |   |    |  |
|     |   |    |  |
|     |   |    |  |
|     |   |    |  |
|     |   |    |  |
| 3.1 |   |    |  |
|     |   | Δ. |  |
|     |   |    |  |

# دَارُالاِفِمَا مَامِعَهُ فَارُوقِيهِ كُراجِي كَے زَبِرَنِيُكُرا بَيْ دَلائل كَي تَخْرِيجِ وَحَوالَهُ جَاتِ أَدْرَجَبِيومُركَمَا بَتَ كَيساتِھ



مُفَى عَلَمُ حَضَرَتُ مَولَانا مُفِق مُعَى اللّهُ وَهُلَوْتَى اللّهُ وَهُلَوْتَى اللّهُ وَهُلَوْتَى اللّهُ

(جل أستم

كِتَابُ الْبُيوع، كِتَابُ الرَّبُول، كِتَابِ الْطَهُ الْمُتَابُ الشَّكَةِ وَلَلْصَالَبَيْنِ كِتَابُ الْوَدِيعِينَ ، كِتَابُ الدَّكُونِ ، كِتَابُ الْهِبَن والْعَارِينَ ، كِتَابُ الْعَصَبِ كِتَابُ الْمُصْحِيَّة وَالْدَينِ عَن ، كِتَابُ الْفَرَافِض ، كِتَابُ الْوَصِس يَينِ

المارين المار

#### كابي رائث رجسريش نمبر

اس جدید تخ نج وترتیب وعنوانات اور کمپیوٹر کمپوزگگ کے جملہ حقوق با قائد دمعاہد دیتے تحت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ میں

بااجتمام: خليل اشرف عثاني دارالاشاعت كراجي

طباعت : جولائی انتاء تحلیل پریس کراچی-

ىنى مت 🔻 3780 سىنجات در 9 جار تىمىل

ادارة المعارف جامعه ارالعنوم مراتی اداره اسلامیات ۱۹۰ مانارنی ۱: دو مکتبه میدانمه شهیدارد و بازارار دور مکتبه امداد به نی نهیتمال رود مانان مکتبه رنهانید ۱ میارد و بازارند مه

یب القرآن اردو بازار کراچی بت العلوم 26 تا به روؤاؤ نور تشمیر بکذر پر - چنیوت بازار فیفن آباد تشب خاندرشید بید- مدینه مارکیت راجه بازار راوا پیندی چانیورشی بگ المجمعی نیبر بازار پشاور

| ىر ست مضامين |
|--------------|
|--------------|

|      | محهر شت مصابان                                              |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | "كتاب البيوع                                                |
|      | بىلاباب ب                                                   |
|      | بيع بإطل اور بيغ فاسد                                       |
| سوسو | چوری کے مال کو خرید نااوراس پر حاصل شدہ نفع کا تحکم         |
| 4    | سبع کو قبضہ کرنے ہے پہلے چینا                               |
|      | المنام او نے سے پہلے کی گئی بیع باطل اور پھل پورامونے       |
| ٣٣   | ت بملے فاسد ہے اور ان سے چئے کیلئے متباول صورت              |
|      | دوسر لباب                                                   |
|      | زمین و مکان کی نخریدو فروخت                                 |
| 10   | اپنی زمین پر نقمیر کی خاطر پڑوی کوبلاوجہ رقم دینا صحیح نہیں |
| 4    | روس سے کے لئے کوئی چیز خربید کراسپر اپناد عویٰ کرنا         |
| ۲۳   | جیع میں و هو که کالزال                                      |
|      | ميسرا باب                                                   |
|      | حق شفعه                                                     |
| 14   | (۱) مسجد کی زمین پر شفعه کاد عوی (۱)                        |
| *    | (۲) مسجد کے لئے نحریدی گنی زمین پر شفعہ کے دعوے کا حکم      |
| *    | حق شفعہ بیع مکمل ہونے کے بعد ثابت ہو تاہے                   |
| 19   | (۱) مسجد کی زمین پریشفعه کاد عویٰ                           |
| N.   | (r) مسجد کے لئے شفعہ کے دعوے کا تقکم                        |
|      | چو تھاباب<br>نبا تات کی خرید و فروخت                        |
| w.   |                                                             |
| h.   | گلیاں <u>نکلنے سے پہلے</u> بھولوں کی خرید و فروخت           |
| 4    | کھڑ ہے در ختول کی لکڑیال پیجنا<br>انجال یا                  |
|      | ياسچوال باب<br>نام                                          |
|      | نيلام نيا ها الله جي ما رأوس وري                            |
| اما  | نیلام میں ایسی شرط لگاٹا جس میں بانع کا فائدہ ہو            |

| صفحه | مضمون                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | گائے خرید کر قبنیہ میں آئے ہے پہلے آئے پیخالاو قف کرنا                                                          |
| 44   | چھٹایاب                                                                                                         |
|      | خيار شرط                                                                                                        |
|      | ہے ململ ہونے کے بعد بائع کو ایک سال تک واپس لینے کا<br>انتقاب اللہ میں      |
| ۲۳   | اختیار دینااوراس دوران مشتری کا مبتی ہے فائد واٹھانا؟                                                           |
| 44   | مقرره مدت پرشمن ادانه کرنے کی صورت میں مبیع کو صبط کرنے کی شم طلگانا                                            |
|      | خيار عيب                                                                                                        |
| 77   | من من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                    |
| , ,  | آڻھوالباب                                                                                                       |
|      | اقاله                                                                                                           |
| ۲۷   | نحرید ار کاباغ کوا قاله پر رامنی کرنے کے لئے معاوضه دین                                                         |
|      | نوال باب<br>مرابحة و توليت                                                                                      |
| ٥.   | اصل قیمت خرید ہے زیاد وہتلا کرچنا                                                                               |
|      | م قیمت پر خرید کر زیاده <b>قیمت</b> ظاہر کر کے بیچن                                                             |
| or   | خريدار مهياكرنے والا صرف بائع سے اجرت لے سكتا ہے                                                                |
|      | وسوال باب                                                                                                       |
|      | نفذاورادهار میں قیمت کی کمی بیشی                                                                                |
| 4    | مستی چیز او هار کی وجہ سے مہنگی خرید نا<br>اوائینگی کی مدت قریب مابعید ہوئے کے اعتبارے قیمت میں کمی زیاد تی کڑن |
| '    | ستائر خ مقرر ہوتے ہوئے مسلکے نرخ پر ادھاریا نفتہ پچنا                                                           |
| 05   | کیا سستی چیز ادھار پر مهنگی پیجناسود ہے ؟                                                                       |
| 00   | ایک چیزا یک کو سستی دوسرے کو مہنگی پچنا                                                                         |
|      | ميار هوال باب                                                                                                   |
|      | بیعانه<br>شافله رکیده به دهم من من راه ایس د                                                                    |
| 4    | شرط فاسد کی وجہ ہے ہی ختم کرنے پر نیعانہ واپس کرنا                                                              |
|      |                                                                                                                 |

| صفحه | مضمون                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | بارهوالباب                                                                                                  |
|      | بيع سلم                                                                                                     |
| 00   | عام بھاؤے کم قیت کی شرط پر بیع سلم کرنا                                                                     |
| 07   | (۱) بیع سلم کرتے وقت بھاؤ متعین کرنا                                                                        |
| "    | (۲) مقرر ونرخ میں کمی پیشی ہونیکی صورت میں ہے سلم کا تقلم                                                   |
| 0 <  | ر قم کی ادائیگی کے چھے ماہ بعد مبعی لینے کا کہنا ہے سلم ہے                                                  |
| ۵۸   | فلوس میں بیچ سلم کا تھم                                                                                     |
| 59   | ین سلم میں وقت پر اوانہ کرنے پر جرمانے کی شرط لگانا<br>پیش سلم میں وقت پر اوانہ کرنے پر جرمانے کی شرط لگانا |
| 7-   | مولیٹی رکھوالی کے لئے دینا کہ ان کے بیچ آدھو آدھ تقسیم ہول گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 41   | ابھی قرض لینا کہ غلہ کے موسم میں گندم وول گاہیع سلم ہے                                                      |
| יד ( | ہیع سلم میں اوا نیٹلی کے وقت بھاؤ میں کمی ہیشی یا جنس کی تبدیلی کا حکم                                      |
|      | تیر هوال باب<br>پیائش اور اوز ان                                                                            |
| 44   | شرعی گزاور توله کی مقدار                                                                                    |
|      | ر میراور توله می طار از میراد در میروال باب<br>چو د هوال باب                                                |
|      | خریدو فروخت کے لئے وکیل بنانا                                                                               |
| •    | ووسرے کے لئے خریدی گئی چیز پر نفع لینے کا تلم                                                               |
| •    | يندر ہوال باب                                                                                               |
|      | متفرقات                                                                                                     |
| 75   | (۱) قر آن کریم کوبغر ض تجارت پیچئے کا تقلم                                                                  |
| *    | (۲) قرآن کریم کوپاره پاره کر کے چیپواٹا                                                                     |
|      | (٣) قرآن پاک کورانگ کرنے کا تھم                                                                             |
| مالہ | غله کی تجارت کا تھم                                                                                         |
|      | كتاب الريوا                                                                                                 |
|      | پهلاياب                                                                                                     |
|      | بینک کے معاملات                                                                                             |
| 70   | کفار کے پینخول ہے سود لینے کا تھکم                                                                          |
|      |                                                                                                             |

| ت عشوامًا د |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معف         | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | مسجد کی رقم پر سود نین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77          | الاینک میں سود می حساب کتماب کی ملاز مت کا تحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7           | میسائی مبلغین پر خرج جہونے کے خدشہ کی وجہ سے سود لیزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,           | ميونگ مينک واکنانه کيش سرفيفکيت پر سود لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.          | کیاسودی رقم 'دین تعلیم 'رفاه عام اور مسلمان فقراء پر خرج کی جا عتی ہے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,           | سود کی کاروباروالے بین تو سور سے کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44          | سودی رقم استعمال کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | مسجد یا بدرسه وانی آمدنی پر ملنے والے سود کو طلبہ پر خرج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "           | بینک میں رقم اور بیمہ کے ذریعے منافع حاصل کرنے اور استعال میں لانے کا تھم<br>نیر مسلموں سے منافع لیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <1          | سود کی رقم سود کی شکل میں دالیس کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9           | سود کا حساب کماب کر نامی گناه کا کام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| #           | سود کی رقم سے مدر سین کو تنخواود ینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45          | اسود کی رقم کا مصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "           | بينك وْالْحَانْه اور بْجِلْي كمپنى مِين جِع شدور قم پر سود كا حكم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44          | مسجد مُدرسه اورمدز كوة كي آمدني پر سود كو كهال خرج كياجائے!؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "           | بینک میں موجو در قم پرز کوه کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا د ا       | سودى رقم كمال خرج كى جائے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40          | ہندوستان داز الحرب ہے یادار الامن ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | سود تی رقم کو کس استعال میں لایا جائے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 47        | سودی رقم ہے دشوت دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1           | بینک میں روپیہ جمع کرائے کا تحکم<br>محمد میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4           | مجوری کی وجہ سے بینک میں رقم جمع کر نامباخ ہے۔<br>دن نے مسلم اندر تکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4           | (۱) غیر مسلم ہے سود لینے کا تھکم اور ہندو - تنان دار الحرب ہو تو سود لینے دینے کا تھکم<br>(۲) سود کی رقم کے استعمال کا تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 4         | بانات پر سود کینے دینے کا تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4           | المنت پر عود ہے دیے کا م<br>الکرند و ستال موال الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4           | ٨ المرد عن حرر مرب هي ادار الأملام ال |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحه | مضمون                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 44   | (r) ڈاکخانہ اور بینک سر کاری سے سود لے لیٹا چاہتے                                |
| ,    | بین وں سے سود لینے کا تھکم                                                       |
| 49   | بینک اور ڈاکنانہ سے سود کی رقم کے لینی چاہنے                                     |
| 4    | سودي رقم مساكين ميں تقشيم كي جائے                                                |
| ,    | یخت مجبوری کی وجہ سے سود لینا                                                    |
| ,    | سود لینے کی غرض سے روپیہ جمع کرانانا جائز ہے                                     |
| A-   | سودی رقم کو مصیبت زدہ مسلمانوں کے مقدمات پر خرج کرنا                             |
| -    | دُّا کِخانه کیش س <b>ر فیفکیٹ خ</b> رید کراس پر سود لینے گا خَلَم                |
| .1   | بینک میں سودی رقم نہ چھوڑی جائے                                                  |
| Al   | کیا مسجد کی رقم پر ملنے والا روجد کے نیکسول میں دینا جائزے ؟                     |
| Ai   | ووسر لباب                                                                        |
|      | يمه كرانا                                                                        |
| 400  | زنما گی کادیمه کراناناهائزے                                                      |
| Ar   | کیا جان ومال کادیمه کر انا جائزہے ؟                                              |
| 15   | شیا جان دمان اعلیمه سر ما جا ترج :<br>شادی فنڈ اور بیمیه کا تنکم                 |
| 1    | مادی فیر توریخمه قاسم<br>د کان اور کار خانه کلایمه کرانا                         |
| ,    |                                                                                  |
| 4    | ہندو ستان میں پیمیہ کرانا ہندو ستان میں پیمیہ کرانا                              |
| 40   | زندگی کادیمه کرانالور شادی فنڈ کا تحکم                                           |
| 10   | انشورنس کے متعلق ایک فتویٰ کی وضاهت                                              |
| 4    | پڑوی کی طرف سے نقصان کاخطرہ ہو تؤیمہ کرانے کا تھم                                |
| AY   | وارالحرب اور دارالا سلام میں پیمہ کرائے کا تحکم                                  |
| 14   | المحمینی ہے نفع حاصل کرنے کا تکم                                                 |
| 11   | تنگ دستی اور غربت سے بیخے کے لئے ہمہ کرانا                                       |
| ÅΑ   | لا نَف انشورنس كا تحكم                                                           |
| *    | شخت نقصان کے اندیشہ ہے ہمہ کرانے کا حکم                                          |
| 19   | كيا نشورنس مميني مين زندگي كايمه كراناچائز ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| -    | زندگی کے پیمہ کا تھم                                                             |
|      | *                                                                                |

| صفحه     | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149      | ينمه كاشر عي مخكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.       | الإمه سيّع فرر بعي أنفع حاصل كرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7        | المديم مين کے متعلق ایک فتون کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| '        | ندمه کی مختلف صور تول کا تخکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4        | انگریز کی مملوکه تمینی مین پزینه سران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97       | زندگی کابیمہ بھی ناجا <sup>ن</sup> ز ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9"       | عمر كالدمه كرانانا جائزت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4        | ينمه هم بيش كا حصيه خريد نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •        | المبلغة على ما المبلغة على المبلغة الم<br>المبلغة المبلغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 00     | يورندن مايدند الروام رب<br>يدميه كرانے كالختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| '        | ینمه میبنی کواوائی بمونی رقم ریر زیلونا کا تنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | سند ال درس بول و درس بول درس ب |
|          | یه برب ب<br>براویڈنٹ فنڈ اور یونس اور پنشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 96       | پر اویدُنت فند اور پیک کے سود بین فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>'</u> | پر دبیر ت مند رو این مندر در میان من این مندر در مند مندر مندر مندر مندر مندر م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 97       | پ دید ک عمر روس پر موجی ہا۔<br>" شخواہ ہے کافی ہوئی رقم پر سود لینے اور اس پر ز کو ڈ کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | بنشن لينه كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 94       | " تنخواہ ہے کا ٹی ہو ئی رقم پر سود لینے کا تحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | سميني مين جمع شده رقم پر سود لينهٔ کا تنگم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 ^      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | چو تھاباب<br>ہنڈوی کی خریدو فروخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 99       | (۱) ہنڈی کی بیچ کا تھم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| וד       | (۲) پیمه شمینی کے شر کاء کافر ہوں تو ہیمہ کرائے کا تھیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | ما نجوال ماب<br>ما نجوال ماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | متفرق مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | (۱) کیاسود لینااور دینا گناه مین بر ابر مین ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| '.       | (۲) ہندوستان کو دارالحرب سمجھ کر سود لینہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , ,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 30   | مضمول                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                             |
| 1++  | (٣) ذَا كَانْهَ كَ سُودِ كَا تَتْكُم                                                        |
| •    | (۱) کا قرادر مسلمان دونول ہے سود لیٹالور دینانا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| •    | (۴) عام رواج کی صورت میں سود ک کاروبار کا تختم                                              |
| 1-1  | (٣) ذا كخانه بين بين بين الإجائز ہے                                                         |
| #    | ہندوؤاں سے سود لینے کا حکم                                                                  |
| ,    | ۔ وواواکر کے مربون شی حیتر وائے کا حکم                                                      |
| 1-5  | جند و ستان دار الحرب بو توسود ي کاروبار کا تنام                                             |
| 1.40 | سودى رقم كو كمال خرج كياجائي ؟                                                              |
| *    | سود می کاروبارے لئے اعجمن من نے کا تقام                                                     |
| ۱۰۳  | قریش دے تر منافع حاصل کر ناجائز نہیں                                                        |
| 4    | دارالحرب بین سودی معاملات کا قلم                                                            |
| 1-5  | بلس جمع كرنے اور چھوڑنے ير تميشن لينا                                                       |
| Ŋ    | قرض خواہوں سے فارم کے نکٹول کی قیمت و سول کرنا                                              |
| ۲٦   | هجبورا سود پر قرض لینے کا تنم                                                               |
| ,    | قرض برِ سود لینالوراس کامصر ف میں میں میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| (-<  | مجبوراسود پر قرض لينے والے كے چيچے نماز پڑھنہ                                               |
| [·A  | کیامال منگوانے کے لئے سود دینا جا 'نز ہے                                                    |
| •    | ہند دؤال ہے ۔ وروصول کرنے کا تعلم                                                           |
|      | كتاب الصرف                                                                                  |
|      | ببلا باب                                                                                    |
|      | ميادله سكه                                                                                  |
| 1- 9 | مسجد کی آمدنی کو دولی کے ڈر لیجہ بڑھائے کا تعلم                                             |
| •    | نوٹ اور جم روپے کا چاندی اور پیول ہے تبادلہ کا تحکم                                         |
| ý    | روپے کو بونے سولہ آنے پر پیچئے کا تحکم                                                      |
| 4    | ایک روپے کے پیدرہ آئے لینے کا حکم                                                           |
| []]  | رویے کے عوض پونے سولہ آنے لیمنا جائز ہے                                                     |
| 11   | رو پيد كوباره آئے ميں چيخ كا تكم                                                            |
|      |                                                                                             |

| العدة الم | مضمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | چاندی کارو بیه فریره رو بیه مین چنا<br>تمرینی فرمشر محد فدر بیعی سونا چاندی فرمینا<br>تر آسی نوٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 117       | نوٹ کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | کیاٹوٹ سے ز کو ہوا ہوجائے گی یا تعمیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13100     | کنا ب الشرکة و المصاربة  پیلاباب  ایک شریک کی کارگزاری  زید کی تقییم سے پیلے حاصل ہونے والا نفخ بھی ترکہ میں شار ہوگا  دوسر ابب  مضاریت  کیا عقد مضاریت میں شرکت کے لئے صرف نام درج کر واناکا فی ہے ؟  ایک کاسر ماید دوسر کے کی محنت )  مضاریت کے اختام پر مضارب کی غیر ضرور تی شرط معتبر شیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117       | کیاد کان کا کراییه 'ملاز مین کی شخواه اور تشهیر کاخرچ مضارب پر ہو گا <b>؟</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114       | کیاو سی موصی کی د کان کے منافع اور اجرت لیے سکتاہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | تیسر لباب<br>سمپنی کے حصص کی خریدو فروخت<br>تمدر سر حصرت در مذر بیرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | کمپنی کے خصص کی خرید و فرو خت کا تنگیم<br>میں سے میں دو اور اور خت کا تنگیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15-       | ئیاماں کے بیا تھنے ہے ''میں اپنے بیٹے کو اپناشیئر دیتی ہوں''شیئر بینے کی ملک ہوجائے گا۔<br>چو تھاباب<br>متفرق مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141       | شر کت میں تفع اور نقصان کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144       | نفع میں کی بیشی اور برابری کی صورت میں مضاربت کا تھم<br>کتاب الوو بیعة<br>پیملاہا ہے ۔ • • بیملاہا ہے ۔ • بیملاہ ہے ۔ |
|           | امانت اور اس کے ضائع نبویے کا تاوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه  | مضمون                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jrr   | محفوظ جگہ ہے امانت جوری ہوئے کی صورت میں امین پر سنمان کا تنم                                                           |
| 110   | نوت د نیمک کھاجا نے باچوری وہ جانے تو متمان کا تھکم                                                                     |
| *     | تحریری حساب ہے کم آمدنی وصول ہونے کی صورت میں امین پرز کو ڈکا تھم                                                       |
| ודזן  | امانت کی مجموعی مقد اراد اکر نے کے بعد امین بری الذمه جو گا                                                             |
| 174   | امانت کے ضائع ہونے کاد عویٰ جب ظاہر حال کے خلاف ہو تو سمان کا تھکم                                                      |
| SPA   | تالہ لکے ہوئے بخس سے چوری کی ہو ٹی امانت کے عنمان کا تخلم میں میں میں جو کے بخس سے جوری کی ہو ٹی امانت کے عنمان کا تخلم |
|       | مستماب البديون<br>مستماب البديون                                                                                        |
|       | پېلاباب                                                                                                                 |
|       | قرنس کی تشریحات و تفریعات واحکام                                                                                        |
| 119   | ا استثناء کے ساتھے قرنس کا اقرار کرنے کی صورت                                                                           |
| 15.   | قَ نَسَ دِينَے کُو کَاغْدُ تَرْبِيرِ نِيْ سَاتُھ مَعْلَقَ لَرِينَے کَا تَعْمِ                                           |
| 11-1  | ا آگری ہونے کی صورت میں اصل حق کے ساتھ مقدمہ کے اخراجات لینے کا تھکم                                                    |
| 177   | میت کا کراپیه پر دیابوا مکان تر که میں شار ہو گا                                                                        |
| ماساا | عاریت پرلی بو ٹی چیز انسل مالک کواو نائی جائے گی                                                                        |
| 4     | (۱) مهر میں دیا ہوامرکان زوج کے قرنش خواد شیں کے سکتے                                                                   |
| *     | (۲) مهر کی مقدارے منتقل چیز مهر مین و ن جاشتن ہے                                                                        |
| 100   | کا شت کے لئے دی ہوئی زمین پر کا شائکار کے وار توں کے قبضہ کا عظم                                                        |
| *     | پہلے متولی سے ذہبے و قف کے ایون میں کئی کرنے کا تنگم                                                                    |
| . 127 | ا قوش اوانه کرنے کی آخرے میں من                                                                                         |
| 154   | مد عی کے ذمہ مواہ اور مدعی ملیہ کا قول مشم کے ما تھ معتبہ ہوگا                                                          |
|       | قرض واپس کرنے ہے پہلے نفع پہنچانے کی شمرطت قرمنس لیمنا                                                                  |
| Ira   | مقمر وض اور قرض خواه کی و فات کے بعد قرض کا کیا کریں گئے ؟                                                              |
| #     | مر نش انو فات میں وارث کے لئے قرنش کے اقرار کا تھیم                                                                     |
| 189   | ان قریش اوا نه کرنے والے کی نماز جناز دیر بھی جائے گی ؟                                                                 |
| 14.   | کیا مدیوں تھے کپڑوں کو قرص کے عوض اُستامال کیاجا سکتا ہے۔<br>خوا یہ                                                     |
|       | د محکی رسمین                                                                                                            |
| ٠٠١١  | ترمين باياغ كورجهن رئينااوراس سے انفح الحالا                                                                            |
|       |                                                                                                                         |

| <u></u> | بمضمون                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~       | مر تھن کا رئن رغی ہوٹی چیزے <sup>انع</sup> امیاء                                                                     |
| 161     | •                                                                                                                    |
| 4       | کیا ہندو کی رہن رکھی ہو ٹی چیزے مسلمان مرتض ننج اٹھا سکتاہے ؟<br>مر دون شی ہے نفع کی شرط کے لکھنے کی اجرہ ہے کا تھکم |
| זיאו    |                                                                                                                      |
| P       | م کان کو <sup>آفع</sup> ا نصا <b>نے کی غریش ہے رہمن</b> رکھنا ۔<br>مرد میں میں میں میں میں میں میں انتقال            |
| #       | زر فی زمین پر دنن رکھنے کا تنام                                                                                      |
| 155     | ا هم جون مرکان نَمرابید بر و بناجائز شمین ہے۔<br>در معد سرانفعہ صلاحی میں ب                                          |
| 4       | مر:ون ژمین کا نفع حاصل کر نانا جا نزیبے                                                                              |
| *       | ا مرحتن کامر جو <b>ن زمین یام کان س</b> ے انتخ انتحانا                                                               |
| 4       | کیام م <sup>تم</sup> ن مر زون مرکان کاکراییا دواکر سکتاہے ؟                                                          |
| ماماا   | ادین کے بدے نامین کراہے پر بینا<br>ماری کے بدے نامین کراہے پر بینا                                                   |
| ١٥م١    | ر بن رکھی ہونی زمین ہے مرتسن کا نفع حاصل کرنا                                                                        |
| ١٣٦     | ر بین رسی گئی: مین ہے مستمن نفخ جمیں اٹھا سکتا ہے۔                                                                   |
|         | ر آن رسمی دونی جانبیدادی نشخ انتها نے اور است پنجنے کا حکم                                                           |
| 1 pre   | قر من کے عوض زمین کراپیہ پر ۱ ینا                                                                                    |
|         | ميسر أباب                                                                                                            |
|         | أقد ف في المرجون                                                                                                     |
| 4       | ر جمن رو تھی ہوئی زمین کوزراءت پرایت                                                                                 |
| ۱۲۸     | ا پیام محمن مر دونه زینن کاشت کے لئے کے سَمِتنا ہے ؟                                                                 |
|         | چو تھاباب                                                                                                            |
|         | يتح بالو فا                                                                                                          |
| 4       | الآية باو في ما كل صورت من شريد اركامليق ت انتخ ما صل َ من                                                           |
| 169     | ن يا و فاء كالحلم                                                                                                    |
|         | پانچوال باب<br>قرین سرا در                                                       |
|         | قرض كواوث لينا (حواليه)                                                                                              |
| 4       | ا (۱) کیا قریش کی شدات او قمرید ناتی ہے تا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                   |
| 4       | (۲) فهائت في الجرات كالمنم                                                                                           |
|         |                                                                                                                      |
| 1       |                                                                                                                      |

•

: •

| 3.00  | مضموان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 118.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | دین کی خریدو فروخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.   | و من کی پیغ غیمر مدیون سے کرنا کرنا کرنا ہے۔ |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ساتوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ضامن بننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 107   | كيادائن نيادين ضامن سے كے سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | م بیر وض کو مفلس قرار دیا جائے توضامن سے قرض وصول کیا جائے گایا نہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , ,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ت تحوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ب غير جنس ميں قرض وصول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 107   | مشتر کہ مکان سے شریک کے جے کو بیچ کر قرض وصول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , , , | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | كتاب الهبة والعارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | يبلاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | صحبت وجواز مبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.5   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 107   | کیا دیوی زوج کی کوئی چیز بلاا جازت ہیہ کر سکتی ہے ' · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 104   | مريش الموت مين وصيت مُرينے كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "     | کیا ایک مرکان ک <b>ی اف</b> راو کو ہبہ کیا جا سکتا ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (D.A  | یں ہے۔<br>کیا ہندہ کے قول" میں اپناشیئر بیٹے کورینی ہوں "سے مبدیمو جائے گا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 109   | متبنی کوجانیدادوقت کرنے کا تخکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *     | النَّهُ إِمْ جِانْنِدِ اوَ أَيِكَ بِينِيْ كُو بِيهِ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۶۰   | ہبہ کی ہو ئی جانبید اوستے رجو تا کا نقلم میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <i>-</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · i   | مشتری مال بغیر تقسیم کئے ہیٹوں کو ہبہ کرنے کا علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171   | میں نے یہ مکان صرف رہنے کے لئے دیاہے 'عاریت بے سب میں مکان صرف رہنے کے لئے دیاہے 'عاریت بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177   | وراث ہے محروم کی ہوئی ہیٹس کوشر می طریقہ سے جائز حق داوانا تواب کا کام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٦٣   | ملومل بنهاري مين وفات ته مبينے بعض وار اُول کو بها کر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4     | کیاا بنی زندگی میں ہیہ کی ہو نی جانبداد پرور ٹاء تر کہ کا؛ عوی کر سکتے ہیں 'ڈسسسے میں میں ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| פרן   | مر ش الموت ميں مُكان اور روپيد نيبر وارث كو بهيد كرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4     | ا کیاناہا کے ان کول کے لئے جائنداو محرید ناہمہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ĺ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      | عقابه المفنى خلفه هسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفيد | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| דדן  | این اوائی اجازت سے آباد کی وو فی زیان کیج تاوالیت کے سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174  | ربيب ئابان الركول كوبيه أمراث فالتكم المستنان ال |
|      | ووسرا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ہبہ اوالا د کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A PI | زند کی میں بیش کے لئے وصیت کرنے کا تکلم میں میں میں انسان میں کے اللہ وصیت کرنے کا تکلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 179  | بعض اه او کو بیه کریااه ربعض کو محروم کرنے کا اخرونی عذا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.  | زند ئی مین جانبد دا تنقسیم کرنے کاطر ایقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ŷ    | قرض اڈ کٹوروا نے کی خاطر و کال کی فرم بیٹے کے نام کروانا ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4    | ئىل چار دېيوں كاباپ اپنى جانىداد دو گوبېيە كېرسكىتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •    | اوالاد کووراثت ہے محروم کرنے کا تعم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ľ    | تيسرا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | مدرید و عطیبه<br>مارید و عطیبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 147  | سيام بغفين مدر سين اور سفراء سالانه جلسول مين شريك جو كريد بيدو غيره ك سكته بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | يهلاباب العصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | پېماباب<br>قيمند مخالفانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144  | بستہ میں میں۔<br>کاشت کے لئے وی ہوئی ہندو ف زمین پر ملکیت ثابت کر کے اسے پینااور تحرید نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ورس الأب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | حق شنفی .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| احلم | ينتيم بجتيجو ل كاحق كھائے والے كى امامت كائتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4    | يتيم به متيجول كاحق كهائي جائي پرځاموش رب واك كانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | تيسرا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | تضرف بغير اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140  | ر کاری زمین بالا جازت قبط میں لیکر تغیر ف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "    | مالک کی رضامندی کے بغیر جائیداد کا دوسرے کومالک منانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفح          | مضمون                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | چوتھاباب                                                                                 |
|              | ا تلاف وا ملاك مال غير                                                                   |
|              | · - '                                                                                    |
|              | کیامال کا تاوان قیمت خرید کے حساب سے الیاجا سکتاہے؟                                      |
|              | كتاب الاضحية والغايجة "                                                                  |
|              | يبلاباب                                                                                  |
|              | قربانی کابیان                                                                            |
|              | فصل اول وجوب قربانی اور نصاب                                                             |
| 149          | نابالغ بيرز كوةاور قرباني واجب شيس                                                       |
| "            | جائید او مشتر کے ہونے کی صورت میں قربانی اور زکوہ کا تھیم                                |
| [ A +        | (۱) کیا قیدی اور ملازم پر قربانی واجب ہے ؟                                               |
| 4            | (۲) ایک شخص پر ایک قربانی واجب بے خواہ کنٹاہی مالدار ہو                                  |
| ,            |                                                                                          |
| [A1          | ا نابالغ لڑ کے کے مال ہے قربائی جائز شمیں                                                |
| Ŋ            | گھ <sub>ر</sub> کے صاحب نصاب افراد پر قربانی واجب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ١٨٣          | کیا قربانی کرنے والے ہی پر ذیج کر نالازم ہے ؟                                            |
| // •         | کیانابالغ مالداراولاد کی طرف ہاپ پر قربائی واجب ہے؟                                      |
| #            | صدقہ فطراور قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے                                                   |
| [1]          | (۱) صحیح تلفظ"عیداضیٰ"ہے                                                                 |
|              | (۲) کیامسافر پر قربانی واجب ہے؟                                                          |
|              | ٩ ذى الحجه كو عبيد اضحى كى قرباني كريا جائز نهيل.                                        |
|              | فضل دوم ۔ بڑے جانور                                                                      |
|              | قربانی کے لئے خریدی گئی گائے کے متعلق چند سوالات                                         |
|              |                                                                                          |
| <b>/</b>   \ | گائے کی قربانی قرآن اور صدیث سے ثابت ہے                                                  |
| ¥            | گائے کی قربانی میں ہر شریک کا کم از کم ساتواں حصہ ہو ناضروری ہے                          |
| 11           | قربانی ذع کرتے وقت تمام شر کاء کے نام لیٹا ضروری سیس                                     |
| 144          | بنے جانوروں میں سات حصول ہے کم بھی رکھ کتے ہیں                                           |
| 4            | شرکاء میں ہے کسی ایک کا نگلنا قربانی کے لئے مصر نہیں                                     |
| ,            | گائے کی قربانی میں ہرشر یک کا حصہ ساتویں جھے ہے کم نہ ہو                                 |
|              |                                                                                          |

| ·           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعاقب       | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| jAA         | مسلمانوں کا ہندوذل کے ساتھ ملکر گائے کی قربانی رکوانا صحیح نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119         | قربانی کے لئے گائے خریدی کیکن وہ گابھن نگلی تو کیا کیا جائے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4           | دویا تبین تھن خشک ہونے کی صورت میں قربانی جائز شیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4           | کیا قربانی کا جانور خرید نے سے پہلے شر کاء کی تعیین ضروری ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.         | سود خور کے ساتھ قربانی میں شرکت کا تنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4           | بیل بیمری اور بھیائے کی قربانی جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "           | اونت کی قربانی میں احناف کے نزدیک صرف سات جھے ہی ہو کتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 191         | اً گھوڑے اور مرغی کی قربانی نہیں ہو سکتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "           | ہر ن اور نیل گانے کی قرباِنی در ست شیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *           | جانورون کرنے سے پہلے کسی شر کیا ہے علیجدہ ہونے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | فصل سوم ' جيھوٹے جانور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 197         | کیاچھ مینے کے مینڈھے یا بھیڑ کی قربانی جائزہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 190         | التحقی جانور کی قربانی جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "           | خفسی جانور کی قربانی کا تخلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 190         | کیا حصی جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4           | جانور کو خصی کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 197         | صی بحرے اور د نبہ کی قربانی جائز ہے۔<br>خصر سرچہ نہ چی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4           | التحصی بحرے کی قربانی کا تھم.<br>سیری سیری تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "           | دس ماہ سے بحرے کی قربانی نہیں ہو شتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | فصل چہار م' قربانی کے جانور کی تعیین یا نذر<br>سرت مزیر منتقد سے متعدد میں |
| #           | کیا قربانی کا جانور متعین کرنے ہے متعین ہو جا تاہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194         | اگرہ ماری کی وجہ سے قربانی کے جانور کوایام قربانی سے پہلے ذیج کیا جائے تو گوشت کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191         | قربائی کے لئے خریدے ہوئے جانور کو پیچئے کا حکم<br>منتخل میں ایس کی بیٹریٹ میں میں تاہی ہے۔ میں تاہد کا میں تاہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 199         | عیداضیٰ ہے پہلے ہمرے کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>P</b> ** | کیا بحری خریدتے وقت ''اس بحری کولیام نمح میں ذرج کروں گا'' کہنا نذر ہے ؟<br>فصل پنجمہ قرافی کیا ہے اور کہ کیا اور کا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | معل پیجم۔ قربانی کا پیغ او پر واجب کر لینا<br>گمین دیان اندیا سے ذکر میں میں کا باری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | کم ہوتے والا جانور مل جانے کی صورت میں کیا کیا جائے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| المؤلمة                                       | مضموان                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                              |
|                                               | فصل تصمم سميا بھن كى قربانى                                                                                                                                                  |
| 1.14                                          | يج والي گائے كي قرباني كا تحكيم                                                                                                                                              |
|                                               | یجوالی گائے کی قربانی کا تھم<br>فصل ہفتم ، میت کی طرف سے قربانی کرنا<br>سے تاریخ                                                                                             |
| 1                                             | (۱) مروے کے نام پر قربانی کر نا                                                                                                                                              |
|                                               | (۴) زندوں اور مر دوں سے نام پر مشتر ک جانور ذیج کرنے کا تعلم                                                                                                                 |
| 4                                             | (٣)غنی مروے کے نام پر قربانی کرے تواس ہےواجب ساقط خمیں ہو تا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                       |
| 4-0                                           | میت کی طرف ہے کی ہوئی قربانی کے گوشت کا تنکم                                                                                                                                 |
| 4                                             | قربانی کرنے سے پہلے پیچ کے فوت ہونے کی صورت میں عقیقہ کے حصول کا تھم                                                                                                         |
| 7-7                                           | مشتر کے قربانی ہے سات آو میوں کو ہی نثواہ ، پہنچا تا ضرور می شیں                                                                                                             |
|                                               | فصل ہضتم نفلی قربانی                                                                                                                                                         |
|                                               | (۱) کیا ہندوستان میں موجود پنے کے نقیقہ کا جانور منی میں ذکح کر کتے تیں ؟                                                                                                    |
| ,,                                            | (۱) نیا ہمدرو سمان میں عوبور ہے ہے۔ میلا ماج برر سمان میں دیسے ہیں۔<br>(۲) نفلی قربانی کرنے کے مجانے نفتدر قم اہل حاجت کودے دینا نہتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| r.4                                           | ر ۱) کی تربان ترج سے باتے صدر اس مابت روی ریان را ہے ہے۔<br>قرض دار کی قربانی کا تھکم                                                                                        |
|                                               | حر ان واری حربان کا سام                                                                                                                                                      |
|                                               | عربای نه مرسطی معورت یا<br>فصل تهم قیمت کا صدقه کردینا                                                                                                                       |
| <br> -Α                                       | تربانی کے د نول میں جانور کی جَلْمہ کیااس کی قیمت صدقہ کر کتے ہیں ؟                                                                                                          |
| 717                                           | کربان نے و تول میں جا وری جبہ میان کیف ملد کہ رہے ہیں میں ہے۔<br>کیا قربانی کے د نول میں غنی اور فقیر دونوں کے لئے صد قد کر ناضر وری ہے ؟                                    |
| 1 ''  <br>  1   1   1   1   1   1   1   1   1 | ایک آدمی کا تمام شہر والول کی طرف سے قریبانی کرتا                                                                                                                            |
| ' ' ' '                                       | ایک اوی کا مام سر وروں کی سرک سے مربانی کے جانورول کی عمریں<br>قصل دہم قربانی کے جانورول کی عمریں                                                                            |
| אוץ                                           | قربانی کے لئے جانور کے دانت معتبر ہیں یاعمر ؟                                                                                                                                |
|                                               | ربان کے سے جاور کے دہت میں بیان سر<br>دوسر اباب                                                                                                                              |
|                                               | جرم قربانی کے مصارف                                                                                                                                                          |
| PIA                                           | اکیا قربانی کے بچاہے اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟                                                                                                                                 |
| ,                                             | ریا تربال کے جانے من کی بیت رہے ہے ہیں<br>قربانی کی کھال عبید گاہ اور یتیم خانہ کی تقمیر پر خرج کرنا کیسا ہے ؟                                                               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,         | تربانی کی کھال خیر 86 اور میم کاند کی میر پر خرج کرتا میں ہے۔<br>قربانی کی کھال کو غیر مصرف میں فرچ کرنے والے گناہ گار ہول گئے                                               |
| 719                                           |                                                                                                                                                                              |
| 441                                           | قربانی کی کھال بطور اجرت امام کو دینا جائز نہیں۔<br>کیا ہر حصہ وار کھال میں ہے اپنا حصہ کاٹ کرلے سکتا ہے؟                                                                    |
| ,                                             | تيام مفد والرهال بين عيم بيا تعليه عال مرك العالم                                                                                                                            |

|   | -      |                                                                                                                         |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | صغ     | مضموان                                                                                                                  |
|   | 771    | ئيا قرباني كى كھال مسجد كى تغمير بريا لگائي جا سكت ہے ؟                                                                 |
| • | rrr    | سيد كو قرباني كي كھال دينے كا تختم                                                                                      |
|   | ,      | قربانی کی کھال ہے خود نفع المحانا جائز ہے                                                                               |
|   | ,      | قربانی کی کھال سید کودینا                                                                                               |
| ! | rrr    | قربانی کی ہبہ کی ہوئی کھال کی قیمت صدقہ کر ناضروری شیں                                                                  |
|   | "      | جرِم قربانی کی قیمت اسکول ما مبینتال میں نمیں دی جاسکتی                                                                 |
|   | ۲۲۲    | قربانی کی کھال ' گوشت ہڈی و غیر ہ ہے نفع اٹھانے کا تھکم                                                                 |
|   | 770    | کھالوں کی قیمت مکتبہ اسلامیہ کی تعمیر میں لگانا                                                                         |
|   | ,      | قربانی کی کھالوں کارو پیہ کسی معلم کو دینا جائز شیں                                                                     |
|   | ያ<br>የ | قربانی کی کھالوں کا صحیح مصرف :                                                                                         |
|   | 9)     | قربانی کی کھالوں کی قیمت سے کھانا کھلانا جائز نہیں                                                                      |
|   | 774    | قربانی کے چیڑے کی قیمت مسجد کی ضروریات کے لئے استعمال کرنانا جائز ہے                                                    |
|   |        | تربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد قیمت کو صدقہ کرناواجب ہے                                                               |
|   | TTA    | قربانی کی کھال کی قیمت این استعال میں نہیں لا کتے                                                                       |
|   | *      | کیا قربانی کی کھالوں ہے دیگ خرید کراس کا کراہے مستحقین کودے سکتے ہیں ؟                                                  |
|   | ,      | مر دار کے چڑے کو دباغت کے بعد فرد خت کرنے کا تھم                                                                        |
|   |        | تيسرلباب                                                                                                                |
|   |        |                                                                                                                         |
|   |        | مااہل بدلغیر اللہ                                                                                                       |
|   |        |                                                                                                                         |
|   | 444    | نچیر اللہ کے لئے مقرر کئے ہوئے جانورول اکا تھم                                                                          |
|   | ٠٣٠    | غیر الله کے نام پر چھوڑے ہوئے سلنڈ کا گوشت کھانا                                                                        |
| ! | رجوم   | نیرالله کی نذرمانا حرام ہے                                                                                              |
| ı | 4      | غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور مسنون طریقہ مرذ <i>ے کرنے سے حلال نمیں ہوگا</i> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|   | ۲۳۲    | غیر الله همے نام کا جرا تکمبیر پڑھ کرؤگ کیا جائے نوکیا تھم ہے ہ                                                         |
|   | •      | بول کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کو تکبیر پڑھ کرؤے کیا تو کیا تھم ہے؟                                                     |
|   | ۲۳۶    | سیت کی تبدیلی کے بعد غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کا تنم                                                         |
|   |        | <u> </u>                                                                                                                |

| صفحه         | مضمون                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b> 4  | کیا غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور خود خریدار کے لئے حلال ہو گا؟                  |
| 277          | غیر اللہ کے لئے ذرج کئے جائے کا کیامطلب ہے؟                                           |
|              | چوتھاباب                                                                              |
|              | 16.2                                                                                  |
| 4            | بند وق ہے شکار کی ہوئی مجھلی اور جانورول کا تقلم                                      |
| 4944         | یندوق کے ذریعے مرے ہوئے جانوروں کا تھم                                                |
| . "          | كياذ المحكرية موت منجمد خون لكلنه والأجانور حلال موكاع.                               |
| TTA          | تشمیه و تحکمبیر پڑھ کرچھوڑ ہے ہوئے کتے اور ہاز کے شکار کا حکم                         |
| .#-          | ہندوق کے ذریعے کئے ہوئے شکار کا حکم                                                   |
|              | يانچوال باب                                                                           |
|              | عقيق                                                                                  |
| 4            | عقیقہ کا گوشت پیکا کر تقسیم کرتا بھی جائز ہے                                          |
| 114          | (1) فرج کئے جو ئے جانور کی ران دانی کواور سیری نائی کودینی ضروری نہیں                 |
| d)           | (۲) عقیقہ میں لڑکی اور لڑکے کے لئے کتنے بحرے ہونے چاہنے ؟                             |
| 4            | ( m ) کیالاُ کے اور لڑکی کے باپ 'وادا 'نانا 'نانی و غیرہ عقیقہ کا گوشت کھا سکتے ہیں ؟ |
| *            | (۳) گیا بھن بحری ڈع کرنے کا حکم                                                       |
| 4            | (۵) مذبوحه بحرى كے زنده پيدا ہوئے والے يح كو بھى ذرح كيا جائے                         |
| المرام       | عقیقہ کے لئے بھی سات آدمی ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں                               |
| 4            | ایک گائے میں عقیقہ کے سات جھے ہو مکتے ہیں                                             |
| <b>LL.</b> 1 | (۱) عقیقه کا گوشت یچه کے مال باپ کھا کتے ہیں                                          |
| 4            | (٢) عقیقہ کے گوشت کی ہڈیال توڑنا جائز ہے نہ توڑنا وہم ہے                              |
| #            | عقیقه وبال کر ناچا منیج جمال مچه موجود مو                                             |
| *            | تعقیقه کا گوشت جید کے والدین مبهن بھائی وغیر ہ کھا شکتے ہیں                           |
| ۲۳۲          | کیا بیٹے کے عقیقہ میں دو بحرے ضرور ٹی ہیں ؟                                           |
| *            | عقیقه کاتمام گوشت مهمانول کی دعوت میں خرچ کرنے کا حکم                                 |
| ,            | · عقیقہ سنت ہے یاداجب                                                                 |
|              |                                                                                       |

|        | • .                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| تسنخي  | مضمون                                                                        |
|        | چھٹاباب                                                                      |
|        | فيحد                                                                         |
|        | فصل اول 'اجرت ذع                                                             |
| 444    | ا نَيْ كَى اجِرت ذَنَّ كُر نَے والے كاحل ب                                   |
| 1      | اجرت برِ ڈن گرنے والے شخص کی امامت در ست ہے                                  |
| 4      | ذن کی اجرت لینام وقت جائز ہے                                                 |
|        | فصل دوم غير مسلم كاذبيحه                                                     |
| - Hala | ذائے مسلمان اور معاون مشرک بو توذیخ درست ہے                                  |
| 450    | فرقه مهدوبيه والول كافيخه درست نهيس                                          |
| N/     | مر زائی کے فیتعہ کا تقلم                                                     |
|        | م زائی کے بیٹے کے ذیجہ کا تھم                                                |
| 777    | آج کل کے یہودونصاریٰ کے فیصے کا تھم                                          |
| ,,     | ميها نيول كن فقطه كالحكم                                                     |
|        | کیا موجوده نیمو دی اور نصر انی ایل کتماب میں ؟                               |
| 154    | ا فینچہ کے حامت کے لئے ذات کا مسلمان یا تمانی ہونا شرط ہے ا                  |
| 449    | عیر ما نیول اور بهوو بول کے تکبیر پڑھ کرؤٹ کئے ہوئے جانور کا تعلم            |
|        | فعمل سوم مشتنبه ذيحه                                                         |
| 70.    | ا مشتبه ذیبند کے گوشت کا آبیا تخام ہے لا                                     |
|        | فصل جيمار م مقصد فديجه                                                       |
| ,,     | بزرگان دِین کو نُواب پینجائے کے لئے قبر ستان میں ذرئے کئے ہوئے جانور کا تنکم |
|        | (۱) مرنس ت نبجات کی غرض ہے: جانور ڈن گر کے صد قد سر ہا۔<br>                  |
| 101    | (۲) جانوراس نیت ہے ڈی کر ناکہ جان کابد لہ جان ہو جائے کیساہے ؟               |
| 4      |                                                                              |
|        | مصل پنجم ذبح کرنے کا طریقہ                                                   |
| 100    | جانوروں کو زخمی کرئے فرق کرنے کا تنام                                        |
| ij     | جانور کوذن کرنے کی دوحالتیں ہیں                                              |
|        |                                                                              |

|                                        | مضمون                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 101                                    | جان <u>نکلنے سے</u> بعد جانور کی بور ئی کھال اتار ناجائز ہے            |
| rop                                    |                                                                        |
| 700                                    | وَنْ فُولَ الْعَنْدُ قَامِتُ عِانُورِ حَلِيالَ بَوْ كَامِا سَمِينَ؟    |
| "                                      | قبايه رخ ابنا كرون كيا بواجانور طال ب                                  |
| "                                      | (۱) جانور کو حلقوم ہے او پر ذی کر ہا                                   |
| ,                                      | (۲) فرح كى حبكه معلوم كرنے كے لئے آد جے سركى شكل بنانا                 |
| 107                                    | جانور کو ذیخ کرتے وقت غیر شروری آکلیف ہے بچانا شروری ہے                |
| 4                                      | بے ہوش کر کے ذریج میونے جانور کا تھم                                   |
|                                        | فصل ششم غیر مسلم سے گوشت خرید نا                                       |
| Vaca                                   |                                                                        |
| 102                                    | مسلمانوں کافی کیا ہوا گوشت ہندوؤں سے خرید ناکیسا ہے ؟                  |
| // // // // // // // // // // // // // | ہند وؤل سے گوشت خرید نے کا علم                                         |
| 784                                    | ا غیر مسلم ہے منگوائے ہوئے گوشت کا حکم                                 |
| Ц                                      | ا ذائح مسلمان اور پیچنے والا مندو ہو تو سکوشت کا کیا تھم ہے؟           |
|                                        | فصل ہفتم مسلمان کافدیجہ                                                |
| 4                                      | (۱) مسلمان قصاب کے فتحہ کا تحکم                                        |
| 11                                     | (۴) بل شخفیق مسلمان قصاب کے ذیخہ کو حرام کمنا جائز نہیں                |
| 409                                    | بد مز اج دبد زبان قصاب کے فیجد کا کیا تھم ہے ؟                         |
| 4                                      | ذِا ﴾ مسلمان اور معين ہندو مو تو ذينه كالحكم                           |
| <b>۲</b> 7-                            | نثه کرتے والے کے فیقے کا تھم                                           |
| 4                                      | نا ہینے کے فریخیہ کا تختم ، , , , , , , , , , , , , , , , , , ,        |
| "                                      | زانیہ عورت کے خاوند کافتحہ حلال ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                        | فصل ہشتم تکبیر ذخ                                                      |
| ,                                      |                                                                        |
| ,                                      | : ﷺ الله پڑھنے کی کیاوجہ ہے ؟<br>فصل منم گیا بھن کافیجہ                |
| ++!                                    | حامله بحيره ول كوذر من كالحكم                                          |
|                                        |                                                                        |

| عدد ا                                                                                           | مضمون                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -35                                                                                             |                                                                                                    |
| 741                                                                                             | ا پنیہ کا چمڑاحاصل کرنے کے لئے حاملہ بھیر کو ذرج کرنا<br>• میں |
|                                                                                                 | فصل دہم کیا گوشت کھانا                                                                             |
|                                                                                                 | طلق میں ڈی کی جگہ کو نسی ہے ؟                                                                      |
| 777                                                                                             | کیا گوشت کھانا کیساہے ؟                                                                            |
| 4                                                                                               | خصیے 'حرام مغزاور گر دے کھانے کا تنگم .                                                            |
| 4                                                                                               | عفه و تناسل ' او جھٹری اور آنت کھانے کا تھلم                                                       |
| 775                                                                                             | مری اوریائے کھائے کا حکم                                                                           |
| /                                                                                               | ***************************************                                                            |
|                                                                                                 | كتاب الفرائض                                                                                       |
|                                                                                                 | بسلاباب                                                                                            |
|                                                                                                 | میراث کے احکام                                                                                     |
|                                                                                                 | فصل اول تشریحات و تفریعات                                                                          |
| 775                                                                                             | کیا خدمت کے عوش قاضی کو ملنے والی میں میں وراثت جاری ہو گی ؟                                       |
| 773                                                                                             | تحریری طلاق زوجہ تک جنچنے ہے قبلِ شوہر فوت ہو توعورت میراث میں شریک ہوگی یا نہیں ؟                 |
| דדץ                                                                                             | و نظیفه میں ملنے والی زمین مالک ہی کی ہو گی وار توں کو اس میں کو ئی حق شمیں                        |
| 774                                                                                             | كيانابالغ لأى پر كئے گئے اخراجات اس كر كہ سے لئے جاستے ہيں ؟                                       |
| 778                                                                                             | مانک پی مملوکہ جانبداد کے فروخت کا حق رکھتا ہے                                                     |
| 779                                                                                             | تجارتی فرم میں صرف نام وُالنے ہے شریت ثابت نہیں ہوتی                                               |
|                                                                                                 | مشة كه مال ميں كسى ايك شريك كى محنت ت ہونے والى زيادتى سب شركاء كو ملے گ                           |
|                                                                                                 | قانون ور اثت کے منگر کا تخلم                                                                       |
| 72-                                                                                             | یرور ش نه کرنے کی صورت میں بھی باپ میراث کا حقدار ہو گا                                            |
| ,                                                                                               | خاد ندیدوی کے اخراجات نہ داشت نہ کرنے کی ضورت میں بھی اس کی میراث ہے حصہ لے گا                     |
|                                                                                                 | باپ کی میراث بیثیول کی او مازی تفتیم کرنے کی ایک صورت                                              |
| 741                                                                                             | باپ کی میر اث بیٹول کے حصول کے اعتبار سے ان کی اوا او پر تقسیم ہو گی                               |
| 747                                                                                             | مصلینا مکان کو کسی کے نام ترویا تواس کا کیا تھم ہے ؟                                               |
| ·   r <r< th=""><th>کیانصف مکان کے عوض اس کے مالک کا بوراتام قبال میں لکھوانا بع ہے ؟</th></r<> | کیانصف مکان کے عوض اس کے مالک کا بوراتام قبال میں لکھوانا بع ہے ؟                                  |
| 144                                                                                             | یوسے مان سے و ب ان کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                       |
|                                                                                                 | الرام كيد ول المن المن المن المن المن المن المن الم                                                |
|                                                                                                 |                                                                                                    |

| تعنق            | ZA.                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>-</b> 55     | مضمون .                                                                            |
| 140             | محروم نہیں کرے گا                                                                  |
| 744             | كيا تقتيم ہے پہلے تركہ ہے ضروريات كے لئے لى ہوئى رقم كل مال ہے وضع ہوگى ؟          |
| "               | (۱) عاریت پر دی ہوئی چیز مالک کے ور ثاء کو ملے گی                                  |
| 4               | (٢) مفقود كي وراثت ميں ملے ہوئے مال كالحكم ؟                                       |
| "               | (٣) عاریت پر لی ہوئی چیز کو قروخت کرنا جائز نسیں                                   |
| 4               | (٣) نفع اٹھانے کے لئے مفت دی ہوئی چیز کا عوض لینا؟                                 |
| 4               | (۵)وصیت کرنےوالے کی وصیت ٹمکٹ مال کی حد تک بوری کرناضروری ہے                       |
| rea             | کیا پوتے کو دادا کی میراث ہے دھیہ مل سکتا ہے ؟                                     |
| 11              | الیاباب کے ساتھ شریک اور مد د گار اولا د کی علیحدہ ملکیت ثابت ہو گی ؟              |
| 1<9             | ' کیاز ند گی ہی میں کل مال و قف کر نازیاد ہ بہتر ہے ؟                              |
| *               | ا باپ کے ساتھ شریک اولاد کی آمدنی کا حکم ؟                                         |
| ۲۸-             | بینے کو نفع اٹھانے کے لئے دی ہوئی چیز کے منافع ہیٹے ہی کے ہوں گے                   |
| 717             | کیا خاو ندگی ہ فات کے بعد عورت گزشتہ زمانے کا نفع لیے سکتی ہے ؟                    |
| ۲۸۳             | یوی اور اولاد کی موجود گی میں شوہر کے حقیقی بھا نیول کو پچھ نہیں ملے گا            |
| 4               | یو توں کی موجو د گی میں جھنچے وراثت کے حقد ار نہیں                                 |
| ተላ <sub>ጦ</sub> | صرف مل جل کرر ہے ہے جائنداد میں شرکت ثابت شہیں ہوتی                                |
| 11              | نابالغ اولاد کو ہبد کی ہوئی جانبداد ہر بننیہ وار تول کا حق شیس                     |
| ۲۸۲             | میراث تقسیم کرنے کی ایک صورت<br>بچتن بر میں کتاب ہوتا ہے۔                          |
| 4               | کیا جھیجی اور پرتیا کی اولاد ٹیو می ' بہتوں اور جھیجے کے ساتھہ وارث شمیں بن سکتے ؟ |
| 714             | باپ کی میراث میں تمام اوا او جاہے کئی ہیواول سے ہوبر ابر کے حقد ارمین              |
| 4               | نہمن کے ب <u>وتتے ہوئے بھنچی وراث</u> ت کی حقد ار نہیں                             |
| 11              | عسر ف خاد نداد رمامول دارث : و تو تقتیم میراث کی کیاصورت بوگی ؟                    |
| 744             | فوت شدهاور موجوده وی کامبر خاوندے ترکہ ہے ادائیگی کاطریقہ                          |
| *               | ولدالن ناکو ''زانی باب ''کی درانت ہے جسہ نہیں ملے گا                               |
| 719             | (۱) حرام مال کئے حلال ہونے کی کیاصورت ہے ؟                                         |
| ń               | (۲) کیا حرام مال دار تول کے لئے بھی حرام ہو گا؟                                    |
| 14              | (۳) حرام مال سے تبجارت کے ذرایعہ حالسل ہوئے والے مال کا تحکم                       |
| ,               |                                                                                    |

| صغد         | غو:                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4350        | مضمون                                                                             |
| 719         | ( سم) توبه ہے مال حلال شیں ہو گا                                                  |
| 79.         | کیا پوتے وادائی وراثت ہے جسے کے تیں ہیں۔                                          |
| 4           | اوالاون جونے کی صورت میں مال کے حصد کے علاوہ باقی تمام ترکہ باپ بی کا ہوگا        |
| 4           | يينے کی موجود گل میں پوتا حق دار شیں                                              |
| 791         | مل کی حالت میں و ٹی ہوٹی طاباق فی صورت میں پیدا ہوئے والاسچہ بھی باپ کاوارث ہو گا |
|             | فصل دوم مجوب الارث                                                                |
| "           | (۱) بیٹے کے بیوتے ہونے ہوتے کو میراث نہیں ملے گی                                  |
| 4           | (٢) شرعی وارث نه بونے کی صورت میں چید کل و مکھ بھال کا تحکم وو گیر چند سوالات     |
| İ           | فصل سوم محروم الارث                                                               |
| <b>19</b> 7 | کیا فاد ند کوزہر پانے کی وجہ ہے دو می میراث ہے محروم ہو گی ؟                      |
|             | · فصل چهارم لاوارث کاتر که                                                        |
| 790         | وارث گم ہوئے کی صورت بین اس کا حصہ امانت ر کھاجائے                                |
|             | فصل پنجم ترکه کی تولیت                                                            |
| 4           | کیاباپ کی معدم موجود ٹی میں تایا کو نابالغہ پروالایت حاصل ہے ؟                    |
| 797         | کیا تمالغ کڑ کی کے مال کواس کاباپ کاروبار میں لگا سکتاہے ؟                        |
| 4           | کیا کھائی کو بھائی کے مال پرولایت حاصل ہے؟                                        |
|             | ٠ دوسراباب                                                                        |
|             | 57                                                                                |
| 196         | یاب فوت ہونے کی صورت ٹین ناہا ٹ کی اولاد کی پرورش کس کے ذھے ہے؟<br>اندون          |
| 4           | تقسیم میراث کی آیک صورت                                                           |
| <b>19</b> ^ | التهم میراث کی ایپ صورت                                                           |
| ۳.۲         | تشیم میراث کی ایک صورت                                                            |
| ۳-۳         | یو دایئے مہر کامطالبہ مرحوم شوہر کی والدہ ہے تنمیں کر سکتی                        |
| 4           | المطلقیتیں کے ترکہ ہے ہاپ کو حصہ ملنے کی صورت                                     |
| سما -سا     | (۱) کیابیٹی کے علاج پر کیا ہوا خرج اس کے ترکہ میں ہے لیاجا سکتا ہے ؟              |
| //          | (۲) جمیز میں دیا ہو اسامان کڑئی کے شرکہ میں شار ہو گا                             |

| معطيم  | مضمون                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| مها ۱۵ | (۳) دابلد کو بیشی کے ترکہ سے محروم کرنے کے لئے حیلہ جائز شیل                              |
| *      | (٣) تابالغ الركى كاحصه نافى ك بجائباب كياس كهاجائية                                       |
| ۲۰۵    | زندگی میں میراث تقسیم کرنے کا تنگم                                                        |
| 17.4   | بهائی اور دوبهول مین تقتیم میراث                                                          |
| 1      | ، ميراث مشتركه كي تقسيم                                                                   |
| 14.6   | فوت شدہ لڑئے کی میراث میں صرف مال باب ہی حق دار ہواں گ                                    |
| ۳- ۸   | ووتيه يون کي نتين لڙ کيون کوباپ کي ميراث کس طرح ملے گي ؟                                  |
| T.A    | تمینی ہے وصول شد واور ضائع ہونے والی میراث کا حساب کر کے تقشیم کیا جائے                   |
| ۳1۰    | دو رکھا نیول کا نقاق رائے ہے قرعہ اندازی کے ذریعے میراث تقیم کرنا سیجے ہے۔۔۔۔۔۔۔          |
| 411    | ا ببه نام بھونے کے لئے قبضہ شروری ہے                                                      |
| 4      | صرف جيوه اور بهجائي وارث ہوں مير اث سن طرح تقشيم جو گي ؟                                  |
| TIT    | ں ہوتے کی عدم موجود گی میں دادی اس کے مکان کو فروخت نہیں کر سکتی!                         |
|        | ووى الارجام مين ميراث تقتيم كرنے كى صورت                                                  |
| 414    | تقیم میراث کی ایک صورت                                                                    |
| "      | فاوند کے ہوتے ہوئے صرف والدین تمام ترکہ کے مستحق شیں                                      |
| سماليا | البُرْ كول كوسو تنكي مال كي تركيه سي تيجھ شعيل ملے گا.                                    |
| N      | تین عور نول والے شوہر کی میراث کیسے تقسیم ہو گی ؟                                         |
| 710    | يوي کي ذاتي جائيداد اور مرحوم پر قرنس ڪ علاوه جاقي ميراث تقسيم ہو گي!                     |
| 4      | کیا خاد ند کی دیو ئی کے نام کی ہوئی جانمیداد صرف دیوی کی تشمجھی جائے گی ؟                 |
| ۲۱۲    | تام کی ہوئی جانبداد سے بیٹن بھی حصہ کے سکتی ہے                                            |
| ۴)د    | ا کا تے کیا تی مادہ حد مجد پیدا ہونے کی صورت میں نکاح اور میراث کے احکام                  |
| TIA    | "تنتيم ميراث كي ايك مهورت                                                                 |
| ۳۱9    | بیتجازاد بھانیوں کے بوتے ہوئے اوا سول کو حصہ شیس ملے کا                                   |
| 4      | "تشهیم شرعی کے بغیر میراث پر قابض و کرمسجد میں دینا                                       |
| rr-    | انجینی موجود گی میں بھائج تحروم ہول گے ۔                                                  |
| 4      | ينيهٔ بينس اور مده می کے لئے تقسیم میراث کی مثال                                          |
| الإه   | تقشيم ميراث كي مثال                                                                       |
| u      | ور لاثت میں شریعا متبنی میلیا کا حل شین میں استان میں |

| صفحه        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۳         | نچو پھی کے بیٹول کے ہوئے ہوئے اپو تول کووراثت نہیں ملے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 444         | یو تول کی خاطر بینیول کووراثت ہے محروم کرنا جائز شمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4           | نیٹیو <b>ں کا حق بو توں کو دینا جائز شیں</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444         | نبهن اور بختیجوں میں تقسیم میراث کی ایک صورت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *           | مال شوہر اور سوتینے بھائیوں میں تقتیم میراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 710         | يتجا بههن اورديو ئي ميس تقتيم ميراث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4           | التی ہوئے ہوئے ہوئے تواہ اور تھانے محروم ہول گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ppy         | التقسيم ميراث كي ايك صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11          | مال اور اس کی اولاد میں تنقشیم ترکیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>77</b> < | والد داور میت کے اخیافی بھا نیول کے در میان تقسیم میراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1           | التقسيم ميراث كيائيك صورت التقسيم ميراث كيائيك صورت التقسيم ميراث كالكيان التقسيم ميراث التقسيم التقسيم التقسيم ميراث التقسيم التقسيم التقسيم التقسيم التقسي |
| TTA         | ته کُ ' بہن اور بُطنجیال وارث ہوں تو تقشیم کی کیاصورت ہوگی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 279         | اولاد شہونے کی صورت میں مہر کے ملاوہ نیو کی کاچو تھا حصہ ہے۔<br>برو کی اور اولاد میں تقسیم ترک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4           | ا جيو ن وربوايو پين سيم مرات ملے گي ؟<br>جيو ئي 'بينبي اور بھائي کو کس طرح ميراث ملے گي ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *           | جین بیسی توربھاں کو سیر ات ہے گا ؟<br>چیا کی اولاد اور بھائی شد ہمو تو بھتیجوں کو حصہ مل سکتاہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۳۰         | کیاو صیت کیا ہو امال بھی ترکہ میں شامل ہو گا؟<br>- کیاو صیت کیا ہو امال بھی ترکہ میں شامل ہو گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4           | پیوند کے اور اور کی اور اور کی اور اور کھانے تھروم ہول گے ۔<br>پیچاز ادبھا تیول کی اور اور کی اور کھانے تھروم ہول گے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الهم        | تقسيم ميراث كي اليك مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777         | میت کے بھانی اور دیوی میں تقسیم میراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11          | روسر اخاو ند کرنے والی والد و مہلے خاو ندہ ہوئے والے جیٹے کی میراث سے حصہ لے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777         | تركيد تنتيم كرنے سے محملے دین ادائيا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "           | کیا بینے کے نام جائیداد بیہ کرنے ہے بیٹیان میراث ہے محروم مول گی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hamba       | بھائی مشتر کے جانبداد سے حصہ بھنے دے تو بہن کو حق شفعہ حاصل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 770         | زندگی میں تقتیم میراث کی ایک مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mm4         | (۱) بھائیوں کے جوتے ہوئے اواسوں کو حصہ نہیں ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4           | (۲) کیانواسہ کوزندگی میں حصہ دیاجا سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,           | از کیول اور تایاز او بھائیول میں تقسیم ترکه کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضموان                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +r2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کیا سو تلی مال کوتر کہ میں ہے حصد دیا جا سکتا ہے ؟                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ی وین ۵۰ و دندین سے سرری بات<br>(۱) تقسیم ترکه کی ایک صورت                                                                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۲) ترکه کی تقسیم سے پہلے ہوی کو مهر دیا جائے                                                                                             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ر میں اٹ کی ایک صورت<br>تقسیم میراث کی ایک صورت                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مهر لور غیر وارث کے لئے وصیت کے علاوہ اقی مال تقتیم کیا جائے                                                                              |
| المام | تقسیم تر که کی مثال                                                                                                                       |
| ایماییا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | یو ی اور بھائی وارث ہوں تو میر اٹ کیسے تقتیم ہو گی ؟                                                                                      |
| ۳۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بھنچوں کا حق بیٹیوں کے نام کروانے کا تحکم                                                                                                 |
| , 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ترکه کی شرعی تقتیم کی صورت.                                                                                                               |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | منا خد کی ایک صورت                                                                                                                        |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | از کا اور دولڑ کیاں وارث ہوں تو ترکہ کیے تقتیم ہو گا                                                                                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تقسیم ترکه کی ایک صورت                                                                                                                    |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خاوند' بیٹی اور والدوارث ہوں تومیراث کیسے تقتیم ہو گی ؟                                                                                   |
| همم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تقسيم ميراث                                                                                                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قالہ اور ماموں کی اولاد میں تقسیم تر کہ کی مثال                                                                                           |
| ٢٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تقتیم میراث کی ایک صورت                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | علاقی بھا ئیول کے ہوتے ہوئے بھتیجیاں محروم ہول گی                                                                                         |
| ٣٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . پيوه <sup>•</sup>                                                                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تقتیم ترکه کی ایک صورت                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بیوه انجمشیره اور بھیچوں کاتر کہ میں کتنا حصہ بنتا ہے ؟                                                                                   |
| rev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جو ک 'بینبی اور علاتی بھائی وارث ہوں تو میر اٹ کی تقلیم شرعی                                                                              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تقسیم ترکه کی ایک صورت<br>تقصیر سریر                                                                                                      |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا تقتیم ترکه گیا یک صورت<br>تقتر میرس به                                                                                                  |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انقتیم ترکه کیا یک صورت<br>مرکه کیا ایک صورت میران می |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | استدراک جواب مر قومه بالا                                                                                                                 |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عاق کئے ہوئے لڑکے کے ترکہ میں باپ نیوی اور لڑکیوں کا حصہ                                                                                  |
| 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہو ی مبیٹالور بیٹیوں میں تقسیم ترکہ کی ایک صورت<br>تقتریب سریب                                                                            |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تقتیم ترکه کیا یک صورت                                                                                                                    |

| صفحه        | مضمون                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | استدراك جواب مذكوره                                                                                                                                           |
| ror         | تقتیم تر که منابخه کی صورت مین                                                                                                                                |
| מסמ         | شوم بهنول اوردادی میں تقسیم                                                                                                                                   |
| 4           | بیشی اور بیٹے کو ملنے والی جانید او کے نئین جسے جول کئے                                                                                                       |
| 100         | بیٹے کے بوتے ہوئے ہوئے کھائی محروم ہو گا                                                                                                                      |
| 4           | عهر ف شو هر اور بُصائی وارث بول تومیر اث نصف نصف تقسیم ہو گی                                                                                                  |
| ,           | بہن کے معاف کروہ حصہ اس کا شوہر و وہارہ طلب شمیں کر سکتی ۔<br>نقل میں سے سے                                                                                   |
| ۲۵۲         | التقليم تركه كي ايك صورية<br>النقليم عبر البراي بيراي الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                   |
|             | عقبیم ترکه کیالیک صورت ؟<br>تقهریس کریس                                                                                                                       |
| roc         | تقسیم ترکه کیالیک صورت<br>تقسیم ترکه کیالیک صورت                                                                                                              |
|             | یم نرکه ن ایک صورت                                                                                                                                            |
|             | يسرم باب متفر قات                                                                                                                                             |
|             | ستر فات<br>ا خاوند کی میراث تقسیم سے پیلے نواسہ کو ہبہ کرتا                                                                                                   |
| <b>76</b> 8 | ا خاوید فی میبرات میم سے پہلے کواسیہ کو بہبہ کرما<br>تقسیم تیا کہ کیا کے صورت                                                                                 |
| MA4         | یم 'ر کہ جی ایک معورت                                                                                                                                         |
| 4           | ا نکار تکر ک میں میں جدہ حصہ و صوب سرے والاو قامت ہے بعد سرکہ کہ میں سے حصہ سے معماہے ہیں۔<br>انکار کے ثبوت کے بغیر ہیوی اور اس کی اولاد ترکہ کی مستحق نہیں ، |
| 7           | ا نظر عی شمارت سے ثابت ہو نے والی میدو کی اور اس کی اولا دور اثت کی مستخق ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
|             | عن مارت سے بات اور موسی ایہ کے وارث کے بین ؟<br>کیا و سیت سے بوئے مال کو موسی ایہ کے وارث کے بین ؟                                                            |
| ۳۲۳         | یں میں ان اور اس کی اولاد کوؤراد ھرکا کروراثت ہے محروم کرنا                                                                                                   |
| ۳<br>۳۲۳    | کیا مسلمان کے قادیانی وارث کوئز کہ میں ہے حصہ ملے گا؟                                                                                                         |
| 770         | یے کوعا <b>ن</b> کرکے میراث سے محروم کر نانا جائز ہے                                                                                                          |
| 1           | اٹر کیوں کووراثت ہے محروم کرنے کے لئے پیش کئے ہوئے بل کی صانت ناجائز ہے۔                                                                                      |
|             | كتاب الوصية                                                                                                                                                   |
| 1           | ب لا باب                                                                                                                                                      |
|             | صحت وجواز وصيت                                                                                                                                                |
| 474         | وصیت کی نفاذ کی صورت اوراس پر اجرت کا تھکم                                                                                                                    |
|             | , , , ,                                                                                                                                                       |

| 2.07      | مضمون                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 774       | جائیداد کی ملکیت منتقل کرنے کی نسبت موت کے بعد کی طرف کرناوصیت ہے            |
| 444       | فاحث عورت کے ترکہ سے خریدی ہوئی جنازہ گاہ میں نماز پڑھنے کا تھم              |
| 14.       | متبنی کے لئے اپنی جائیدادے وقف کرنے کا تھم                                   |
| •         | (۱) مرنس الموت میں مشتر کہ جائیداوے نابالغ بیٹے کے لئے وقف کرنے کا تھکم      |
|           | (۴) مر بنن الموت مين وقف كرنے كائتكم                                         |
| 1741      | بهجانی 'به حتیجی اور مجلتج میں تقسیم میراث                                   |
| 44        | مسجد کے لئے وصیت کئے ہوئے مکان میں دو شکث تک در ثاء کا حق ہے ؟               |
| 744       | زندگی میں دراثت نه دینے کااظہار کرنے ہے دارث محروم نه ہو گا                  |
| *         | وارث کے لئے کی ہوئی وصیت کبنا فنذہو گی ؟                                     |
| ۳۲۳       | "میری وفات کے بعد میری متبنی لڑکی میری جائیداد کی وارث ہوگی "کمنا وصیت ہے    |
| ۳۷۲       | کیاو صیت کا نفاذ حقوق لازمه اداکرنے کے بعد ٹکٹ مال تک ہوگا؟                  |
| <b>74</b> | وصیت کے بعد یہو ثی کی حالت میں انتقال ہو تووصیت کا کیا تھم ہے ؟              |
| 4         | ووسرے ور ٹانو کے ہوتے ہوئے داماد اور بیشی کو کل مال کاوارث بنانا             |
| 4         | ر یوی کے جق میں وصیت کا تحکم                                                 |
| 1-4       | عمر و کو ہبدی ہوئی جائیداد ان کی دفات کے بعد واپس خمیں کی جانگتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ٣.٨٠      | بیٹی کے لئے کل ترکہ کی وصیت بیٹول کی رضامندی کے بغیر کرنا                    |
| ¥         | کیا خاص مدرسہ کے لئے وصیت کی صورت میں دوسرے مدرسہ میں کتابیں دی جانکتی ہیں ؟ |
| pa i      | مختلف وصيبتول كالتنم                                                         |
| ٣٨٣ .     | و میں صرف اجرت مثل کے سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| 440       | مختلف چیزوں کے بارے میں وسیت کا حکم                                          |
| ۳۸۸       | وصیت کے لئے دوسری تحریرے پہلی وصیت باطل ہو جائے گی                           |
| ۳۸۹       | کھانا کھلانے کنوال ہوائے اور مسجد کی تغمیر کے لئے کی ہوئی دسیت کا علم        |
| #         | مرش الوفات میں ور ثاء اور غیر ور ثاء کے لئے کی ہوئی وصیت کا علم              |
|           | دوسرا باب                                                                    |
|           | امانت میں وصیت                                                               |
| 444       | امانت رکھے ہوئے مال ہے وصیت اور اقرار کرنا                                   |
| "         | ججبدل کے لئے اپنے پاس رکھے ہوئے بہن کے مال کا حکم                            |
| 790       | نابالغه لڑی بالغ ہونے کے بعد امانت رکھے ہوئے زیوروائی لے عتی ہے              |

| ربد فی | مطبون                                                                                                                  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        | تيسرلاب                                                                                                                |  |
|        | م <sup>ا</sup> لث مين وصيت                                                                                             |  |
| 795    | مختلف و صیتیں جمع ہونے کی صورت میں ان کے نفاذ کی عملی صورت کیا ہو گی ؟                                                 |  |
| 794    | خانس مدرسہ کے لئے کی گئی و صیت شد ہ کتاتیں دوسرے مدرسہ میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں ؟                               |  |
| F 4 A  | خیر اتی فنڈ اور نواہے اور نواسیوں کے لئے کی گئی و سیت کا علم                                                           |  |
| ما ما  | (۱)واقف کے مقرر کر دومتولیوں کی وفات کے بعد کون متولی ہو سکتاہے ؟                                                      |  |
| 4      | (۲) و قف کے متولیا پی مرصٰی کے مطابق وصیت کی رعایت کرتے ہوئے فرج کر سکتے ہیں                                           |  |
| •      | (۳) متولیوں کی خیانت ہے وصیت باطل نمیں : و تی                                                                          |  |
| 4      | ( ۴ ) ئىياد صيت كرنے والے كے كہنے كے خلاف و سيت كا نفاذ ہو سكتاہے ؟                                                    |  |
| "      | (۵) گلث کی مقدار تک غیر منقوله جائیداد میں وصیت نافذ ہو گی:                                                            |  |
| W      | (۲)وصیت کے لئے مکان کی تقشیم پروصیت شدہ مال ہے خرج کرنا<br>حجمال ما سے لئے کے مگان کی تقشیم پروصیت شدہ مال ہے خرج کرنا |  |
| ρ·. Α  | جج بدل اورمال کے لئے کی ہوئی وصیت کا حتم<br>(۱) کیاوصیت کرنے والے کامال اس کی بتائی ہوئی تر تیب سے خرج ہوگا ؟          |  |
| *      | (۱) جیاد سیت کریے دہ ہے 60 ک من کابال ہوں کر سیب سے کرچا ہو 6 :                                                        |  |
| 4      | ر ۱) مارون مارد یہ سے سور پروین حات رہا۔<br>یوتی کے لئے باپ والا حصد وصیت کرنا جائز ہے                                 |  |
| ١٠٠٠   |                                                                                                                        |  |
|        |                                                                                                                        |  |
|        |                                                                                                                        |  |
|        |                                                                                                                        |  |
|        |                                                                                                                        |  |
|        |                                                                                                                        |  |
|        |                                                                                                                        |  |
|        |                                                                                                                        |  |
|        |                                                                                                                        |  |
|        |                                                                                                                        |  |
|        |                                                                                                                        |  |
|        |                                                                                                                        |  |
|        |                                                                                                                        |  |

# كتاب البيوع بهلاباب مع باطل اور مع فاسد

## چوری کے مال کو خرید نااور اس برحاصل شدہ نفع کا تھم

رسوال ) ایک تاجر چرم سولہ ہزار بحری کے چڑے و ایب یور پین تاجر کی باتھ فرونت کر چکا تھارات میں اس کے لڑکے نے اس میں سے چرا کر چڑا فروخت کر ڈالا اور مشتری کو بھی علم ہے کہ لڑکا باپ کے فروخت کر دولا یا اور مشتری کو بھی علم کے یہ معاملہ شراء شرعا فروخت کر دولا یا سیں ؟ نیز لئر کے کاباپ کے مال کو چورا کر فروخت کر ڈالناش عاور ست ہے یا شیں ؟ نیز اس چوری کے مال کو جری کرنے ہوری کے مال کو خرید کرنے ہوری کے مال کو جری کو بیز اس کو جری کو جات کی مال کو جس شخص نے خرید کیا ہے وہ حاجی فران کا آخر میں گا کیا شیں ؟ اور اس معاملہ شراء سے وہ شاہ گا رہ میں کو بیزائی مال مسروقہ کے نفع اور اصل مشتری کے مال حلال میں اگر مخلوط ہوجائے تو اس کے طال میں کوئی شری قباحت المازم ہوگی یا شیں اگر الازم ہو تو اس سے مال حلال کو کس طرح بیاک کیا جائے ؟ مال میں کوئی شری قباحت المازم ہوگی یا شیں اگر الازم ہو تو اس سے مال حلال کو کس طرح بیاک کیا جائے ؟ مال میں کوئی شری قباحت المازم ہوگی یا شیں اگر الازم ہو تو اس سے مال حلال کو کس طرح بیاک کیا جائے ؟ المستفتی نمبر الا ۸ حاجی مولا خش ڈھاکہ الاستفتی نمبر الا ۸ حاجی مولا خش ڈھاکہ الاس میں کوئی شری کا اور اس کے مال حلال کو کس طرح بیاک کیا جائے ؟ المستفتی نمبر الا ۸ حاجی مولا خش ڈھاکہ کا ۲ کرم ہو تو اس سے مال حال کو کس طرح بیاک کیا جائے ؟

(جواب ۱) لڑکے کا یہ فعل حرام ہے اور اگر مشتری کو یہ علم تفانواس کو تحرید نابھی حرام نھااور بیٹے و شراء وونول ناجا نزوا قع ہو نمیں ''اور مشتری کی صلاحیت اس فعل ہے خراب ہو گئی اور اس مال کا نفع بھی اس کے لئے حلال نہیں۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

#### مبیع کو قبضہ کرنے ہے پہلے پچنا

(سوال) سوناچاندی یادیگر اشیاء کواس طرح خریدیں کہ اس کا نرخ سطے کر کے تھوڑارو پہیہ بطور بیعانہ کے دیکر کچھ مدت مقرر کرلیں کہ اس مدت کے بعد ہم باقی کارو پہیہ دیکر مال لے لیں گے لیکن مدت ختم ہوئے ہے چیشتر ہم نے اس مال کو دو سرے شخص کے ہاتھ فرو خت کر دیا اس مال کے اندر جو کچھ نفع ہوا وہ مالک ندکور سے لیا یا جو کچھ نفصان ہوا وہ ہم نے مالک ندکور کو دیدیا اس طریقہ سے تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی حاجی محمد داؤو صاحب تاجر (ملیماران د بلی)

 <sup>(</sup>٩) ويطل بيع ماليس في ملكه ... و حكمه عدم ملك المشترى ( الدر المختار مع الرد باب بيع الفاسد ٥٠ ١٥٨ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٢) وفي الدر : الحرمة تتعدد مع العلم بها الا في حق الوارث وفي الشامية واللم يرده يكره للمسلمين شراء ه لانه ملك
 حصل له يسبب حرام شرعا ر ردالمحتار مع الدر باب بيع الفاسد ٥ / ٩٨ ط سعيد

(جواب ۲) نیع وشراء کابیه طریقه ناجائز اور حرام بے بیه سله ہے جو قمار میں داخل ہے اور قمار حرام ہے۔' محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ' ویلی

### کھل ظاہر ہونے ہے پہلے کی گئی بیع باطل اور کھل پورا ہونے

سے پہلے فاسد ہے 'اور ان سے پچنے کیلئے متباول صورت

(سوال) فصل انب کی بہار فروخت کرنے کی ملک ہندو ستان میں چند صور تیں ہو سکتی ہیں اول صرف پھول کے نکلتے ہی بہار کی بیع کی جائے ٹانی پھل نکل آئے ہیں لیکن بڑے نہیں ہوئے یعنی اس میں سنتی نہیں پرئ ان کی اس شرط پر بیع وشراء کی کہ بائع پھلوں کو در خت پر رہنے دے ٹالٹ پھل بڑے ہو چکے ہیں لیکن بختگ سنیں آئی اس شرط پر عقد واقع ہوا کہ بائع پھلوں کو در خت پر رہنے دے رابع پھل بڑے ہوئے کے جعد مطلق عقد واقع ہوا کوئی شرط صلب عقد میں نہیں کی نہ قطع کی نہ ترک کی بعد و مشتری نے باجازت بائع پھلوں کو در خت پر رہنے دو ان اختیام فصل نہیں کا مختاور پھلوں کو در خت پر مجلوں کو تا اختیام فصل نہیں کا مختاور بائع بھی اس کو در خت پر رہنے دیا حال نکہ عرف اور عموم ہوئی بھی ہے کہ پھلوں کو تا اختیام فصل نہیں کا مختاور بائع بھی اصرار قطع پر نہیں کر تا۔

الرک تاکہ اس کے عقد میں کوئی حرمت یافساد الزمند آئے اور فصل بھی اس کے لئے حلال ہو۔المستفتی نہر سم کا ہوا کہ اس کے عقد میں کوئی حرمت یافساد الزمند آئے اور فصل بھی اس کے لئے حلال ہو۔المستفتی نہر سم کے اس کے عقد میں کوئی حرمت یافساد الزمند آ کے اور فصل بھی اس کے لئے حلال ہو۔المستفتی المبر سم کے اس کی اور میں صاحب بلند شر ۱۸ جمادی الاول کے ۱۹۳۵ھ م کا جو الدئی ۱۹۳۸ء (۱۳ جو اب ۲۳) پہلی صورت تو ہم باطن کی ہے (۱۳ ور دوس کی صورت اور تیسر کی صورت ہی فاسد کی ہے (۱۳ اور دوس کی صورت افر بال الجواز اور چو تھی صورت صورة جائز ہو اور معنی تعلم عرف وہ بھی فاسد ہے لیکن کی چو تھی صورت افر بال الجواز ہے (۱۳ اس معاملہ کو زمین کے اجازہ کے طور پر کیا جائے لیمنی مثال ہے (۱۳ کی قیمت ایک ہزار رو بید ہے تو آٹھ سورو پے پھلوں کی قیمت قرار دیں اور دوسورو پے ہیں زمین کو اجازہ پر دیدیں مدت اجازہ وہ معین کی جائے جو پھلوں کی آخری مدت ہو تو اس صورت میں پھلوں کا در ختول پر

ر ١ ) قال الله تبارك و تعالىٰ : يا ايها الذين أمنو انما الخمر والميسر والا نصاب والا زلام رجس من عمل الشيطان الخ( سورة ماندة ' پ ٧ اية ٧)

<sup>(</sup>٢) في الدر المختارا و بطل بيع ماليس في ملكه لبطلان بيع المعدوم و ماله خطر العدم و في الشامية ( قوله خطر العدم) كالحمل واللبن في الضرع ( وفي حاشية ابن عابدين) اي وكذا التمر والزرع قبل الظهور الخ (الدر المختار مع الرد باب بيع الفاسد ٩/٥ ه ط سعيد )

<sup>.</sup> ٣) في الدر المحتار ومن بأع ثمرة بارزة ظهر صلاحها اولا صح ولو برز بعضها دون بعض لا في ظاهر المذهب و يقطعها المشترى في الحال وان شرط تركها على الاشجار فسد الخ ( الدر المختار مع الرد كتاب البيوع مطلب في بيع الثمر والشجر ٤/٤٥٥ طاسعيد )

رَّ ﴾ في العالمگيرية' ولو اشتراها مطلقا وتركها باذن البائع طاب له الفضل ( عالمگيرية ' كتاب البيوع ٣/ ١٠٦ ط كونـه)

ر بهناجا مُزموع الله گاله (۱)محمر كفايت الله كان الله له أد بلي

### دوسر ایاب زمین و مکان کی خربیدو فروخت

# ا پی زمین پر تغمیر کی خاطر پڑو ہی کوبلاوجہ رقم دینا صحیح نہیں

(سوال) ایک شخص نے ایک زمین خریدی پڑوس میں ایک مکان ہے جس کی دیوار میں کھڑ کیاں ہیں ۔
کھڑ کیاں کھلے رہتے ہوئے ہیں سال کا عرصہ ہوا جس نے زمین خریدی ہوہ مکان بنانا چاہتا ہے پڑوتی کت ہے کہ تم ہماری کھڑ کیاں بند نمیں کر سے کیونکہ سرکاری قائدہ کے موافق کوئی حق بند کرنے کا شہیس نمیں ہے کہ تم ہماری کھڑ کیاں بند نمیں کر سے کیونکہ سرکاری قائدہ کے موافق کوئی حق بند کرنا چاہتے ہوتو ہم کواس قدر رو پید دو چنا نچہ وہ شخص جس نے زمین خریدی ہے آپس میں طے شدہ دو پید دو چنا کے دو شخص جس نے زمین خریدی ہے آپس میں طے شدہ دو پید دیا ہے اور پڑوی کو لینا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٤) یہ معاملہ ناچائزے جس نے زمین تحریدی ہے اسے اپنی ذمین اور ملک پر مکان بنائے کا حق حاصل ہے اور پڑوی کاروکنا ظلم ہے اور اس کے عوض میں روپیہ لینابلطل ہے۔ رجل له باب او کو ق فخاصمه جاره فصالحه علی دراهم معلومة یدفعها الی الجار لیترك الکوة ولا یسدها کان ذلك باطلا و گذا لو كان الصلح بینهما علی ان یاخذ صاحب الکوة دراهم معلومة لیسد الکوة والباب كان باطلا گذافی الظهیریة (قاول عالمگیری) (۱) کوه روشندان کور کے کو گئے ہیں۔ والباب كان باطلا گذافی الظهیریة (قاول عالمگیری) (۱) کوه روشندان کور کے کو گئے ہیں۔ والباب گان باطلا گذافی الظهیریة (قاول عالمگیری)

### دوسرے کے لئے کوئی چیز خرید کراسپر اپناد عویٰ کرنا

(سوال) ایک جائیدادزیدو عمر کے نام خالد خرید تا ہے بعد مدت کے خالد مدعی تنفسہ بنتاہے جُوت یہ بیش کرتا ہے کہ میرے بھی کھاتے میں اس کا ندراج میری ملکیت میں واقع ہے قبل اس کے جائید واکا اکثر حصہ مملوکہ و مقبوضہ زیداور عمر وکا ہے جس کو خالد تشکیم کرتا ہے بقیہ حصہ جو متنازعہ فید ہے اس کا ممر اور طریق بھی حصہ مسلمہ میں واقع ہے عمر و بقید حیات ہے لیکن زید انتقال کرچکا ہے زید کی زندگی میں خالد نے کوئی نزاع شیں

 <sup>(</sup>١) في الدرالمختارا و الحيلة ان ياخذ الشجرة معاملة على أن له جزءً من الف جزء و يستاجر الارض مدة معلومة يعدم فيها الادراك باقي الثمن و في الاشجار الموجود و يحل له البائع مايوجد ( الدر السختار مع الرد مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن ٤/ ٥٥٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية' كتاب الصلح الباب العاشر في الصلح وما يتعلق به ٤/ ٣٥٧' ط ماجديه كوثنه)

ئے اور نہ اپنی ملکیت کا اظہار کیا بعد الانتقال اس کی اواز وصغار باقی ہے خالد بحر اید ان کے مرکان میں سلونت رکھتا تھ اور اب اس پر تقابض ہو گیا خالد کا بید و عومی شرعاً تصبیح ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۱ سے عطاء الرسمین او هوڑی صدر بازار 'وبلی' الرنیٹے الاول سام سامے سم مجون مہم ہواء

(جواب ٥) جب کے جانداد کا قبالہ "زیدو عمر کے نام ہاور خود ہی خالد نے ان کے نام جانداد خریدی ہے اور وہی اس کار کن اور ند ظم نظاہ رزید کی زندگی میں بھی خالد نے اس جائیداد کواپی ملک نہیں بنایا و رنداس طویل عرصہ میں اس کاردوائی کی تو اب اس کاردو عویٰ نا قابل جا حت ب طویل عرصہ میں اس نے اپنی مکیت شہرت شہرت کرنے کی کوئی کارروائی کی تو اب اس کاردو عویٰ نا قابل جا حت ب اس کے مقابل میں صاف و صریح قبالہ زید و حمر اس کے مقابل میں صاف و صریح قبالہ زید و حمر اس کے نام کا موجود ہے جو خود خالد کا کرایا ہوا ہے اس نیز بھی گھا تا اپنے فائدہ کے لئے ججت شیں۔ " ان محمد کا بیت اللہ کان اللہ لہ ، دیلی

#### بيع مين د هو كه كاازاليه

(سوال) زید نے جو شرع محمی کا پابند مسلمان ہے بحر مسلمان کے ہاتھ ایک قطعہ اراضی سکنی یہ اے تیم مکان فروخت کی اور بحر فدکور کو قبالہ نیٹ بامہ میں تحر مرکر دیا کہ غرب پلاٹ ہذائی طرف دیوار سر اس اٹھا نہ ہا و جانے کا حق ہوگا اور خریدار قطعہ دیگر کو جوبالکل قطعہ ندکور کے متصل ہے اور جس کی دوعدد کھڑ کیاں اور دوعدد روشن دان بطر ف بلات بحر تحلق تھیں تیغہ (۱۹ کراویں اور بند کر اویں اور قبالہ میں بھی تحر کر کردی کہ خریدار مقصل مکان کو روکنے کا مجاز نہ ہوگا جس کا قبالہ میں لکھ کو دیوار سر اسر اٹھا کر لے جانے کا حق ہوں ہوں ہوں کہ دوعد دروشن دان اور دوعدد کھڑ کیاں ہیں جن کی پیائش وغیرہ بھی لکھود کی اور بعد میں خریدار نے تیغہ بھی دیا کہ دوعد دروشن دان اور دوعدد کھڑ کیاں ہیں جن کی پیائش وغیرہ بھی لکھود کی اور بعد میں خریدار نے تیغہ بھی کھوادیا جس ہے بحر کی تغیم مکمل نہ ہو سکی اور بعض ضر وریات مثل باور چی خانہ و غنسل خانہ و جر دباوزید و غیر دبا نے سکھوادیا جس ہونے کی دونا کی جو بائی دونا کی دونا کہ دونا کی دونا کو دونا کی دونا ک

<sup>(</sup>١) قيانيه التي نامه أوه كالغذ جس ب ال بين إله ملات لعام الويه (فيم وزا للغات على ١٩٢٠)

۲) واما شروط صحة الدعوى عدّم التناقض في الدعوى الافي النسب والحريد وهو ان لا يسبق منه ما يناقض دعواه ر عالمگيرية كاب الدعوى ٢ ٪ ط ماجديه كونـه )

<sup>(</sup>٣) لان الصريح يفوق الدلالة اعلى العرف رد المحتار مع الدر كتاب النكاح باب المهر ٣ ٢ ٢١)

٤١) ذكر في الحانيه والا سعاف اذ عي على رجل في يده ضيعة انها وقف واحضر صكا فيه خطوط الدول والقاضين وطلب القاضي المخط المنط و السحنار مع الدر كتاب الوقف مطلب احضر صكا فيه حطوط العدول ١٣٠٤ طسعيد)

<sup>(</sup>٥) آيي ُ مِن يَالِمُ مِن يَدُ فِي وَاللَّهُ عَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ ا

بحر کو چو نقصان سیمنیااس کی من وجہ فرمہ داری زبیر پر عائد ہوتی ہے اور اس کا فرطن ہے کہ اپنے قول کے موافق بحر کی دیوار کو پوری او شیانی تک پہنیائے کی ذرمہ داری خود قبول کرے۔ محمد کفانت اللہ قان اللہ لیہ او بلی

## تنبسر اباب حق شفعه

(۱) مسجد کی زمین بر شفعه کاد عوی

(٢) مسجد کے لئے خریدی گئی ذمین پر شفعہ کے وعوے کا تھم

رسول) (۱) ایک شخص نے سفید زمین منتصل متجد و جم و متجد کوئی کرے دی متحی رقم بعض دمنہ ات نے برو متوانیان متجد میں دکھیں نے سفید زمین منتصل متجد و جم و متحد کا تقاضا کیا ہے چو کئد تحریریا سنامپ ہیں و دین قطعی بھی متجد کلاروی گئی ہے اور وہ سفید زمین متجد کی بیٹی کے ماتحت و قف میں داخل کر دی گئی ہے کیا ہوں نے مذکورہ شفعہ دار شفعہ کر سکتا ہے ؟

رجواب ۷) (۱) اس صورت میں شفیع اس زمین کو ہمیں شفعہ لے سکتا ہے۔ در مرم سے ایم دینہ ہوں شعب سے النام سے در النام کا در اور النام

(۲) مسجد کے لئے حق شفعہ شیس: و تا۔ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

حق شفعہ بع مکمل ہوئے کے بعد ثابت ہو تاہ

(اخبار الجمعية سدروزه ورنحه ۸ انومبر <u>۱۹۲</u>۶)

(مسوال) زید نے اپ معلوک و اُون کو آئیں سوروپ میں جر مشتری کے ہاتھ فروخت کرنا ہے کرے خالد شفیج کوا یک تحریر مورجہ ۲۶ سنب (۱۹۳۵ کو دی کے "میں جر مشتری کو بقیمت مذکورہ ابنا مکان فروخت کررہا

و 1) في الدوا و سبها اتصالهاك السعيع بالسنترى بشركة او حوار (الدومع الود ٢ ٢١٧ طاس) ٢) في الدوا والاستعدافي الوقف والا بجواره في الشامية مالا بحور بيعه من العقار كالاوفاف لا شفعة في شي من دالك، الدو المختارا مع الوداكتاب الشفعة ٣ ٣٠٣)

المنتعة ٦ ٣٧٦ ط سعيد ،

: ول پر چونک آپ شفیج بین اس لئے آپ کواطلاع ویتا ہول کہ بوجہ حق شفعہ اگر آپ مکان ند کور بھیمت ہے شدہ منذ کرہ لینا چاہیں تو جھے جلد اطلاع دیں ورنہ ٢٩ ستمبر سند مذکورہ کو میں بیٹا نامہ کی سمبل عدالت ہے ر ادوال کا '' اور بیہ تحریر خود باکٹ کے شفیق کو دی تاریخ مقررہ میعنی ۴ متبر تک کوئی اطابات شفیق نے تھریری دی نه زبانی۔ ۲۹ ستبر کو بیٹے لیمنی ایجاب و قبول مکمل ہو دیکا مگر رجسٹری کی سیمیل نہ ہوئی۔ پھر شفیق نے ہائٹ ہے تھ ا کنؤبر کو مل کر کہا کے میرے ساتھے یو جہ حق ملا قات و ہمسائیکی میرے اور میرے والد مرجوم کے ہتد قیمت میں کی ارویجے بائع نے کہاکہ خیصے انتصال کو آپ کی خاطر پر داشت کر تا ہوں معمامیں آپ نے نام الر مشتری کورانسی کرے رجسری مرادوں گالیکن آن چارہے تک آپاس کا جواب ویں ورنہ کل رجسزی جمہ ے نام آرادوں کا ۲ اکتوبر کو تعطیل تھی ے اکتوبر کو مدالت ہے رجسٹری کرادی گئی اور منجانب خالد کے ٹوئی نح برجواب مازبانی بائع یامشتری کونه ماداب سوال به ب که شفیع کاحن شفصه باطل بهوایا نهیس اوراً<sup>ا</sup>ر شفیع ۸ اکنونه کو ٨ 💥 تسبح طلب مواخبت واشتهاد كريب تؤوه قابل انقتباريت ياشين الجونه بقدر علم مع كبياً ليا جونه باتحاد مجلس ا رجواب ٨) حق شفعه كا ثبوت وازه موارمشفومه كي بين ت بيو تاب النفيل بين أكر شفق خاموش ريب بإا زمار بتني كروب تاجم و قوع بن كو وفت اس كو مطالبه عن شفعه كالختيار : و تائت ' ' أس الله ٢٩ ستم النه أن تنام كاررواني يعني بأنع كاخالد شفيع كو تحريري اطلاع ارادوين كي دينالور خالد كاسكوت سرنا كالعدم ب " ۴ ۴ سنم. او • حامله بيثه مكمل ۽ و ڇڪا مگر خالد کواس کی خبر ہو ناسوال ميں مذکور نہيں ۵اکتوبر کوجو اُلفتگو۔ زيد ہائع اور خالد تشغیق ں مُد کور ہے۔ اس سے ٹامن ہو تاہے کہ خاند کو ابھی تک بیع ہو کیلنے کا علم نہ نتھا اس لئنے وہ زیر ہے ہوا معط حق بہ سائیلی ''خفیف منگمن کی ورخواست سرتا ہے اور زبیر کے کلام میں بھی کوئی ایسے لفظ شمیں جن سے ثابت ہو تا دو کہ اس نے بیٹی ہو <u>تک</u>نے کی اسکو خبر کی ہو بلعہ اس نے رہے کما کہ **بال میں پچاس روپ س**م کر کے بحر کو راضی ار کے (چو نکے بیس اس سے وحدہ کر چکا : وال اس لئے اس کو رامنی کر نے کی ضرور ہے ہے ) تنمہارے نام لماھۃ میں رجستی کراہ ول گا۔ اس سے خالد میہ سمجھا ہو کا کہ بیج انھی تک واقع نہیں ہونی پھر ۸ اُکٹؤبر تک جو اس نے جواب نسین دیان ہے دیں شفعہ ناہت ہوئے میں نقصان نہیں آتا ممکن ہے کہ اس کو ۸ اکتوبر کو ہی اطلاع رَو نَي رُو كَهِ مِنامِهِ إِنَّ مَلَمَالِ رُوسَهِ إِلَاراسِ مِنْ إِنْ وَمَلِم طالبِ مُواشِبِت كَي رُو بَهِر حال أَكر شَفْعٌ كو رُنِّ واقع رُو خَيْفٍ كَي اطلاح ہوئی ہو اور اس نے طاب مواثبت و طلب اشاد ند کی ہو تو حق شقعہ باطن ہو کیا '''واقعات مذابور ہ سوال سے بدامر ثابت تمیں ہو تااور اراوہ بٹے کی اطلاع ہوئے اور شفعہ طلب نہ کرنے ہے ج

۱ تجب بعد البح ولوفاسدا انقطع شه حق السالك كساياتي (الدر المختار مع الرد كتاب الشفعه ۲ ۹۹ ۳ س)
 ۲ - ۳) اسقط الشفيع قبل الشفعة الشراء ولم يصح لفقد شرطه وهو البيع وان وجد السبب وهو اتصال ملك الشفيع بالمشترى لامه لا يكو له سبب الاعدوجود الشرط ورد المحتار مع الدر كتاب الشنعة ۲ ا ۲۶ طاسعيد )
 (۵) وهذا الطلب لا بدمنه حتى لو نسك ولو بكتاب او رسول و لم يشهد بطلت شفعته ( الدر المحتار مع الرد كتاب

-شفعه ساقط نهیں ہو تا<sup>(۱)</sup> واللہ اعلم 'محمد کفایت اللہ غفر له 'مدر سه امینیه 'دہلی

> (۱) مسجد کی زمین پر شفعہ کاد عولی (۲) مسجد کے لئے شفعہ کے دعوے کا حکم (الجمعینہ مور ند کم اپریل ۱۹۳۲ء)

(سوال) (۱) متولیان مسجد نے مسجد سے متصل ایک زمین مسجد کے واسطے خریدی ہے۔ اب ایک شفعہ دار نے شفعہ کا تقاضا کیا ہے۔ چونکہ اشامپ کا غذیبی وہ بیٹی قطعی بحق مسجد لکھ دی گئی ہے اور بعد خرید اری و قف میں داخل ہو گئی ہے ایسی صورت میں کیا شفعہ داراس زمین کولے سکتاہے ؟

(۲) ایک مکان مسجد کے متصل تھامسجد والے اس کو خرید ناچاہتے تھے مگر ایک شخص نے اس کو خرید ایااور وعدہ کیا کہ میں تبجھ حصہ اس میں ہے مسجد کو دیدوں گا بھروہ وعدہ ہے پھر گیا کیااہل مسجد اس کوشفے میں نے سکتر میں ؟

(جواب ۹) (۱) اس سورت میں شفع اس زمین کو بحق شفعہ لے سکتا ہے (۲) مرحد کے لئے حق شفعہ نہیں ہو تا۔ (۲) محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ

١١) وبناخيره مطلقا بعذر او بغيره شهرا او اكثر لا تبطل الشفعة حتى يسقطها بلسانه ( ايضاً ٦/ ٢٢٦)

ر٧) وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشتري بشركة اوجوار رالدر الدختار مع الرد كتاب الشفعة ٦ ٢١٧٠ طاس)

٣) و لاشفعة في الوقف ولا بجواره ( الدر المختار مع الرد كتاب الاشفعة ٦/ ٢٢٣ ) والشحرب كـ كي سوال وجواب ويت يمك

الرعجان

# چو تھاباب نیا تات کی خرید و فرو خت

#### كليال أكلنے سے يهلے بجواول كى فريدو فرو دست

(صوال) باغ متعلقہ مسجد میں مختلف پھولوں کے پودے ہیں جن کو جمیشہ پھولوں کی فصل میں مالی خرید این سے نتیج جن سے مسئلہ فظم سے آرا ا سرتے بتنے جن سے مسجد میں سالانہ تیجہ سات روپ کی آمد نی ہوجاتی تھی لیکن جب سے یہ مسئلہ فظم سے آرا کے شک معدہ م کی بیٹے ناجائز ہے اس وقت سے یہ کیا جائے اٹکا کہ پھول آئے پر توڑ کر روزانہ فو وخت ہوئے کے اس میں مسجد کا نقصان ہے آئر ابتدائے فصل میں جب کہ اس صورت میں فروز کی وروپ فی آمد فی ہوتی ہے اس میں مسجد کا نقصان ہے آئر ابتدائے فصل میں جب کہ بھولوں کی جبح شرعاً ہو سکتی ہے یا نمیں جو او پوری فیمس کے لئے بھولوں کی جبح شرعاً ہو سکتی ہے یا نمیں جو المصنف نے نہ 11 میں معبد المجید خال سے وی اور اور ایک فیمس کے لئے بھولوں کی جبح شرعاً ہو سکتی ہے یا نمیں جو المصنف ہے اس میں المستفتی نہ 14 میں تو تعبد المجید خال سے وی اور اور اور ایک المیں اللہ معالی مطابق کھی آئے۔

(جواب ۱۹) بجواول کی بیا تو فصل شروع دو ئے بعد بھی شمیں ہوسکتی کیوں کے ایک وم طایاں فتا ہم شمیں ہوسکتی کیوں کے ایک وم طایاں فتا ہم شمیں دو تیں بلند رفتہ آتی ہیں تو بہر حال بی معدوم از مرآئے گی آباں اس باغ کی زمین واجار و پر دیو جاسکتی ہو اسکتی ہوں کے ایک اس باغ کی انہاں ہوں ہوتی ہوست کر ست جاسکتی ہواراس سلسلے میں بودوں ستہ انتقاع کی اجازت دو سکتی ہواور مالی روزانہ بچول توز کر فرو دست کر ست کے سات میں ایک این ایندالہ سات البدادات

#### کھ ہے۔ ور متوال کی تکریاں پینا

راف والبع ما نيس في ملكه لنظلانا بع المعدوم والداء حظر العدم الدر المحدو مع الراد كدات النبواج دات بنع القاسدات ١٨ هـ ما اسعيد :

<sup>.</sup> ٣ ، فالمشترى اما الذيكون حما يوحد مسا فشيئا فقاء و حد بعضه او ليويوحد منه شي . . بشترى الاصول معتبي البس و مساحر الارض مدة معلومه ما في النس لذلا دمر ، النابع بالقلع فال حروج البافي او قبل الادراك ود المحد مع الدر دمه بع الفاسد، ٤/١٥٥ فاسعيد،

(حواب ۱۹) کھڑے ور خنول کی لکڑی کی بیدیج و شراہی شرعاً جائز نہیں کیوں کہ اس میں ملیقی موجود نہیں ایمنی صورت مبیعہ کے ساتنھ اس کا وجود نہیں (''پس زید کو حق ہے کہ وہ اس کے معاملہ کو فنیع سردے ('''

# یا نجوال باب نیلام

نيلام ميں اليق نشر ط لگانا جس ميں ب<sup>ائع</sup> كا فائد و دو

۱۱ البطلان بع المعدوم وفي الننامية ادمل شرط المعقود عليه ان يكون موجودا مالا متقوما وان يكون ملك النابع فيما يبيع لنفسه وان يكون مقدور المسليم ( الدر المحتار مع الرد باب بيع الفاسد ٥٠٥ ط، سعيد) (٢) ويجب على كل واحد مهمنا فسخه قبل القبش والدر المحتار مع الرد باب بيع الفاسده ٥٠٠ ط، س) (٣) وفي الدر الا يكره بيع من بريد لما مر و مسمى بيع الدلالة والدو المختارا مع الرداكتات البيوع بات بيع الفاسد ٥٠٠ ط، سعيد )

فاسدہ کے بین کو فاسد کرنے ہیں وواس بیع کو بھی فاسد کریں گے مثانا بیہ شرط کہ اگر میعاد معین پر شمن اوا کر کے رجسزی نہ کرانی تی توبیعانہ صبط کر لیاجائے گا۔ ایک شرط فاسد مفسد عقد ہے اور اس کی وجہ ہے بیع فاسد ہو گئی ('' اور بیع فاسد کا فتح کرنا متعاقدین کے ذمہ شرعاً واجب ہو تاہے اور بیعانہ کی واپسی بائع کے ذمہ واجب ہے واجب ہے اس کی قیمت کا خسارہ بھی بائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد واجب ہے فتارت اللہ کان اللہ الم الجواب مجھے حبیب المرسلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ و ہلی۔

## گائے خرید کر قبضہ میں آنے سے پہلے آگے پچنایاو قف کرنا

(سوال) عرفہ کے روزشام کے وقت ایک شخص مسمی عبدالعزیز نے اپنی طرف سے اور اپٹی شرکاء کی جانب سے ایک گائے قربانی کے واسطے خرید کی اور ایک رو پیدیون دے کر کما کہ کل یہ گائے ہمارے مکان پر پہنچا و چنانچہ قصائی کل کو گائے ان کے مکان پر پہنچا نے چلے اور اسے میں ان سے چھوٹ کر ایک متمول ہندو کے اصطبل میں تھس گئی۔ وہاں سے نکال کر لے چلے تو آگے جا کر ایک ورخت کے پنچے پیٹھ گئی قصائیوں نے اس کو انجاز کر ایک کر ہندووک نے میں لے جانے دیا بہت سے ہندو جمع ہوگئے آخر اطلاع پائی پر اہل کار پولیس ان گائے کو تھانہ لے گئے۔ بار ہویں شب ذی ججہ کو وہ گائے بہ سبب اندیشہ فتنہ و فساد (بلوہ) یا بھتم صاحب کلکشر اس کانے کو تھانہ لے گئے۔ بار ہویں شب ذی ججہ کو وہ گائے بہ سبب اندیشہ فتنہ و فساد (بلوہ) یا بھتم صاحب کلکشر میں اور وہ مسلمانوں کو اس شرطے دی گئی کہ چھاہ تک قربانی نہ کی جائے بعد کئی روز کے ان پند مسلمانوں نے جن کی گئے۔ بار ہو تھی بایمائے حکام ایک جلسہ منعقد کرکے مسمی عبدالعزیز جو جہلہ شرکا کا کیا ہو ایس نے کما کہ میں نے در سے میں ایک حصہ دار تھ ہے کما کہ وہ باری کے باری پید سریہ آور وہ مسلمانوں نے شروئ کر دیا۔ آخر جمانی وہ تھی میں جاس نے کما کہ میں نے در سے میں مورو ہے میں وہ گئے گئے گئے اس ان کانے کر یہ کی اس کانے آخر جمانی وہ سے دی قبل ہور میں کہ نے میں وہ گئے کا یک میں اس کانے کو را اس گائے کا نیاز م انسیں چند سریہ آور وہ مسلمانوں نے شروئ کردیا۔ آخر جمانی مورو ہے میں وہ گئے گئے گئے کہ اس کانے کر یہ کی اس کانے کئے کہ سمان نے خرید کی اس کانے میں دوگا ہوں کہ کہ کو کہ کانے کہ کہ کو کہ کی کے دیا ہور وہ بی کہ دوروں میں کہ دوروں کے میں کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کوروں کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو وں کی کو کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کوروں کو کہ کور

- (١) بين اول جو قصائيول عنه بوني شرعام معقد بوني ياسيس؟
- (۲) ایام قربانی میں ان چند مسلمانوں کوالی شرط جائز تھی یا نہیں کہ جیھ ماہ تک قربانی نہ کریں گے۔
- (٣) و قف کا جاتوراً کر ایک مکان میں ،ند جو اور ایک شریک بید که دست که میں نے وقف کر دیا اور مدر سه والول نے اس پر قبضه ند کیا جو باتحد اس کو دیا جاتک نه جو اس صورت میں وقف ثابت جو کایا تمیس اور اس کا خیا ام درست ہو گایا نمیں ؟
  - ( سن ور صورت عدم جواز نیلام کائے کے مستحق کون لوگ ہیں؟

 <sup>(</sup>١) في التنوير : و بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه و فيه نفع لاحد هما الخ ( الدر المختار كتاب البيوع) باب بع الفاسد ٥/٥٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ويجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض (الدرالمختار اباب بيع الفاسد ٥٠٠٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) نهى عن العربان أن يقدم أليه شئ من الثمن فأن أشتري حسب من الثمن والا فهو له مجانا و فيه المعنى المبسر (حجة الله البالعة مبحث البوع المنهى عنها ٢ ٢٢٢ ط آرام باغ)

(۵) اگر مشتری نیام اس کانے کو مندوؤل کودیدے تواس کی نسبت کیا تھم ہے؟

(جواب ۱۳) (۱) صورت مسئولہ میں وہ بیع جو کہ قصائیوں سے ہو کی وہ منعقد ہو گئی لیکن چو تکہ مشتر اول فے مبیع پر قبط نہ کیا تھا اس لئے مبیع ان کے ضمان میں داخل نہیں ہو کی اور جب تک کہ قصائی مبیع کو مشتر اول کے قبط میں داخل نہیں ہو کی اور جب تک کہ قصائی مبیع کو مشتر اول کے قبط میں نہ دیدیں مبیع کے ہر نفع نفصان کے ذمہ دار بیں (۱)

(۲) اس شرط میں چونکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور ایک شعار مذہبی پر صدمہ پہنچتا ہے اس لئے یہ شرط احائز تھی۔

ب یہ ہے۔ ( m ) پیرو قف صحیح نہیں ہواکیو نکہ واقت تمام گانے کامالک نہیں اور وقف بدون ملک صحیح نہیں ہو گا۔ ' ' '

(۳) ابھی تک گائے کے مستحق قصائی ہیں کیونکہ وہ انہیں کے ضان میں ہے اور نیلام تعجیج نہیں ہوا کیونکہ مالکول کی رضامندی ہے نہیں ہواہے۔

ما معوں ف رصامتد ف سے بیل ہواہے۔ (۵) مشتری نیاام کی خریداری ہی تعلیم نہیں ہے (۱۵)اور ہندوؤل کو دیدینا تو خریداری تعلیم ہونے کی صورت میں بھی ناچائز تھا۔ کیو نکہ اس میں ایک اسلامی تعلم کی ہنگ اور بے عزتی ہوتی ہے (۴)والنداعلم۔ صورت میں بھی ناچائز تھا۔ کیونکہ اس میں ایک اسلامی تعلم کی ہنگ اور بے عزتی ہوتی ہے (۴)والنداعلم۔

## چھٹاباب خیار شرط

بع مكمل ہونے كے بعد بائع كوايك سال تك واپس لينے كا

اختیار دینااوراس دوران مشتری کاملیتی سے فائد واشھانا .

(سوال) زید مکانات کی شرااس طور پر کرتا ہے کہ کسی ضرورت مندسے اس کا مکان بازاری قیمت ہے کم قیمت پر خرید کرتا ہے 'اور شکیل بیع کے بعد بانع سے زبانی یا تحریری وعدہ کرتا ہے کہ اگر مثلا تاریخ بیج سے ایک سال کے اندراندر تم ابنامکان واپس لو گے توبذر اید بیع اسی قیمت پر میں تم کوواپس کر دول گا۔ جس قیمت

<sup>(</sup>١) ولا يصح اتفاقا بيع منقول قبل قبضه (التنوير الابصار كتاب البيوع ٥/ ١٤٧ ط ، سعيد)

٢ ) يا ايها الذين آمنو لا تحلو اشعائر الله ( پ ٢ سورة ماندة ٢ )

 <sup>(</sup>۳) وفي شرح التنويرا لا يتم الوقف حتى يقبض و يفرزا فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للشافعي و يحعل اخره لجهة قربة لا تنقطع ( الدر المختارا كتاب الوقف ٤/٨٤٤)

رك) كل تصرف صدر منه تمليكا . وله مجيز اى لهذا التصرف من يقدر على اجازة حال وقوعه انعقد موقوفا وفي رد المحتار اى على اجازة من يملك ذالك العقد ز الدر المختار مع الرد باب بيع الفاسد فصل في الفضولي ٥ ' ٧ ، ١ ط، سعد،

 <sup>(</sup>٥) لا يصح اتفاقا ككتابة واحارة و يع منقول قبل قبضه ولو من بانعه كما سيجئ ( التنوير الابصار مع الدر المختار باب
المرابحة والتولية ٥ ١٤٧ ط سعد)

<sup>(</sup>٦) يا ايها الذين أمنولا تحلوا شعانر الله ولا الشهر الحرام ١ ب ٢ سورة ماندة ٢)

معامله جائز ، وان ذكر االبيع من غير شرط ثم ذكراالشرط على وجه المواعدة جاز البيع و بلزم الوفاء بالوعد كذافى فتاوى قاضى خان (عالمگيرى جلد ثالث الباب العشرون في البياعات المكروهة) "أبذاوريافت طلببات بيت كه :

(۱) کیار بیج جائز ہے (۲) زمانہ معاہدہ میں کرایہ مرکان سے انتفاع زید کے لئے جائز اور حلال ہے یا نہیں (۳) و قت والیسی مرکان کیا زید پر شرعا ہیے بھی لازم ہے کہ زمانہ معاہدہ کا قبل از والیسی مرکان وصول شدہ کر ایہ بھی والیس کرے ۔ (۴) عقد مذکورہ بالا مستوجب مواخذہ افروی ہے یا نہیں المستفتی نمبر ۲۲۰۱ ٹند زیر ا (بحویال) کا ذیقعدہ ۱۹۵۱ ہے م ۲۰۰۰ نوری ۱۹۳۸ء

(جواب کا ۱) بیٹے پہلے آئر تطعی بلاشر طاکر دی جائے اس کے بعد فریقین ہاہمی رضا مندی سے یہ معاہدہ کریں تو جائز ہے اور عبارت منقولہ میں کہی صورت مراد ہے اور اس صورت میں وفاء عہد اور ماور مدت معاہدہ کا کرایہ مشتری کے لئے حلال ہے واپسی بیچ کے وفت کرایہ کی واپسی الازم نہیں۔ (۴)

کئین جب کے پہلے سے فریقین میں بیات طے ہو جائے کے بیج نامہ کے بعد ایک اقرار نامہ والیت کا لکھنا ہوگا نو یہ صورت پہلی صورت سے مختلف ہے اس میں اگر چہ قضاء بیع جائزر تھی جائے گی کیونکہ بیع نامہ میں شاط ند کور نہ ہوگی مگر ویانتہ بیہ بیٹ بشرط جی جو گی اور دونوں آخرت کے ، مواخذہ دار ہوں گے ۔ عمد کفایت اللہ کان اللہ اید او بل

مقرره مدت پر حمن اوانه کرنے کی صورت میں مبنی کو صبط کرنے کی شرط لگانا (سنوال) معروض آئک ورد پار سنده مرومان شریف و صبع علی العموم بایں امر مبتلی می باشند که از سرکار انگلزامیر (سنوال) معروض آئک ورد پار سنده مرومان شریف و صبع علی العموم بایں امر مبتلی قیعش حشن بندار شد از ال زبین نزید می کنند بازی مثلا صد جریب حشن صدر و پید که جملگی قیعش حشن بندارشد از ال وجم حسد که مبلغ حشن صدر و پید شد و رووقت خریدان زمین بنر کار می و بهندوز مین بقیعه خود می کنند و مثل ماهان و راان زراعت می کاشند و آن چه باتی بعد از اوائیگی حشن صد مانده سرکار بران ربایسته و روواقساط از خریدار ال وصول می کند آنر خریدار و راقساط مقرره یا پیش از ال مبلغ اوا کروه فیماوز مین اوشاں شدالاز مین از کاعه خریدار

۱۱) (۲، ۹،۳ و ۲ طاماجدید کونند ر

 <sup>(</sup>٣) وفي النسفية سبل عثل باع داره من آخر بتمن معلوم بيع الوفا و تقايضا ثم استاجر ها من المشترى مع شرانط صحنا الاحارة! و فبضها و مضت المدة هل بلرمه الاجر قال لا كذافي التنارحانيه ( عالمكيرية ٣ ٩ ٩ ٧ ط كول.)

(جواب ۱۹ این بیچ که در میان سر کارو خریدار منعقد می شود بری منعقد می گردد که خریدار حصه دبهم از قیمت معینه فی الفورادابحندوباقی ۹۰ بده اقساط اداکندوبرین ده اقساط ربا بهم بر والازم گردد این لزوم ربااز چناموه بیچ خارج است ازین جست نفس معامله بیچ تسیح است وادا نیگی ربانا جائز و قرض سر کار نمن مؤجل واجب الادا بست و شرط ضبطی رقوم ادا شده بصورت تخلف از شروط فاسده جست پس این معامله بهنیت مجموئی کذائی معامله بیم فاسد می شود که بعد از قبضه و تصرف مشتری در ملک مشتری داخل می شود که محد کفایت الله کان الله له ، د بلی

الرجمه) یہ بیٹ جو سرکار اور خریدار کے در میان واقع ہوتی ہاں طرح منعقد ہو جاتی ہے کہ خریدار قیمت معید کاد سوال حصہ فی الفور اوا کردے اور باتی ہے کودس فشطول میں ادا کرے ان باتی وس فشطول پر اس کے ذمہ جو سود لگایا جاتا ہے میہ سود کالگایا جانا معاملہ بیع کے حدود سے خارج ہے ''اس بناء پر نفس معاملہ بین سیجے ہے اور سود کادینا جائز اور سرکار کا قرضہ جو خریدار کے ذمہ ہے وہ خمن ہے مؤجل واجب الادا۔ اور خانت کی صورت میں زمین کے منبط کر لینے کی خرید کا شروط فاسدہ میں سے ہے ''اپس یہ معاملہ مند کرد جیت مجموعی کے ساتھ بیع فاسد کا معاملہ ہے جس میں خریدی ہوئی چیز قبضہ و تصرف کے بعد مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس مورای کے اس میں خریدی ہوئی چیز قبضہ و تصرف کے بعد مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے۔ '''ا

ر ١ )ولا يصبح بيع بشرط لايقتضيه العقد ولا يلائمه و فيه نفع لاحد هما ( تنوير الابصار مع الدر المختار ' كتاب البيرع ٥٠ ٨٤ طاسعيد)

ر ٢ ) في الدر : لا باحدُ مال في المذهب بحر' و فيه عن البزازية و قيل يجوز و معناه ان يمسكه مدة لينزجرتم يعيده له فات أيس من توبته صرفه الي ما يرى وفي المجتبي انه كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ (الدر المختار مطلب التعزير بالسال ٤ ٢ ٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) في ردالمُحتار: وايضا حكم بيع الفاسد يفيد الملك بالقبض (رد المحتار 'كتاب البيوع باب بيع الفاسد ٩،٥ ط

# سا توال باب خیار عیب

خود بنائے ہوئے ذعفر ان کے ساتھ اصل زعفر ان ملاکر اعلیٰ فتم کا کہہ کر پیجنا

(سوال) زید زعفران بناتا ہے رنگ مز داور طبی فوائد کے لحاظ ہے اس میں بھی وہی فاصیت پیدا ہو جاتی ہے زبان پر تھلنے اور رنگ دینے کی وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے جواصل زعفران کی کیفیت ہے غرضہ اسلی زعفران سے بھی بہتر ہو جاتا ہے مگر فرو ختگی کے وقت زیداس کی تصریح نہیں کرتا کہ یہ بنا ہوا ہے بہتہ یہ کتا ہے کہ یہ اعلی قسم کا بہترین زعفران ہے و کا ندار اس کو اعلیٰ ہی قسم کے دام پر خریدتے ہیں استفسار طلب یہ امر ہے کہ یہ ایالی حالت میں کہ زید اصلی یا نقلی ہوئے کی تصریح نہ کرے اور شئ معلوم اصلی ہے سی حالت میں کم بھی نہ ہوبا تھ صنعت کا ایک بہترین نمونہ ہے اور اصلی ہے بھی بحض لحاظ ہے بہتر ہے تو کیا اس طریقے براس کی بیع و شراجائز ہے ؟ اور اس کا بنانے والاگناہ گار ہے یا نہیں ؟

(جواب ٢٦) نعفر ال بنانافی حدفات جائز ہاوراس کو فروخت کرنا بھی جائز ہائیں ہے تصریح کرد بی ازم ہے کہ بید نعفر ال مصنوعی یا نعلی ہے بغیر تصریح کے فروخت کرنا گناہ ہے اورد هو کا ہے کو کہ اس صورت میں کہ مصنوعی ذعفر ال میں اصلی زعفر الن بانکل نہ ہو زعفر الن کے نام سے فروخت کرنا گھلا ہواد هو کا ہے اور جب کہ اصلی زعفر الن بھی ملا ہوا ہو تواس صورت میں بھی غیر خالص کی تصریح کرنی ضروری ہے (المااس صورت میں کہ غیر زعفر الن بھی ملا ہوا ہو تواس صورت میں بھی غیر خالص کی تصریح کرنی ضروری ہے (المااس صورت میں کہ غیر زعفر الن کی آمیز ش اس درجہ کم ہو کہ عرفانس کو غیر معتبر قرار دیا جاتا ہواور اتنی آمیز ش سے اصلی زعفر الن غالب حالات میں خالی نہ ہوتا ہو۔

غالب الفضة فضة كا قاعدہ صحیح ہے مگراس كايہ مطلب نہيں كہ اگر مشترى خالص چاندى مائل تواليى چاندى مائل تواليى چاندى جس ميں فى تولد آئھ ماشے چاندى اور چار ماشے كوث ہوا ہے ديدے اور يہ جھے كہ ميں نے كوئى دھوكہ نہيں ديا اور غش نہيں كيا ہي ميں بائع كا فرض بہ ہے كہ مبيع كى اصلى حالت اور معائب ہے مشترى كومطلع كردے جب كہ عار ننى اوصاف جو مبيع ميں عيب پيداكرتے ہيں ظاہر كرناضرورى ہے تواہي

<sup>(</sup>١) لا يحل كتمان العيب في مبيع او ثمن لان الغش حرام و في ردالمحتار اذا باع سلعة معيبة عليه البيان وان لم يبين قال بعض مشالخنا يفسق و ترد شهادته و الدر المختار مع الرد كتاب البيوع ٥/ ٤٧ ط سعيد )

صورت که توله بھر زعفران میں جو میج ہے چار ماشے زعفران ہی ذاتا معدوم ہے اس کی جگد کوئی دو سری چیز ملی ہوئی ہے بغیر بیان کیے جائز ہو سکتی ہے اور من غش فلیس منا کے دائر ہے کیے یہ صورت مشی ہو سکتی ہے لا یحل کتمان العیب فی مبیع او ثمن لان الغش حرام (در مختار) "وفی الحدیث وان گذبا و کتما محقت ہو گة بیعهما (بخاری) "ای کتم البائع عیب السلعة والمشتری عیب الشمن (عینی) " محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بلی

# آ ٹھوال باب ا قالبہ

خریدار کابائع کوا قالہ پرراضی کرنے کے لئے معاوضہ دینا

(سوال) ایک فخص نے اپنا مملوک مکان ایک مشتری کے ہاتھ فروخت کیا اور مشتری نے وہ مکان ساڑھے بارہ ہزار روپے میں خرید کیا اور ایک ہزار روپیہ بیعانہ دیا اور طرفین سے اشامپ کا غذ پر لکھا پڑھی ہوئی اس میں یہ شرط تھی کہ باقی روپیہ میں جب دول گا کہ جب بائع اس فروخت شدہ مکان کو کر ایپ داردل سے خالی کرا کے ججھے بقضہ دیدے اور جھے بقضہ مل جانے کے بعد بائع اس فروخت شدہ مکان کو کرایپ دارول سے خالی کرا کے جھے بقضہ دیدے اور جھے بقضہ مل جانے کے بعد بائع ہے دوال سے بائع اس کے بعد بائع نے کرایپ دارول کو مکان خالی کرا نے کے لئے ٹوٹس وینا شروع کئے گئی ایک نوٹسول کے بعد اس مکان کا بالائی حصہ کرایپ دارول سے خالی ہوا تو مشتری کو بالائی حصہ مکان کی تخیاں حوالہ کیں لیکن اس عرصے میں مشتری کا ذاتی کا روبار کچھ خراب ساہو گیا اور مماجنول (\*\*) نے اسے قرض وینا بھی مو قوف کیا اب ایک طرف مشتری کی تو یہ حالت تھی اور بائع کی جانب سے چو نکہ ٹوٹس کرایپ داروں کو عرصہ سے پہنچ بچھ سے اس واسطے ان لوگول نے مکان خالی کر دیا اب مشتری مائٹی روپیہ کا انتظام نہ کر سکتے کی وجہ سے یہ جانب ہے کہ معاملہ تو ڈرے اور کہتا ہے کہ یا تو یہ ہزار روپ یہ بیات ہول کی رکھ اور اس کی اور بائع کی معاملہ تو ڈرے اور کہتا ہے کہ یا تو یہ ہزار روپ بیا جانب ہول کی میں اور نہ بیجا تھے اس واسطے ان لوگول نے مکان خالی کر دیا اس میارہ جھی ہو قرض باتی رکھ اور اس کا صود لیا کر دبائع نے کہا کہ جھے سود لینا منظور نہیں اور نہ بیجا نہ جسم کرنا چاہتا ہول میں چاہتا ہول کہ مائی روپیہ دیکر اپنے مکان کا قضہ جھے سے لومشتری نے انکار کیا کہ میں خور سے بیات ہول کی میانہ بائع نے سرکاری قائدہ کے مطائل اسے نیام میں فرو ڈنٹ کرنے کے لئے مشتری کی مشتری کی تو بیٹ کو کرنا کو بیٹ کی میان کا قبلہ میں فرو ڈنٹ کرنے کے لئے مشتری کی مشتری کی کرنا کو بیٹ کی کرنا کو کھی دیکر اپنے مکان کا قضہ جھے سے لومشتری کے لئے مشتری کے مشتری کو کھی کرنا کو کھی کرنا کو بیٹ کیام میں فرو ڈنٹ کرنے کے لئے مشتری کی کرنا کو کیا کیا کہ کی مشتری کی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کرنا کو کھی کی کرنا کو کھی کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کرنا کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کرنا کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کرنا کو کھی کو کھی کرنا کو کھی کو کھی کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کرنا کو کھی کو کھی کے کو کھی

<sup>(</sup>١) (اللو المختار مع الود كتاب البيوع باب خيار العيب ٥/٧٤ ط ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (بخاري شريف باب اذا بين البيعان ١/ ٢٧٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (عمدة القاري للعيني؛ بابٍ ما يمحق الكذب وإلكتمان في البيع ١٩٨/١١ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>م) مهاجن 'وولت مند' عَني' سوداً گر 'نظهار 'فيروزاللغات

كى جانب سے مشتهر كراويات اب مشترى يہ كہنا ہے كہ تم جھے سے كسى مقدار ميں ايك رقم ب كر جھے اس بھُلائے ہے فارغ کرواب بائع سوال کر تاہے کہ جھے مشتری ہے اس قشم کی کوئی مقدار کینی شر ما جائزے یا نیں اور فروخت شدہ مکان کی ہے کیفیت ہے کہ اگر کوئی صاحب ضرورت اپنی سکونت کے لئے خرید کرے و اس کے ادام اس مقدار میں جننے میں فروخت ہوا ہے آسکتے ہیں اور اگر بائع اپنے طور سے خود فروخت کرنا جاہے تواننے دام نہیں اٹھنے اب سر کاری قاعدہ کے موافق آئندہ چل کریہ ہوگا کہ یہ مکان موافق مسطور ہ بالا مشتري كے نام سے عام نياام ميں فروخت ہو گااور جتني رقم وصول ہو گي اگر وور قم ساز ہے كيارہ برار ے زیادہ ہو گی توزا کد مشتری کو و ن جائے گی اور اگر تھ ہے تو جتنی مقدار تھ ہے اس مقدار کا و عویٰ مشتری ہے ' کرنے ہے اس پر اتنار و پہیبائع کو و ہے ' کے لئے ڈگری ہو گی اب ڈگری کے بعد بیدر و پہیے جو مشتری کو دینا ہو کا یہ روپیہ شر مابائع کولینا جانزے یا نہیں اُنر جائز ہے تو گنتی مقدار میں لینا جانز ہے اصل ساڑھے گیارہ ہزار رویے کی مقدار بوری ہوئے تک لیناجائز ہو گایا ہے عرصے میں مکان خالی رہنے کی وجہ ہے جو اقتصال کرا ہے کا ہوا ہے اور اس مکان کے فرو جمت کر نے میں دلالی و غیر دہائع کو دینا ہو گی و غیر ہ خرج جو اس لین دین میں ہائع پر آئے ہیں ای مقدار لینی جائز ہے۔اب با قاعدہ عدالت میں دعویٰ کرنے ہے تعمِل مشتری یہ کہنا ہے کہ مصالحت کے طور پر کوئی مقدار مجھ سے لے اواور دعویٰ نہ کرو تواب بائع کو مشتری ہے اس پیعانہ کور د کر کے مصالحت ہے کسی مقدار میں کوئی عوض خواہ کرا ہے وغیر ہاخراجات کاہر جاند سمجھ کریااس طرح فرو ذنت ہوئے میں زیادہ قیمت اعظمی محتی اور اب اتنی قیمت شمیں اعظمیٰ بیہ نقصان مسمجھ کر اور آئندہ بھی واللہ اعلم بیہ مکان ئرابیہ دارول ہے کب تک خالی رہے ہیہ نقصان سمجھ کر غرض کوئی معاوضہ بائع کو مشتری ہے لے مراہ فارغ ئر، پائزے یا نہیں بابے معاوضہ بیعانہ کا آفالہ کر لینا جانے لیکن اس شکل میں بائع کو بہت آبھ زیر ہار ہو ، یر تا ہے اور میر ساری زمر باری مشتری کی وجہ ہے عائد ہوتی ہے صورت مسئولہ کو ذہن نشین فرماکر موافق شرع شرایف جواب باصواب ہے مشکور فرمائیں صورت مسئولہ میں بائع مسلم اور مشتری کا فرین ابیوا آؤ جروا (جواب ۹۷) کرایہ پر دیئے ہوئے مکان وغیر و کی بیع جب کہ مشتری کواس کاعلم ہواوروہ رائنی ہو ہا ہ عِائزت في الشامي باع المستاجر و رضي المشترى اللا يفسخ الشراء الي مضي مدة الاجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسلم قبل مضيها ولا للبانع مطالبة المشتري بالثمن عالم يجعل المبيع بمحل التسليم (ص٥٤١ ج٤) (١) ليكن بي ضروري بي كما أنع مكان كو كرابي دارون ے خالی کرائے مشتری کے حوالہ کروینے کے لئے کوئی وقت معین کردے یامشتری کواجار دیااگریمنٹ کی مدت معینه کانکم ہواوراس مدت تک تھسرے رہنے پروہ راضی ہوجائے ورنہ جمالت اجل کی وجہ ہے ہے ۔ :و َّلى في الشَّامي وا فادان للبائع حبس المبيع حتى يستو في كل الثمن فلو شرط دفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع لانه لا يقتضيه العقد وقال محمد لجهالة الاجل فلو سمي وقت تسليم

١١) (ردالمحتار مع الدر كتاب البيوع فصل في الفضولي ٥/ ١١١ طاسعيد)

المبيع جاز وله المحبس وان بقي منه درهم (ص ٤٤ ج ٤) الله المحبس وان بقي منه درهم (ص ٤٤ ج ٤) اگر تشکیم مبیغ کاوفت مقرر کردیا ہو مثناً تین مہینے میں خالی کرا کے حوالہ کر دول گا توبیع صحیح ہو گئی( پھر خواہ اس مدت مقرره میں مکان خالی ہوا ہو ہارتہ ہمواہو) اور اگر وقت تشکیم معین نہیں کیا گیانہ مشتری کوانتائی مدت اجارہ یا ختم آگر یمنٹ کاعلم تھا تو بیع فاسد ہوئی فساد بیع کی صورت میں بائع کو لازم ہے کہ رفع فساد کے لئے بیع مذکور کاا قالہ کرے اور اس صورت میں متعاقدین میں ہے ہر واحد کوا قالہ کااختیار ہو تاہے خواہ دو سراراننی ہویانہ ہواور ا قالنہ شمن اول پر کرنا لازم ہے ہیعانہ واپس کرنا ہو گااور تمام نقصانات خود ہر واشت کرنا پڑیں گے وتجب فی عقد مکروہ و فاسد ( درمختار ) لوجوب رفع کل منهما علی المتعاقدين صونا لهما عن المحظور ولا يكون الا بالا قاله ( رد المحتار ص ١٥٤ ج ٤) و فيه ان الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الاخر وكذا للقاضي فسخه بلا رضا هما(۱۰۶ ص ۱۵۶) و تصح بمثل الثمن الاول و بالسكوت عنه وان شرط غير جنسه او اكثر ا و لا قبل المنح (در منحتار) " أور صحت بيع كي تقدير بربائع كوا قاله كرنالازم شيس اس كي خوشي ہے کہ کرے بانہ کرے اور کرے گا تو مثل مثمن اول پر کر کے بیعانہ واپس کر ناہو گااور نہ کرے تواہے حق ہے کہ مشتری ہے مثمن کا مطالبہ کرے خواہ بطور خود بابذر بعیہ عدالت اور آگر عدالت مشتری کی جانب ہے مکان کا قبضہ کر کے نیلام کر وے اور ہائع کے وین ہے کم میں نیلام ہو تو بائع کوبقیہ روپہیے بذریعیہ وگری وصول کرنا جائز ہے اورای صحت بیع کی تقدیر پر اس وجہ ہے کہ اقالہ کرنابائع کے ذمہ لازم نہیں اگر مشتری پچھے رقم وے کر مکان لینے سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے تو اس طرح ممکن ہے کہ مثلاً ایک ہزار روپے کا نقصان بائع کو پہنچا ہے تو بائع اس مکان کا قالہ کرنے ہے قبل مشتری ہے ایک ہزار روپیہ قرض لے اور مشتری اینے اس قرض سے بائع کوبری کردے پھر ہائع مکان کا قالہ خمن اول پر کر کے بیعانہ مشتری کو داپس کر دے اس طرح ا قالہ بھی صحیح ہو جائے گااور بائع نقصان ہے بھی چ جائے گا اور مشتری کا مقصود بھی پورا ہو جائے گا مشتری کواہر ائے قرض سے رجوع کا حق بھی ہو گااور طرفین پر کوئی الزام شرعی بھی نہ ہوگا۔ كتنيه محمد كفايت الله غفرله 'مدرس مدرسه إميينيه 'و ہلی

<sup>(</sup>١) (رد المحتار كتاب البيوع فصل فيما يدخل في البيع تبعاً ٤ / ٥٦ ط ، سعيد ) (٢-٣) (الدر المختار مع الرد كتاب البيوع باب الاقالة ٥/ ١٢٤ ط ، سعيد)

<sup>(</sup>٤)(الدر المختار مع الردكتاب البيوع باب الاقاله ١٢٥/٥ طسعيد)

## نوال باب مرابحة وتوليت

اصل قیمت خرید سے زیادہ بتلا کر بچنا

(مسوال) زید کے پاس ایک ڈھیر مبیج (لیعنی ہیزم سوختنی) کا تفاعمروٹ اس کو خرید ناچابالور کہا کہ انسل خرید تمہاری کتنے کی ہے؟ زید نے کہا کہ میری اصل خرید تنین سوروپ کی ہے اور پیجا س روپ ک<sup>ا او</sup> اوا کا او عمرونے کہا کہ چونکہ آپ نمازی اور حاجی آومی میں آپ کا کہنا راست ودرست ہے اور ہم کو امتبار ہے اس لئے تم اپنا نفع چھوڑواور مول مول میں ایعنی اصل اصل میں وے دوڑید راضی ہو گیااور عمر و نے کہا کہ مال ہے۔ جب تک فروخت نہ ہو گاتب تک تمہارے ہی زیر تگر انی اور حفاظت میں رہے گا لیعنی اٹھا کر میں اپنی زمین میں نہ لاؤل گا بلحہ و میں فرو شت کرول گا پھر عمرونے مبلغ دوسورو پے نفقہ ویئے اور ایک سورو پے کاوندہ کیا کہ مال سمی بحری میں ہے دوں گا چنانچہ ای زمین پربازار کے نرخ سے مال فروخت کرناشروں کیاوراس میں ہے زبيد کو بھی دیتار ہااس وفت تک سانھ روپے اداہو گئے اور قریب ایک سووس روپے کا مال فرو خت جوا تو مال قریب نسف کے رہا۔ اور بحر زید کا ہمر از تھا کہ وفت بعے کے حاضر نہ تھااس نے کما کہ زید نے بڑاد ھو کہ دیا چو نکہ ان کابیہ مال ایک سوچھتر رویئے کا ہے اور خالد بھی اس کا ہم از ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ایک سوچھتر رویئے کا ہے' چنانچه اس امریر بقیه مال بھی شامدے تواب دریافت طلب بیدامر ہے کہ زید نے عمرو ہے د صو کا کیا تو یہ عقد جائز رہایا نہیں ؟اور عمر و کواس کے رد کا حق ہے یا نہیں اور در صورت خالد و بحر کے گواہ نہ ہوئے گے زیر نے غین فاحش کیا ہے یا شیں ؟اور نیبن فاحش ہوئے پر بھی عمر و کو بیع کے رد کااختیار ہے یا نہیں ہے واتو جروا !! (جواب ١٨) يه صورت يع توليد كى إور توليد مين أربائع في خيانت كى جواور مشترى اس كى خيانت عبت کردے تو مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مقدار خیانت کو اصل حمن یعنی اس قیمت میں ہے۔ جو ہائع نے اس مشتری کوہتائی اور اس بیع میں مقرر کی ہے و صنع کر لے اور بائع کی اصل خرید کی قیمت اے دیے' ' نبیانت انابت کرنے کے تین طریقے ہیں اول یہ کہ بائع خود اقرار کرلے۔دوسرے یہ کہ مشتری بینہ لیعنی مواہ چیش کرے۔ تميرے يدكد كواو ند ہونے كى صورت ميں بائع سے فتم لى جائے اور وہ فتم سے انكار كردے۔ ولد الحط قدر الخيانة في التولية لتحقق التولية (در مختار "و كذافي العالمكيريه "والهداية) (أوانتُدامم

کم قیمت پر خرید کر زیادہ قیمت ظاہر کر کے پینا

(مسوال) زید اینے لئے تجارتی مال خرید نے کوباہر کسی شہر میں عمیاوہاں جاکراس نے چند مال خرید کئان میں سے تین مال اپنے والد کے لئے اور دوا پنے بھائی کے لئے (ان کوان مالول کا ضرورت مند سمجھ کر) خرید

ر ٩ )وان ظهر خيانته باقراره او ببر هان على ذالك او بنكوله عن اليمين اخذه المشترى بكل ثمنه او ردد لفوات الرصا ولد الحط قدر الخيانة في التولية لتحقق التولية ( رد المحتار مع الدر' باب المرابحة والتولية ٥/ ١٣٧ ط، سعيد) ٢٠ دايضا حداله بالا ٥/ ١٣٧ م

<sup>(</sup>٢) (ايضًا حواله بالا ٥ / ١٣٧) (٣) (عالمگيرية باب رابع عشر في المرابحة والتولية ٦/ ١٦٢ ط ماجديه كولته )

رع) ( هداية اخير ين ٣ ٧٦ ط ، سعيد )

کے جس میں ہے ایک مال کوا سے کل دو سورو پے کاخرید الوراس میں ہے نسف خود ایالور نسف ا بنا ہو کوروانہ کیا لیکن جو مال اس نے اپنا ہے ہو کوروانہ کیا اس میں اس نے بائع ہے جس سے مال خرید اتھا مجائے سو پہنے کوروانہ کیا اس میں اس نے بائع ہے جس سے مال خرید اتھا مجائے سو پہنے کے ایک سویا نجے دو سورو پ دکا ندار کو اوا کرد یکے لوریماں آ کر موجب اس بیجک کے مبلغ ایک سویا نجی دو پ و صول کر لئے دو سر امال اس نے اپنا والد اور بھائی کے لئے خرید کیا اور علیمہ ہو اگل اور جی کا موجب سے بام قرض درج کرایا لیکن قیمت مقررہ ہے بچہ قیمت مقررہ ہے بچہ قیمت مقردہ ہے بچہ قیمت مقردہ ہے بچہ قیمت اضافہ کرکے سب کے نام کلمواکر اضافہ رقم کو اپنے حساب میں مجراکر الیا تیسر امال اس نے کل اپنا نام فرض کھایا اور اس میں بھی و بی ترکیب کی لیمن مقررہ قیمت ہے کھا ضافہ کرکے علیمہ ہاتھ دوان کے نام کے بیجک اس دیا تا اس دکا ندار سے بوالئے اور رقم اضافہ اپنے حساب میں مجراکر الی لبذا ان صور توں میں جور قم اضافہ زید نے حساب میں مجراکر الی لبذا ان صور توں میں جور قم اضافہ زید نے حساب میں مجراکر الی لبذا ان صور توں میں جور قم اضافہ زید نے حساب میں مجراکر الی لبذا ان صور توں میں جور قم اضافہ زید نے حساب میں جور قم اضافہ زید نے حساب میں مجراکر الی لبذا ان صور توں میں جور قم اضافہ زید نے حساب میں جور قم اضافہ زید نے حساب میں جور قم اضافہ زید و میں تو بھی اس کی ہو واتوں میں جور قم اضافہ زید کے مطاب میں جور قم اضافہ زید و میں کرور قم اضافہ زید و میں کرور قم اضافہ زید کے مصاب میں جور قم اضافہ کرے دو اس کی جورہ اس کو جائز ہو گیا نہ میں جورہ اس کی جائیں کی جورہ اس کی جورہ کی جورہ کی جورہ کی جورہ کی جورہ کی کر جورہ کی جورہ کی جورہ کی جورہ کی جورہ کی جورہ کی کورہ کی جورہ کی کی جورہ کی کی جورہ کی جورہ کی جورہ کی جورہ کی جورہ کی جورہ کی کی جورہ کی کی کی جورہ کی کی جورہ کی کر کی کر کر کی جورہ کی جورہ کی کر کر کر کی جورہ کی کر کر کر کر کی کر کر کر کر کر کی کر کر کر کر کی کر کر کر کر کر

رجواب 11 نیر نے جو مال اپنجھائی اور والد کے لئے ان کی اجازت کے بغیر تحرید کیا ہے اس مال کا مالک زید ہے اور سے عقد بیج زید بن کے حق میں نافذ ہوگا اس کے بعد اگر زید کے والد اور بھائی اس مال کو سائیں اور قیمت اوا کر ویس تو یہ زید اور اس کے والد اور بھائی کے در میان جداگانہ عقد نیج ہوگا۔ اشتری لغیر د نفذ علید ( در مختاں '' قولہ نفذ علیه ای علی المشتری ولو اشهد انه یشتریه لفلان وقال فلان رضیت فالعقد للمشتری لانه اذا لم یکن و کیلا بالشراء وقع الملك له فلا اعتبار بالاجازة بعد ذلك لانها انما تلحق الموقوف لا النافذ فان دفع المشتری الیه العبد و اخذ الشمن كان بیعا بالتعاطی بینهما الخر ( د المحتار) '' اور چونکہ کیلی ہے ہی زید کے حق میں نافذ ہوئی ہے اور دوسر کائی جداگانہ عقد ہے اس لئے زید کو افتیار ہے کہ اپنی اصل خرید پر نفع لگا کر دے لیکن وہ اس طرح کے والد اور مشائی کویہ دھوکانہ دیا جائے کہ جس قیمت پر انہیں دیا ہا ہی کہ نافذ ہوئی ہو گائی ہو ہوگانہ دیا جائے گئی ہو ہوگا اور بیع تولیہ میں مشتری خافی کو جس کے ساتھ نیج تولیہ کی مشتری خافی کو جس کے ساتھ نیج تولیہ کی جائی سے آگر خیانت خامت ہو جائے قومقدار خیانت خمن ہے کا جمی کا انہیں النہ کے بیمائی اور اس صورت میں کہ انہیں اتنی مقدار والبی کردے کو کلہ اس صورت میں زیادتی خیات ہے ہو ہو اس کردے کو کلہ اس صورت میں زیادتی خیات ہو جائے اور اس کردے کو کلہ اس صورت میں زیادتی خیات ہو جائے اور اس کا زید پر واجب ہے کہ انہیں اتنی مقدار والبی کردے کیونکہ اس صورت میں زیادتی خیات ہو جائے اور اس کا زید پر واجب ہے کہ انہیں اتنی مقدار والبی کردے کیونکہ اس صورت میں زیادتی خیات ہو جائے اور اس کا روز جب ہی

<sup>(</sup>١) (الدر المختار كتاب البيوع فصل في الفضولي ١٠٩/٥ ط مسعيد)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار مع الدر كتاب البيوع فصل في الفضولي ١٠٩/٥ ط، سعيد).

<sup>(</sup>٣) ( الدر المختار كتاب اليوع باب السرابحة والتولية ٥/ ١٣٧ ط ، سعيد )

## خريدار مهياكرين والاسرف بالغ عداجرت في سكتاب

# د سوال باب نقد اور ادھار میں قیمت کی کمی بیشی

مستی چیز ادھار کی وجہ سے مہنگی خرید نا

(سوال) وطان پاکیہوں تین روپے میں بختے ہیں اور کسی شخص نے کما کہ اگر مجھ ہے دھان لیمنا ہوں توپائے روپے من دینا ہوں مجھ نکہ روپے کی فی انحال ضرورت نہیں دو مہینے کے بعد دے وینا ایسا معاملہ کرنا جائز نہ یا نہیں ؟

(جواب ٢١) ادهار مين نقلت زياده پر فروخت كرنا جائز بي بشر طيكه مجلس عقد مين ادهار بواور مدت ادائي قيمت وغيره كي تعين كردى جائة في الهداية انه يزاد في الثمن لاجل الأجل انتهى اللهي المائية الله يزاد في الثمن لاجل الأجل انتهى المائية

ادائیگی کی مدت قریب یا بعید ہونے کے اعتبار سے قیمت میں کی زیادتی کر با انجین میعاد و سول (سوال) زید ایک تجارت کر تاہ مال فروخت کر تاہ اس میں کچھ نقد لیتا ہے اور پچے بلا تعین میعاد و سول کر تاہ عمر د مال خرید نے آیازید نے کہا کہ میں آپ کو مال اس شرط پر دوں گا کہ سواچھ روپ فیصد کی کے حساب سے نقد مال فروخت کروں گا آگریہ روپیہ دوروزبعد پہنچا تو مع آرفیصدی لوں گا اور آگر سابع مجعد دوگ تو مساب سے نقد مال فروخت کروں گا آگریہ روپیہ دوروزبعد پہنچا تو مع آرفیصدی لوں گا اور آگر سابع معود و گو تو مائن و ستور مسابق میں نقصان رہتا ہے براہ کرم کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ سیسی سے جواب مرحمت ہو جینوا تو جروا میں نقصان رہتا ہے براہ کرم کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ سیسی مشا کوئی تاجر ایک چیز نقد ایک روپیہ کو رجواب ۲۲) نقد اور ادھار میں قیمت کی کی زیادتی تو جائز ہے مثلاً کوئی تاجر ایک چیز نقد ایک روپیہ کو فروخت کرتا ہے اوروہ بی چیز ادھار لینے والے کوئے میں دے تواس میں مضا نقہ نمیں ۔ "گمر اس کے جواز فروخت کرتا ہے اوروہ بی چیز ادھار لینے والے کوئے میں دے تواس میں مضا نقہ نمیں کرتی جائے مثل بانع

<sup>(</sup>۱) آز هت والى مميشن الميمني والى ير فروخت فيروز اللغات

<sup>(</sup>٢)واما الدلال فان العين بنفسه باذنَّ ربها فاجرته على البائع و في رد المحتار ليس له اخذ شئ من المشترى لابه العاقد حقيقة، درمختار مع الرد كتاب البيوع ٤/ • ٥٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) (هداية اخيرين باب المرابحة والتولية ٣/٤٧ ط شركة علميه)

<sup>(</sup>٤)( ايضا حواله گزشته بالا )

مشتری مجلس عقد میں ہی ہے کہ دیں کے مبیع کی قیمت ایک ماہ میں اداکی جائے گی اور عبر ہوگی ہے احمالی صور تیں اگر مہینے کے اندر ہو توغیم لول گا۔ جائز نہیں بائع اور مشتری دونوں کو لازم ہے کہ قیمت اور اوائے قیمت کا زمانہ معین کر دیں۔ (۱) مشال مشتری خودا پی حالت کا ندازہ کرے کہ میں مبینے کے اندراداکر سکتا ہوں تو مبینے ہم کا وعدہ کر لے اور بائع مبیع کی قیمت میں منہ ہم فیصدی کا اندازہ کرے کہ میں مبینے کے اندراداکر سکتا ہوں تو مبین کر دے مثال سورو یا کے مال کی قیمت ماسی مقرر کرکے فیصدی کا اضافہ لگا کر جو قیمت ہوتی ہووہ معین کر دے مثال سورویا کے مال کی قیمت ماسی منظم میں کہ کہ ماسی کے کہ ماسی میں مارک کے کہ ماسی کی اندازہ کو جائے گا۔

#### ستازخ مقرر ہوتے ہوئے منگے نرخ پرادھار یا نقذ پچنا

(سوال) ایک شریعی نرخ مکی وغیر ہفی رو پہیے چار پیانہ نقدی کا فروخت ہو تاہے توزیداس کے بر خلاف نقدی کا تین پیانہ فی رو پید فروخت کر تا یا نقدی کا تو چار پیانہ فی رو پید ہی فروخت کر تا یا نقدی کا تو چار پیانہ فی رو پید ہی فروخت کر تا ہے اور قرض لینے بیانہ فی رو پید ہی فروخت کر تا ہے اور قرض لینے والا تین پیانہ ہی خرید کر جو کہ عام نرخ گاؤں کے خلاف ہے برائے ضرورت لیے جاتا ہے تو کیازید کو عام نرخ گاؤں کے خلاف ہے برائے ضرورت لیس نرخ میں کی کرنا جائز ہے بعد کے بر خلاف نقدی کی کرنا جائز ہے بعد قبول و ایجاب جائین کے یہ بیع صحیح ہوگئ یا نہیں المستفتی نمبر ۱۹۹۸ محمد خواص صاحب (ہزارہ) سورت میں المستفتی نمبر ۱۹۹۸ محمد خواص صاحب (ہزارہ) سور مضان الا میں المستفتی نمبر ۱۹۹۸ محمد خواص صاحب (ہزارہ)

(جواب ۲۴) زید آگر نفذگی صورت میں بھی بازار کے نرخ سے کم دیتاہے تواس کا اثر اس پر پڑے گااور نفشہان اٹھائے گااور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ شمیں (۱)اور ادھار خریدنے والے کو کم نرخ پر دینا جائز ہے مگر زیادہ سختی کرنا جو نعبن فاحش کی حد تک پہنچ جائے خلاف مروت وانسا نہت ہے تاہم بیع سنچے ہو جاتی خلاف مروت وانسا نہت ہے تاہم بیع سنچے ہو جاتی ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

کیا سستی چیز او ھار ہرِ مہنگی پچناسود ہے

(الجمعية مور خد ٢ مانومبر ١٩٢٧ء)

(سوال) تجارتی سود کالین دین کن صور تول میں جائزیانا جائزے مثلاً ایک شخص نے پانچ سوروپ کا مال بندو تاجر سے خریدالیکن خریدار کے پاس رو پہیے کم ہے اس واسطے ہندو تاجر کے ساتھ ادھار کرناپڑااور ہندو تاجر

(١) فان كان يترا فقيان بينهما فلم يتفرقا حتى قاطعة على ثمن معلوم واثما العقد عليه فهو جائز لا نهما ما افتر قا الا بعد تمام شرط صحة العقد (المبسوط للسر خسى باب البيوع الفاسده ٨/١٣ ط بيروت)

ر٢) صبّح التصرف في الشمن قبل قبضه والزيادة فيه والحطّ منه ( دوالمختار ٢/ ٢٩) (٣) في الهداية : الا ترى انه يزاد في الشمن لا جل الأجل وقال في البحر لان للأجل شبها بالمبيع الا ترى انه يزاد في الشمن لا حل الاجل ثم قال الاجل في نفسه ليس بمال ولا يقابله شي من الشمن حقيقة اذا لم يشترط زيارة الشمن بمقابلته قصداً (البحر الرانق كتاب البيوع باب المرابحة والتولية ٢/ ٢٥ طبيروت و مثله في رد المحتار مسائل شتى ٢/ ٧٥٧ ط، سعيد)

سود حاصل کئے افیر ادھار رکھنا منظور نہیں کرتا تو کیا سود ادا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں اس کے برخس مسلمان تاجر ہے کوئی بندویا مسلمان سودا خرید تا ہے اور خریدار کے پاس روپیہ کم ہے تو اس صور نے مین خریدار سے مابقی روپ کے متعلق سود لینا جائز ہے یا نہیں ؟

رجواب ٢٤) نقد خرید نی صورت میں قیت کی کی اور ادھار خرید نی صورت میں قیت کی زیادتی شرعا جائز ہے ''مثالا ایک چا تو نقد خرید نے والے کوایک روپ میں اور ادھار خرید نے والے کوایک روپ ایک آئے میں دیا جائز ہے اس طرح معاملہ کرے کہ جس فلد روپ یاس دیا جائز ہے اس طرح معاملہ کرے کہ جس فلد روپ یاس کے پاس نقد موجود ہے اسٹے روپ کامال علیحدہ کرئے معمولی قیت پراس کا معاملہ کر لے اور باتنا مال وہ ادھار لینا چا ہتا ہے اتنا مال علیحدہ کرکے معمولی قیت پراس کا معاملہ کر اور باتنا مال وہ ادھار لینا چا ہتا ہے اتنا مال علیحدہ کرکے اس کا معاملہ علیحدہ کرے خرید اس ادائی قیمت کی مت مقرر کرا کے اشیاء کی قیمت میں ادھار دینے کی وجہ سے مناسب اضافہ کرلے تو یہ معاملہ جائز ہو جائے گا اور شرعا سود قرار شیں پائے گا اس طرح آگر مسلمان کسی ہندو سے خرید سے اور پور اروپ یہ موجود نہ ہو تو نقد کا معاملہ علیحدہ کرے اور اور دارہ اور اور دار کا علیحدہ 'اوا نیک کی مدت معین کرکے اور ھارکے معاطمے میں مناسب اضاف پر رائنی ہو جائے۔ ''کھر کفایت اللہ غفر ایہ'

ایک چیزایک کو سستی دوسرے کو مهنگی پیجنا (الجمعیة مورند و نومبر ۱<u>۹۳۴</u>ء)

(سوال) (۱) ایک چیز گامک کوپانچ چینے تی دی اور دوسرے کوچیے چینے کی بیہ جائز ہے یا تنہیں '(۲) نقذیب ایک چیزو س سیر دی اور او حدار میں نوسیر 'بیا کیساہے ؟

(جواب ۲۵) (۱) ایک خریدار کوایک چیز پانتج بیمیے کواور دوسرے خریدار کووہ چیز چیز جینے کو دیت میں مضا کقد شمیں ہے۔ اسکا (۲) نقد قیمت اوا سے والے کوایک چیز دس سیر وینااور ادھار خرید فیواٹ کووہ بی چیز آٹھ سیر ویناکور ادھار خرید فید اور ادھا۔ چیز آٹھ سیر ویناکوں جائز ہے بھر طبیکہ مجلس عقد میں بید صاف کر دیا جائے کہ بیع نقد ہور ہی ہے یااو صار اور ادھا۔ میں قیمت اوا کر دیا جائے گئی ہوت تاریخ کے ساتھ معین کر دی جائے۔ (۲) محمد کھایت اللہ کالن اللہ کے ا

گیار هوان باب

بيعانه

شرط فاسد کی وجہ سے بیع ختم کرنے پر بیعانہ واپس کرنا (سوال) زید نے بحر کے ہاتھ نیلام میں ایک قطعہ اراضی مبلغ آٹھ ہزار کی فروخت کی اوراشتہار میں

<sup>(</sup>١) (حواله گزشته البحر الرانق ٦ . ١٢٥ ط بيروت ومسائل شتى من ردالمحتار ٦) ٧٥٧ ط ، سعبد، (٢-٣-٤) المبسوط للسرخسي باب البيوع الفاسده ١٢٥٨ ط ابيروت حواله گزشته ص٣٥)

یہ شرط متی کہ اگر ۱۵ ایوم میں رجشری نہ کرائی تو یعانہ عنبط اوراس کی ذمہ داری پر دوبارہ نیاا م کردیاجائے گاہحر

نہ اس شرط پر عمل نسیں کیااوراس کی زندگی میں ہی زید نے ہجر کو نوٹس دیدیاتھا کہ تعمار انبیعانہ اشتمار نیاام کی شہر انظائے مطابق عنبط کر ایا گیااور تعماری ذمہ داری پر دوبارہ نیاام ہوگا اس نے تازیست رجشری نسیس کرائی اور پھروہ فوت ہو گیا اب اس کے ور فاطلب کرتے ہیں کہ بیعانہ ایک ہزاروائی دوازرو کے شرع شریف دہ اس کے حقد او ہیں یا نسیس ؟ جو نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کون ہوگا و دوبارہ نیاام زید کے انقال کے بعد ہوا ہے المصنفی تمبر ۱۸۵۵ عاجی محمد المحق صاحب صدربازارد الی ۲۲ محرم ۱۹۵ میام ۱۲ پریل ۱۳۹۱ء کے دوبارہ نیا امرائی میں ایک میں ہوگا اسکو المحرم ۱۹۵ میں انگر جو شروط فاسدہ رحواب ۲۲ کی نیاام (ایع میں بیزیہ) تھی ہیا گیا ایک شم ہوشر عاجائزاور معتبہ ہے (انگر جو شروط فاسدہ کہ نیا کو فاسد کر ہیں گی مثال سے شرط کہ اگر میعاد معین پر شن اوا کر کے رہنے کی فاسد کر بی گی مثال سے شرط کہ اگر میعاد معین پر شن اوا کر کے دوسر نیا گیا گیا گیا گیا ہوگا کہ میں کی قیمت کا خسارہ بھی بائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد کا میں ان او دیارہ نیاام میں کی قیمت کا خسارہ بھی بائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد کا ایت المام کیاں الند کان الندائہ (الجواب صحیح حبیب المرسلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ دو ہلی)

#### بار هواں باب بیع سلم بیع سلم

عام بھاؤے کم قیمت کی شرط پر بیع سلم کرنا

(سوال) زید نے موسم گرمامیں جڑے ایک ہزار روپ کے تھی کا سوداکیا کہ سات ماہ بعد موسم سرمامیں بازار کے نرخ سے دوروپ من کم مال اول گا اور روپ ہیے جرکوائی وقت دیدیاجب تھی کی پید اوار کی کاوقت آیا تو نرخ سے کا زید کو گرال معلوم ہوازید نے جڑ سے وہ تھی فروخت کرادیاب زید دوروپ فی من منافع لے لیے تو جائز ہو گایا کہ تھی جی جرسے دوروپ من کم لے۔ بڑی اتو جروا؟

(جواب ۲۷) مید صورت نیش سلم کی باور بی سلم کے جواز کے لئے چند شرطیں ہیں مجملدان کے ایک

<sup>،</sup> ١ ، في الدر ١ لا يكره بنع من يزيد لما مر و يسمى بنع الدلالة ( الدر المختار باب بنع الفاسد ٥ / ٣ ، ١ ط س) ، ٢ ، و بنع بشرط لا يقتصبه العقد ولا بلائمه و فيه نفع لاحد هما الخر الدر المختار٬ كتاب البيوع٬ باب بنع الفاسد ٥٠

٣) و يجب على كل واحد مهما فسخد قبل القبض النج الدر المحتار كتاب البيوع باب بيع الفاسد ٥/٠٩ ط سعيد)
 (٤) بهى عن الغربان الزيقده اليدشئ من الثمن فإن اشترى حسب من الثمن والا فهو له مجانا و فيه معنى الميسر (حجة الله البالغه مبحث البيوع السهى عنها ٢٠ ٣٢٢ ط ، أوام ماغ كراچى)

نئر طبیہ بھی ہے کہ نرٹ مبیق کا متعین کر ابیا جائے '''اور بیہ کمنا کہ نرخ بازارے دوروپ فی من کم اول گا تعیمین نمیں ہے لہذا بیہ معاملہ ناجائز اور فاسد ہے '''اور اس حالت میں متعاقدین پر ضروری ہے کہ اس معاملے کو فننج کریں '''اور زیدا پنااصل روپہ پر جرے لے لیادہ لینا جائز نمیں اور نہ تھی لیٹا جائز ہے۔'' واللہ اعلم

(۱) ہیع سلم کرتے وقت بھاؤ متعین کرن

(۲) مقرره نرخ میں کمی بیشی ہونیکی صورت میں بیع سلم کا حکم

(سوال) (۱) ایک مخص نے دوسرے سے روپید لیاایک مقدار معلوم دینے واایاس شرط پر روپید دیتا ہے کہ فصل پر چاہے ہی بھاؤ ہو میں ایک روپید من کے حساب سے لول گاس وفت روپید لینے والے نے منظور کر لیااس طرح جائز ہے ہیں۔
کر لیااس طرح جائز ہے ہیں۔

(۲) ایک شخص نے دس من نلد تمیں روپ کا بینی فی من تین روپ کے حساب سے دوسر ہے شخص کو دیااور کا ایک شخص نے دوس سے کہ اگر اس کے عوض میں تمیں روپ کا نلد لول گا کیا بھاؤلوں گاہے بھی نہیں کمااور نہ یہ کہا کہ کس وقت لول گا اب جب نلد وہ شخص اس سے لیتا ہے اس وقت ایک من کی سے قیمت دو روپ ہے اس حساب سے تمیں روپ کا بندرہ من ہوتا ہے وقت بندرہ من اینا ہے میں روپ کا دیس من ویا تھاوہ شخص لیتے وقت بندرہ من اینا ہے میں ہو جائز سے انہیں ؟

(جواب ۲۸) رو بید اول دیدینااور فلہ کارُنَ معین کر کے تھیرالینائے اصطلاح فقد میں بیع سلم کتے ہیں بیع سلم ان شروط کے ساتھ جائز ہے جس قدر فلہ لینا ہواس کی پوری قیمت کاروپیہ جوان کے باہمی ہے شدہ فرقے سے ہوتان سروی من ان ہوتا ہے۔ پہلے ہی ایختی ہوت عقد دیدیا جائے۔ جو فلہ لینا ہے اس کی جنس و نوع و صفت بیان سروی جائے مثانا گیہوں فلال فتم کے اعلی درج کے انرخ معین کر لیا جائے اجل لیمنی مدت معین کرئی جائے کہ معلی کر جائے کہ فلہ کس جگہ پر حوالہ کیا جائے گا معین کر دیا جائے اس کے بعد یہ بھی و کینا جو فلہ لیا جائے کہ کا مکان استیفا کہ فلہ کس جگہ پر حوالہ کیا جائے گا معین کر دیا جائے اس کے بعد یہ بھی و کھین کر جائے کہ جس خدی ہیں ہے سلم کی ہو وہ وقت اعتما کے بازار میں موجود ہورنہ سلم حیج نہیں جو گی۔ من شر افط جواز السلم ان یکون معلوم المجنس و منها ان یکون معلوم النوع و منها ان یکون موجود اوالمذواع و منها ان یکون موجود اوالمدواع و منها ان یکون موجود امن وقت العقد الی وقت الاجل و منها ان یکون مؤجلا باجل معلوم و منها ان یکون راس انمال مقبوضا فی مجلس السلم انتھی ملتقطا (بدائع) (د)

ر ١ ) و بيان قدر رس المال أن تعلق العقد بمقداره الخر الدر المختار عاب السلم ٥ / ٢ ١ علم س)

<sup>(</sup>٢) ولا يصح المسلم الابسبع شرائط عند ابي حنيفة (هداية باب السلم ٣ ٥٥ ط شركة علميه )

 <sup>(</sup>٣) و يجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض الخ(الدرالمختار) كتاب اليوع باب بيع الفاسده ٥٠٥ و ط.س)
 (٤) ولا يجوز لرب السلم شراء شئ من المسلم اليه براس المال بعد الاقاله قبل قبضه بحكم الاقاله لقوله عليه السلام لاتاخذ الاسلمك، اورأس مالك ( الدر المختار) كتاب البيوع باب السلم ٢١٩/٥ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>۵) ( بدانع الصنائع ۵/ ۲ م ط معید )

(۲) یہ عقدناجائز ہے اور رہوا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ غلہ کسی اور شخص کے باتھ فروخت کر دیا جائے اور پھر جس کے سلم کرنی ہوا ہے (غلہ نہیں بائد) نقدرو پہر دیکر بھر انظامہ کورہ جواب اول سلم کی جائے۔ غلہ کم دی کر بھر انظامہ کورہ جواب اول سلم کی جائے۔ غلہ کم دی کر بوا زیادہ لینا جائز نہیں ہے من شرانطہ ان لا یجمعھما (ای البدلین) احد و صفی علۃ الربا ای ربوا الفضل و ذلك اما الكيل و الوزن و اما البحنس النج (بدانع) (کتبہ محمد کفایت اللہ خفر اله اللہ کی مسجد مدرسہ امینیہ 'د بلی

## رقم کی ادا نیگی کے جیر مادبعد مبیق لینے کا کہنا بیع سلم ہے

(سوال) یمال بر بمامیں تاجر لوگ جاول وغیر ہ کی تجارت اس طرح کرتے ہیں کہ تمین میٹ یاجیہ میٹ یہیے بيوياري ت مال خريدت مين كه فلال مهينه مين فلال قشم كاچاول اتني قيمت پر جم ناتني بزاريوري خريد سه جاول کا پنته بھی نسیں کہ کمال ہے بھراس محرید ارہ اور لوگ ای طرح محرید تے ہیں۔ ای طرح ساملہ رہنا ہے۔ایک دوسرے کے ہاتھ تنفع سے پہناہ آیا ہے نی سیمی سے مانسیں اور یہ معاملہ میساے اکیوا توجروا (جواب ٢٩) يه بيع بيع سلم ۽ اور چند شر اڪا ڪ ما تي جانزے شروط بيد جي مبيع وقت عقد ہے وقت اين تک بازار میں موجود ہو خواہ بائع کی ملک میں ہویانہ ہو مبیع کے بازار میں موجود رہنے ہے یہ مراد ہے کہ اس قشم کامال بازار میں مل سکتا ہو نہ ہیہ کہ مشخص طور پر وہی چیز جس کی بیٹے گی آئی ہے۔ مبیٹے کی <sup>انعیمی</sup>ن اس کی جنس<sup>•</sup> نوع مفت بیان کرے عقد بیٹے میں کردی گئی ہو۔ مبیغ کانرخ متعین کردیا گیا ہو کہ اس نرخ سے مثلاً روپ کا دی سیر لیں گے جس قدر خریدا ہے اس کی تمام و کمال قیمت عقد بیغ کے وقت بائع کودیدی جائے ایفائے مبنی ک مدت معین کردی گئی ہوان شروط کے ساتھ یہ بٹے درست ہوار آلریہ شروط محقق نہ ہول تو ناجائزے۔ بال یہ بھی واضح رہے کہ اس بیٹے میں اگر باخ کسی وجہ ہے مبیعی دینے سے عاجز آئر مشتری کاروپید واپن کرنا جاہے تو مشتری صرف اس قدر رو پید لینے کا مستحق ہے جس قدراس نے دیا ہے۔ <sup>(۳)</sup> پیہ نہ ہو گا کہ مال کی قیمت لگا کر اس وقت کے لحاظ سے زیادہ رو پہیہ وصول کرے۔ ہر خریدار کے لئے جو سلسلہ وار ایک دوسر ہے ہے خریدے ان تمام شروط کی رہایت ضرور ہے نیزیہ کھی لازم ہے کہ بائع عقد خانی میں یہ نہ ہے کہ جو جاول مین نے فلال تخص ت خریداہ واتنے تفع پر تیرے باتھ بچتاہوں ورنہ یہ معاملہ سیجے شیں ہوگا۔ کیواں کہ مسلم فيه مين تقرف قبل قبضه جائز شميل ہے۔ولا يجوز التصرف للمسلم اليه في راس المال ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع و شركة و مرابحة و تولية انتهى (٢٠) و شرطه بيان جنس

<sup>(</sup>١) (بدائع الصنائع ٥/ ٢١٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) و شرطه اي شروط صحته التي تذكر في العفد سعة ، بيان جنس ونوع الح الدرالمحتار كتاب البيوخ اناب السلم ١٩٤/٥ كل سعيد )

٣) ولا يجوز لرب السلم شراء شئ من المسلم البه براس المال بعد الاقالة قبل قبصه بحكم الاقالة لتوله عليه السلام لا تاحذ الا سلمك اور أس مالك اى الا سلمك حال قيام العقد او رأس مالك حال انفساخه فامتبع الاستدال الحرالدر المختار' كتاب البيوع' باب السلم ٥/ ٢١٩ ط، سعيد )

<sup>(</sup>٤) ( الدرا لمحتار كتاب البيرع باب السلم ٥/ ٢١٨ ط ، سعيد )

كبرً اوتسر و بيان نوع و صفة وقدرواجل الخ (درمختار) " والله اعلم بالصواب واليه السرحع والممآب كتيد مجمدكة يت الله تمثم لـ "مدرس مدرسه امينيه "والى

### فلوس میں بیٹے سلم کا تحکم

(معوال) احترب ملم فی الناوی کوایک مرتبدای بنامه ممل میں انیا که بهارے ( احتاف کی ) کتب فقد بنال جائز کھی ٹیانے اور اس ہے لیے شرائط سلم کے سوا کوئی قید نظر سے نمیں گزری ایتے میں ایک مو وی سادے نے مجھے مولانا نتمانوی عم فیونشہم کے ایک فتوے کی طرف جو کہ امداد الفتاوی کے تنمہ خام یہ بنت مسطورے اس طرح متوجہ نیا کہ گہر کیا گے ایک عامی ملازم کی زمان ہے مشہور کراویا کہ یہ سخف سور خورے اس کے چھیے نماز درست نہیں اس فتوے کا اثر ایک مسلمان کے ول پر جس قدر ہو سکتاہے وہ ظاہرے بنا ہے۔ مجبورا الک مختصر مجنس میں اس مسلطے کی تحقیق کی۔ صاحب مذکور کے پاس تنتہ مذکور کے موالونی ویا نهيل الله يه يو نكبه مين اس منه كو مصلق سجها نها تبته كي عبارت كو بنظر التعجاب ويلهاو دييه الأور والرالية کی سلم کی اجازت جب نے کہ مقصود اس حیلہ سے سود جوور نہ اس کا تنم مثمل بیع غین کے بے "الٹے۔اب مجک اس جگیہ چند شکوک ہیں۔اول یہ قیاس مواانا معرون کا اجتماد ہے پائسی مجتند ہے منظل ہے بنابر ڈنی منظواں عنه تغیین فرمایا جائے بنانہ اول فی مُداالعِ بعر اجتهاد کر ناچائزے ؟ بالخصوص اس طرح کے انہ اٹان ٹائٹ کے مطلق صم کو مقید کر سکیل منافی سود سے ایام اوسے اگر معنی شد می تحقیقی (روا)م او دو پاس مدم مجانست اس دار کی ہے۔ یا مجازی (نسیه)م اوت جیسا که بعض احادیث میں نسید سے افرظ راوا تعبیر وارو سے فاجسماع شر انط حسجه السلم يابي عنه يا فول (رس) مراه : و فهو كما توى اذ كثير من المعاملات مقرون بيذا النساد فِما بال هذا السلم مع كون السلم نعم البدل من الربوا على مافي الاحاديث اور جب كرانا في الما السلم کی شر انظ میں ہے وجود مسلم فید میں حبین الوخد الی المحل اپن عدم رنز کی صور ہے۔ میں ۔ منک ایک بدال بلا الزرسام علوم : و نائب بيا قيار تان المفارق سامعلوم ، و نائب كه نيين بين منتهز من رو زول و ما ب ے نہ تؤب کا اور مقم من بھی روپیہ ہی وینا جاہتا ہے اور تؤب ابلور واسط مفیر مجھن کے ہے بہتر ہے مقد حمرام تطعی خیمی جوارعایة للظ به اور عمروه جوا نظراالی المآل اوریهان توجوچیز متنسود به وی ایک برورسیت ت دیا گیات بلحداس کا قیاس اس میله پر افق به جس و حضور پیشنج نے تبادلہ تم میں تجویز فی میان و هو هذا ولكن اذااردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتربه متفق عليه مشكوة ج ١ ٥ ٢ ٢ باب الربو كتاب البيوع و مسلم في باب الربواج ٢٠ ٢٦ اخرجه البخاري في باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه ج ١ ص ٣٩٣ ولكن بالفاظ مختلفة فقال رسول الله ﷺ لا تتعل بع الجمع بالدراهم ثم ابنع بالدراهم ثم ابنع بالدراهم جنيباً الله الله الرجيركابالع اورروى فامشة ي

<sup>(</sup>١) ، الدر المختار؛ كتاب البيوع؛ باب السلم ١٥ ٢ ٩ ٢ ط، معيد ،

۔ یک ہی شخص ہو تو قدر اور جنس کے ہوتے ہوئے یہ نمیٹ تفاضل رقم کا ہیر پھیر ہی مہیج تفاضل ہوا پی اس جُله جب که مجانست ہی نہیں توبہ نیت رہے کس طرح حرام ہوا؟ پس نہی عن التشدید و تحلیل حاال و تحریم حرام کی تاکید مد نظر رکھتے ہوئے ازراہ ذرہ نوازی یا توازالہ شکوک فرمانیے یا تصحیح سے شکریہ کا موقع ویجیئے۔ بیہ ا نَوْجِرُوا المستفتى نَمِرِ ١٢٨ مولو يُ محمد سيف الرحمن (كنك ٣٠ شعبان المعظم ٢<u>٣ ساير مطابق ٢٢ نومبر</u>

(جواب ۲۰) ملم فی الفلوس روایات فقهید کی رویت جائز ہے قلوس کاسده میں تو کوئی شبہ ہی شیس البوت نَا فَقَد شَيْنَ بِهِ حِدِ بَقَائَ ثَمَيت و قصد ثُمَيت شهر جر فقها كي و ليل الان الشمنية تثبت في حقهما باصطلا حصما فتبطل بابطالهما المخدوش ب مكن بكر فظمائ كرام ك زمائي مين ايها بي بواليكن و زود رُمائ من مقدمه اولي كي تعمت غير مسلم جبايحه التمنيه تثبت بقانون الحكومة و لا توتفع الا بقانون المحكومة اس لنع جواز علم في الفلوس النافقة كافتوى وينامشكل بـ ("محمد كفايت الله كان الله الـ

ہع سلم میں وقت پر اوانہ کرنے پر جرمائے کی شرط لگانا (سوال) ایک سخض نے تبارت کے لئے پچاس رو بے بایں طریق ایک دوسرے شخص سے لئے کہ لینے ۔ ون ہے جار ماہ؛ حد متعین تاریق کوان پہات رو پیوں سے بالعوض دو من تھی ادا کروں گا آریکی نہ ہو ۔ کانو جننی - میں ہے جار ماہ؛ حد متعین تاریق کوان پہات رو پیوں سے بالعوض دو من تھی ادا کروں گا آریکی نہ ہو ۔ کانو جننی ر تم ہدنی مروجہ کے طریق کے مطابق ہو گئی اس کو تاریخ معین پر اد اکروں گااور آج کل کی بدنی سروجہ ک صورت بینیوں کے بیمال میہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بدنی ہر روپیہ لینے والا جنس مقررہ کووفت ہر اوا نہیں کرتا تو جوایام جنس معہودہ کے اداکر نے کے مقرر ہوتے ہیں ان میں ہے جوابیا ہو کہ اس میں جنس معہودہ نمایت الرال فروخت ہوئی ہو تواس نرخ کے حساب ہے وام کا شتے ہیں مثلاً مقررہ مدت چار ماہ ہے اور جنس متم رواد ا نہ ہو سکی اور جنس کے وام او اکر نے ہیں توان حیار ماہ میں اگر تھی آدھ سیر کاکسی روز فرو خت بو گیا تو دو میں تھی ے ایک سوسا ٹھے رویے تعیں گئے۔

اب آگر میے رقم مذکور مقروض نے تاریخ مقررہ پرادان کی توایک سوپساٹھ روپیوں پر سود جانو ہو جائے گا۔ رو پیول کامالک تمین سال کے اندراندر جب جاہے بذراعیہ ڈائری اپنی رقم جمع سودو صول کر لے۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ تھی سیر کا فروخت ہونا تھااس وقت ڈیزھ سیر کے نرخ پر بدنی ہوئی تھی اور بدنی ہوتے ہی مثلاً تھی دوسیر کا ہو گیا توہنیاد و من تھی کے وام چالیس روپ دوسیر کے نرخ کے حساب ہے ہا<sup>اگا</sup>ں نہیں کا ٹیج ہیں سے زخ کے حساب ہے دام کا نتے ہیں غر ضیکہ مطلب میہ ہے کہ پورے پیجات رہا ہے با پچاس ہے کم کی صورت میں نمیں لیتے اس مئلہ میں دریافت طلب میہ بات ہے کہ اگر روپیہ لینے والا تتخفی کسی سے بلابد نی پچپاس رو پید لیتا تو سود کی ملتے اور ملتے ہی سود جالو ہو جاتا تو اس سے بہتر تو کی ہے کے باس

<sup>(</sup>١) (هداية كتاب البيوع باب السلم ٣ ١٩ ٨ ط شركة علميه )

٢٠ ، هذا من كلام المفتى الاعظم مصيف هذا الكتاب

(جواب ٣١) اگر كوئى رقم اس طور پرلی جائے كه اس كے بدله ميں قابال جنس اس نرخ سے قابال تاریخ و اداكر دوں گا نوشرط تعيين قسم وصف و نرخ ووقت ادائيگی كے ساتھ يه معامله جائز ہے۔ اس كوئي سلم سنتے ہيں الکور وقت پر جنس ادائه ہو تو دى ہوئى رقم واپس و بى ہوتى ہے۔ اس سے زيادہ دينااور وائن كو لينا حرام بين الکور وقت پر جنس ادائه ہوتو دى ہوئى رقم واپس و بى ہوتى ہے۔ اس سے زيادہ دينااور وائن كو لينا حرام به اور زيادہ و سينے كى شرط سے معامله كيا جائے تو معامله ہى ناجائز ہوگا (الکور معامله كرتے وقت قرش لينے والے كى نبوتا وائے جنس كى نہ ہو بلكه بدنى فاعدہ مروجہ سے روپيہ اداكر نے كى ہو تواس كو بيد معاملہ كرينا جائز ہوئى في نبوتا وائے جنس كى نہ ہو بلكہ بدنى ناجائز ہوئى في نبوتا وائى ہوئى الله كان الله له دوبلى۔

موینی رکھوالی کے لئے دیناکہ ان کے بیج آدھو آدھ تعقیم ہوں گے

(مسوال) ہمارے یہاں چوباایوں کوہٹ پراس شرط پر دیتے ہیں کے ان سے جو پیچ پیدا ہوں گے اس ہیں ہم آوصاتم کودیدیا کریں گے یہ جائز بیا نہیں ؟المستفتی میا تجی نور محد موضع نی ضلع گوزگانوہ۔ (جواب ۴۴) اس طرح جانوروں کودینا کہ ان کے پیموں میں سے آد سے پیچ تم کودیں گ ناجائز ہے۔ '''ا محد کفایت انڈدکان اللہ ایہ'

> ابھی قرض لینا کہ غلہ کے موسم میں گندم دول گاہیج سلم ہے (الجمعیة مور نیه ۲۲ تتمبر ۱۹۲۱ء)

(مسوال) اَگر زید عمروت پیتان شرط پرئے کہ خانہ کی نصل پر غلہ اوا کروے گااوراس کا نریج بھی

<sup>(</sup>١) روهو ) بيع آجل وهو المسلم فيدو بعاجل) وهو رأس المال وركنه وكن البيع وشرطه اى شروط صحته الني تذكر في العقد سبعة بيان جنس كبر و تمر و بيان تو ع كمسقى او بعلى ووصفه كجيد وردى وقدر واجل و بيان قدر راس السال و مكان الايفاء (تنوير الابصار مع درمختار كتاب البيوع باب بيع السلم ٥ ، ٩ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ط ، سعيد) (٢) ولا يجوز لرب السلم شراء شي من المسلم اليه الى قوله بحكم الاقالة لقوله عليه السلام لا ناحذ الا سلمك او رأس مالك والدر المختار كتاب البيوع باب السلم ٥ ، ٢ ، ٢ ط ، سعيد )

٣١) دفع بقرة الى رجل على ان يعلفها وما يكون من اللس والسمن بينهما انصافا فالا جارة فاسادة ( عالمكيرية كتاب الاجارة الفصل الثالث قفيز الطحان ٤٠٥٤ كل كوسه)

وہی ہو گاجواں وقت طے ہو جائے خواہ غلہ اواکرنے کے وقت نرخ کچھ ہی کیوں نہ ہو تو یہ بیخ جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۴۴) ہاں میہ بیغ سلم کی صورت ہے اور بیٹ سلم اپنے شر الط کے ساتھ جائز ہے شر الط کی تعقیل کسی مقامی عالم سے دریافت کرلی جائے۔(المحمد کفایت اللّٰہ نعفر له '

> یج سلم میں اوائیگی کے وقت بھاؤمیں کی پیشی یا جنس کی تبدیلی کا تقلم (الجمعیة مور ندیم اجنوری کے <u>۱۹۲</u>ء)

(سوال) ظهور علی نے پنڈت جی کو پانچ روپ قرضہ دیا ہے اور اقراریہ ہے کہ فی روپیہ دس سیر مسور نصل آنے پر لی جاوے گی تو فصل پر پنڈت جی کے پاس مسور نہیں ہوئی پنڈت جی و ظهور علی کا فیصلہ ہونا مقرر ہوا ہے کہ مسور کی جگہ پر گندم لی جاوے۔ جس قدر قیت کی کل مسور ہے ای قیمت کی جس قدر گندم ہو پنڈت بی کی مسور ہے ای قیمت کی جس قدر گندم ہو پنڈت بی جی درائتی ہیں ظہور علی اس بارے میں شرعی تھکم معلوم کرنا چاہتے ہیں ؟

دوسرے نظہور علی نے پنڈت جی کو دس روپید دیا ہے اور یہ اقرار ہے کہ ہم فی روپیہ وس سیر چنالیں گے۔ فعمل پر چنانہ ہونے سے نظہور علی و پنڈت جی کا یہ اقرار ہواہے کہ فصل پر جس قدر قیمت کے چنے ہیں اس قدر حساب لگاکر روپیہ لے ایا جائے۔اگر اقرار مذکور پر شریعت اجازت نہ دے تو کس طریقے ہے وصول کیا

' جواب ۴۶) ظہور علی پنڈت جی کو مجبور کریں کہ وہ مسوراور چناجس بھاؤ کو بھی میں ظہور علی کو لا کر و ہے۔ فلسور علی کو لا کر و ہے۔ فلسور علی کو نیا ہی لے سکتے ہیں۔اور پنڈت کو میہ و نوں پنڈت کو میہ دونوں چیزیں دی جائے ہیں۔اور پنڈت کو جیوں کرنا نہیں چاہتے توا پنارو چیر و نوں چیزیں دی چاہتے توا پنارو چیر والیس لے سکتے ہیں خلور علی آلر پنڈت کو مجبور کرنا نہیں چاہتے توا پنارو چیر والیس لے سکتے ہیں فلمور علی کے لئے دوئی صور تیں ہیں یا موعودہ غلہ لیس یا جورو پید دیا تھاوہ والیس لے لیس۔ انا محمد کفایت اللہ نمفر لہ دد بلی۔

بیعانہ دینے کے بعد مقررہ نرخ میں کمی بیشی ہوجائے تو نفع و نقصان پوراکرنے کی ایک صورت (سوال) ہم نے آج کے نرخ سے چاندی سونایا اور کوئی چیز خرید کی اوراس چیز کی مقدار مقرر کر کے اس سے یہ طے کیا کہ یہ مال ہے تھے ہے مثلا ایک ممینہ یا بھے کم وبیش دن مقرر کئے کہ اس تاریخ کولیں گے اس نے یہ بات منظور کر کے بیعانہ لے لیا اور مال آج کے نرخ سے جو نرخ ہم نے منظور کر لیا ہے ہمارے ذمہ سیح ہو گیا۔ اب جب ہمارے ذمہ سیح ہو گیا۔ اب جب ہمارے مال کے لینے میں جتنا اب جب ہمار کے گئی تواس دن کا نرخ ہم اب کے بینے میں جتنا نواس دن کا نرخ ہم اس کو دیدیں اور مال شیس لیس یا ہمارے مال لینے کی تاریخ آئی تواس دن کا نرخ

ر ٩ ) وشروط صحبته التي تذكر في العقد سبعة والدر المحتار 'كتاب البيوع' باب السلم ١٤٤٥ ط ، سعيد اليّان مُرُّوره سورت؛ دِ جِمَالت مُن كُورمت مُيْن والله اعلم

 <sup>(</sup>٢) ولا يَجُوز ... .. شراء شئ من المسلم الله الى قوله بحكم الا قالة لقوله عليه السلام لا تاخذ الا سلمك او رأس مالك الغ (الدر المختار ' كتاب البيوع' باب السلم ٥٠ ٢٩٩ طس)

ہماری خرید سے زیادہ ہے۔ بہیں اس مال کے لینے میں جتنا فائدہ ہو تاہے اتنی رقم ہم اس دو کا ندار سے لیا لیں تو یہ نفع لینااور نقصان دینا جائز ہے یا نہیں ؟المستفتی حاجی محمد داؤد صاحب (بلیماران دہلی) رجو اب ۴۵) یہ صورت نفع لینے یا نقصان دینے کی جائز نہیں ہے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

# تیر هوال باب بهائش اور او زان

#### شرعی گزاور توله کی مقدار

(سوال) شرکی گزاور انگریزی میں نیز تولد اور انگریزی روپید میں کیا فرق ہے؟ المستفتی نمبر ۱۸۷ پروفیسر محد طاہر صاحب ایم اے ( شنع میمن شکد ) ۲۰ جمادی اثبانی ۱۳۵ اید م ۱۵ ستمبر ۱۹۳۹ء رحواب ۱۳۹ شرکی ذرائ نمبری گزئے ۸ پہل کردے برابر ہے (۱۰ اور انگریزی روپید کو تولد قرار دی حساب میں آسانی کے لئے بہتر ہے۔ورنہ تولد کے اوزان ہرزماند اور ہر ملک میں مختلف رہ جیں۔ اسافی انداد کو بلی۔

## چود طوال باب خریدو فروخت کے لئے و کیل بنانا

دوسرے کے لئے خریدی گئی چیزیر نفع لینے کا تھم

(سوال) زید کواپی دکان ک واسط بابرت سامان خرید کرایا نے کی اوراس کے لئے روپ کی ضرورت ب زید بحر سے کتاب کہ مجھ و مین یکھدرو پ دے دو سامان خرید کر افاق گاتواس کی بلٹی نبقت تم کودیدوالہ گااوراس پر تم کو میلنج پانچ روپ منافعہ کے دے دول گا۔ اوران روپول کی اوائیگی کی میعاد تین مینے قائم کر تاب اور کتا ہے کہ یا توروزانہ لے لویا یک مشت تین مینے میں لے لینا بعض او قات زیدا ہے شر سے بھی سامان تحرید لینا ہے اس کے متعلق کتا ہے کہ مال بحر کے قبضے میں ویکر پھر خرید لیا کرول گا۔ اوراس پر کہھ منافع دے و کرول گالمستفتی نبیر عوم کلن چھن مراد آباد مور خدے صفر ۵۵ سام م ۱۲۹ پر بل ۱۹۳۱ء

<sup>(1)</sup> يَوْ نَادَاسُ صُورَتَ بِنِّنَ أَنْسَالَ وَيَنَاوُرُلِينَا رَبِّتُ الدِرْبِاحْرَامِ تِ جَيْما كَدْرُو الْجِيارِ شِي الوَبَا هُو الفضل الخالي عن العوض 1 وقد المحتاد كتاب البيوع ابات السلم ٥/ ٢٤٦ ظ. سعيد )

٢١) أُمْ إِنْ إِنْ هِ وَالْتَ وَالْتُوارِيَّةُ كَانِهِ مَا تَبُأُورِيَ أَكُرُ كَالْسَفْ بِ (جواهو الفقه لمفتى محمد شفيع ٢٩٨٠١)

ا ٣٠) اور اس دور جين اتمريزي جيد في جيلن تحتم بو چلي ب تكر توك كاو زان ما شد سه كياجا تاب لور ايك توله (١٢) ما شد و تاب فيروز اللغات

اجواب ٣٧) اگر زید بحرت روبیه قرض نمیں لیتابات بحرک روپ سے مال بحرک کے فرید تا باور نوو اندین بول کے۔ "اور مال کا مالک بحر بو و انتخاب کو انتخاب کے احکام جاری بول کے۔ "اور مال کا مالک بحر بوجائے گااس کے بعد اگر زید ای مال کو بحر سے اپنے کئے فرید کے اور پچھ منافع دیدے تو یہ جائز : و کا ۔

"ااور اس قم کی اوائیگ کے لئے جو مدت آلیس میں نظے کرلیس وہ جائز ہوگی۔ لیکن اگر زید مال نہ فرید سے نو بھی کرکواس پر جبر کرنے کا حق نہ ہوگا۔ اسلام کھا بے انتہ و بلی

## پندر ہواں باب متفر قات

(۱) قر آن کریم کوبغر ش تجارت یجنے کا تحکم

(۲) قرآن کریم کویاره یاره کریے چھیوانا

(٣) قرآن ياك كورتُك تمزيْ كاحَكُمْ

رسوال) (۱) قرآن کریم کی طبع ونشر نیر مسلم اقوام کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہئے اگر کوئی مسلم کمپنی یا کوئی بنگ مسلم ایساکام اپنے ہاتھ میں لے تولوگوں کو اس بستی کا مقلور ہونا چاہئے۔ لیکن اس بستی کو قرآن کریم کو ایک مال شہارت تصور نہ کرنا چاہئے۔ ہاں اس کے متعلق جس قدر مصارف خواہ کثیر یا قلیل بول انگوہ صول کرنا ہر گز ہر گز جائز نہیں ہے۔ جورو پید بطور منافع اس طرت سامنان ہوگا۔ وہ نا جائز نہیں ہے۔ جورو پید بطور منافع اس طرت سامنان ہوگا۔ وہ نا جائز نہیں ہے۔ جورو پید بطور منافع اس طرت سے سامنان ہوگا۔ وہ نا جائز ہے۔ میر اید خیال تسجے ہے تو پھر ایسے منافع کے حصے داران بھی جائز رو پید حاصل نہیں کرتے ہوگا۔ وہ نا جائز ہیں ہے کہ اس منافع ہے پر ہیز کیا جاوے۔ عوام کو عموماً اور امر اء کو خصوصا۔

(۲) قرآن کریم کو حصہ حصہ کر کے (مثالی پنج سورہ ،یازوہ سورہ امینر وہ سورہ) چھپواناور ست ب المیاات طرح قرآن کریم کاپارپارہ ،و جانے کا ند بیٹہ شمیں ہے ؟ جھے یقین ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کاؤہ۔ وار خوداللہ کریم ہے۔ (۳) قرآن کریم کا بیشت ربّک و فیم و کرنا کہ نظر میں اس کی سورت مزین ہواور ، وجودہ زمانہ کے بھی مطابق ہے تو یہ کمال تک در ست ہے ؟المستفتی نمبر ۱۳۵۱ محدیر کت ملی صاحب سب نُنَّ پنشز (جالندھر) موزی الحجہ ۵۵ سامے آفروری بحسب اعد

(جو اب ۴۸) (۱) مصاحف مطبوعه یا قلمی مالک کی ملک میں اور وہ ان کو بیغ کر کتے میں اور ان کی تجارت

ر ٢ ) لو وكله شراء شي بغير عينه فالشرآء للوكيل الا ادا نواه للمؤكل اوالشرآء بماله اي مال المؤكل، رق المحار كناب الوكالة ٥/ ٦ ٥ هـ معيد )

ر ١ ) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والسياني و قواعد العقه ص ٩ ٩ ط صدف ببلشرر) - مو المتحارث والمعالم على فالغياد المكار الا ١٠١٤ نام المناز كالمدال على الماء منا الموكر و ٩ المتحاد كناب

<sup>(</sup>٣) لما في الدر فلو اكره بقتل او ضرب شديد او حبس حتى باع اواشترى اواقر اوأحر فسح ما عقد اوامضى لال الاكراه الملجي وغيرالملجي بعد مان الرضى و الرضى شرط لصحة هذه العقود وكذا الصحة الا قرار الخ( الله المختار " كتاب الإكراد ٦ - ١٣٠ ط ،سعيد )

## غله کی تجارت کا تھم

(التمعية مورود ٢٨جولاني ١٩٣٤)

(سوال) تلدكى تجارت جائز بيايا جائز؟

(جواب ٣٩) نلد کی تجارت جائزے ۔ بلند انسان اور جیوانات کے لئے حصول نذامیں آسانی بیدا کر نے کی حسول نذامیں آسانی بیدا کر نے کی حست ہو تو موجب اجر ہے۔ ''بال احتکار مکروہ ہے اس کے معنی بید بیں کہ جب کہ مخلوق کو غلہ کی حاجت ہوا ہے۔ وقت کوئی نلد روک رکھیا وہ جو نفع ملنے کے زیادہ گرال قیمت پر غلہ فروخت کرئے کہ ارادہ سے بند کر لے اور مخلوق کواس سے مالی اور جسمانی تکایف مینچے تو یہ فعل ناجائز ہے۔ ''

محمر كفايت الله كان الله اله

 <sup>(</sup>٩) وعن ابن عباس اله سنل عن اجرة كتابة المصحف فقال الاباس الما هم مصورون والهم الما ياكلون من عمل ابديهم رواه رزين (مشكوة شريف كتاب البيوع باب الكسب مطلب الحلال ج١٠ ٢ ٢٤)

ر ٢) و جاز تحلية المصحف لما فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد و تعشيره و نقطه اى اظهار اعرابه و به يحصل الرفق جدا خصوصاً للعجم (الدرالمختار "كتاب الحظر والا باحة" ٣٨٦/٦ ط اسعيد )

 <sup>(</sup>٣) موجب البراء في عاصل بير تبرك رسول الله تنظيمة في من التاجر الصدوق الامين مع النبين والصديقين والشهداء"
 (ترمذی كتاب البيوع ١٤ ٢٢٩ ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٤) قال عليه الصلاة والسلام " من احتكر طعاما اربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله و برئ الله منه رواه رزين ومشكوة ١/ ١٥٩)

# كتاب الربوا

# پہلاباب بینک کے معاملات

كفار كے بينكول سے سود لينے كا تقكم

(جواب ، ع) گور نمنٹ کے بیعول میں روپیہ جمع کرنا ناجائزہ۔ کیونکہ اس سے فریق محارب کی امداد ہوتی ہے اور محاربین کو تقویت پہنچی ہے۔ جمع شدہ روپ کو واپس لینا چاہئے اور اس کا سود بھی لے لینا چاہئے کیونکہ سود ان کے پاس چھوڑ دینے سے اسلام کویہ نقصان پہنچتا ہے کہ وہ سود کاروپیہ مسجی مشنر بول کو تبایغ مسجیت کے لئے دیاجا تا ہے اور وہ اس سے اسلام کے خلاف جماد کرتے ہیں۔ (ا) سود لینے کے بعد اگر سود کے روپ کو مختاج مسکین کو دیدیا جانے تو کسی فتم کا کھٹکا نہیں۔ (ا) اور خود خرج کیاجائے توجو علماء ہندوستان کو دار الحرب سمجھتے ہیں انکے نزدیک جائزہے۔ (ا) ہندوستان وار الاسلام ہے یادار الحرب الاس میں عرصے ہے اختلاف چلاآتا

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (سورة ماندة پ ٦ آيت ٢)

 <sup>(</sup>٣) لو مات الرجل و كسبه من بيع البازق اوالطلم اواخذ الرشوة يتورع الورثة ولا ياخذون منه شينا وهو اولى و يردونها على اربابها أن عرفرهم والا تصدقوا بها لان سبيل الكسب الحبيث التصدق أذا تعذر الرد على صاحبه (رد المحتار كناب الحظر والا باحة ٦/ ٣٨٥ ط ، سعيد)

<sup>(</sup>٣) ولا ربابين حربي و مسلم مستامن ولو بعقد فاسد او قمار ثمه لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه (الدرالمختار كتا ب البيوع باب الربا ٥/ ١٨٦ ط ،سعيد)

<sup>۔</sup> اور نہ ہے در نہ ہے رہے کی ایک ہی مئلہ (کے بینک سے سودی رقم لی جائے اور اس رقم کو غرباء و مساکبین ہر خرج کیا جائے تو بہتر سے ور نہ ہے رقم میں جبائے کے ایک مئلہ (کے بینک سے سودی رقم لی جائے ہم نے تکرار عبارت کے بخائے میں ف س سے اللہ اور اس کے لئے ہم نے تکرار عبارت کے بخائے میں ف س سے اللہ میں اکتفاکیا جائے۔

## ہے اور اب ('' توا قرب الی العسواب بی ہے کہ دار الحرب ہی ہے۔ واللہ اعلم جمحر کفایت اللہ غفر لہ ' د ہلی

مسجد کی رقم بر سود لینا

(مسوال) چونکه مسلمانوں میں معتمد علیہ امین کا ملناد شوار تھااس کئے سورتی جامع مسجد رنگون کاروپہ سر کاری بینک میں (محفوظ رہنے کی غرض سے نہ کہ سود حاصل کرنے کی غرض سے ) جمع کردیا گیا۔ جس کی تعداد تقریباً یک لاکھ روپیہ ہوگی جس کی وجہ ہے بینک اپنے قاعدہ کے مطابق سود قرار دیکر اندازا بھساب تمین جار سورو پہیہ ماہوار ہر سال مسجد کواد اکرنا چاہتا ہے۔ لیکن ٹرسٹیان مسجد نے سود سمجھ کر بھی اس رو بے کولینا پسند نہیں کیا۔ بائحہ سر کاری بینک نے ہمیشہ اس کو اپنے اغراض و مقاصد کی سمکیل میں صرف کیا' کہیں دریافت طاب بیہ ہے کہ جب یقینا سے غیر مسلمین النار قوم متروکہ کو اصول اسلام کے متضاد مقاصد میں صرف کردیتے ہیں تو اگر چید سیہ لوگ اس روپ کو سود کے نام ہے نامز د کرتے ہیں لیکن ٹرسٹیان مسجد اس کو سود اعتقاد نہ کریں بائحہ عطیه رضامندی خیال کر کے اس کو وصول کر لیں اور خدام داعظین مسجد ند کورو غیرہ پر تمام اعمال و کمال صرف کردیں توشر عأ جائز ہو گایا نہیں ؟ مکرر عرض بیہ ہے کہ سوال معروضہ بالامیں بیہ ظاہر کیا گیاہے کہ معتمد علیہ امین کا ملناد شوار تھادراصل میربات نہیں ہے بائد ایک سابقہ مقدمہ متعلقہ مسجد بذا کے بعد گور نمنٹ کے بیسلے کے مطابق ٹرسٹیان مسجد مجبور ہیں کہ ایک ہزاررو ہے ہے زائدر قم بینک میں جمع کرویں۔فقط المستفتی حاجی واؤد باشم صاحب نمبر ۸ مم رچنگ اسٹریٹ شرر نگون (برما) ۱۲ربیج الثانی ۹ سام ا (جواب 1 £) سرکاری بینک کوامین سمجھنااور اتنی برسی بیش قدرر قم اس کو ویناجس سے وہ بزے بزے فا کدے حاصل کرے ناجا تزہے۔ مسلمانول کوواجب ہے کہ وہ اس قتم کے تعلقات سر کار کے ساتھ نہ رہیں جن ہے اس کو بیش قدر امداد اور فائدہ حاصل ہو لیکن اگر کوئی سخت مجبوری ہو (جیسی کہ سوال کے آخر میں ظاہر کی گئی ہے) تواس مجبوری کو زائل کرنے کی پوری کو شش کریں اور زوال مجبوری تک جور قم کہ سود کی بینک و یتا ہے اسے وصول کرلیں اور احتیاطا اس رقم کو غریب اور نادار مسلمانوں کی ضروریات میں مسجد کی

بینک میں سودی حساب کتاب کی ملاز مت کا حکم

جانب سے خرج کرویں۔ ۴۰ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ا

(سوالل) بینک کی وہ ملازمت جس میں سود کا حساب کتاب و عملدر آمدوصول باقی کرنا پڑتا ہے یہ ملازمت اہل اسلام کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی محمد بوسف تھانوی اجمیری دروازہ دہلی' مور ندے ارمضان البارك عمم ساه

(جواب ٤٢) سركارى ينك كى ملازمتاس حيثيت كه اس ميس سودى كاروبار بوتاب ناجائز نسيس بـ

<sup>(</sup>١) يوفوَى تقريبًا ١٩٢٣ء كاب- (حفيظ الرحمن واصف) (١) لان سبيل الكسب الخبيث التصدق اذا تعذر الرد على صاحبه ( رد المحتار ' كتاب الحظر والاباحة ٢٠ ٣٨٥ ط س)

کیو نکہ بحالت موجودہ گور شمنٹ برطانیہ محارب اور ہندوستان دار انحرب ہے اور اس میں گور نمنٹ سے سود لینا ناجائز شمیں ہے۔ (۱) میکن سرکاری پینکول میں قصدارو پیہ جمع کرنااور اس ذریعے سے ایک قسم کی امداد پہنچانی درست شمیں۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی .

#### عیسائی مبلغین پر خرج ہونے کے خدشہ کی وجہ سے سودلینا

(سوال) ایک مسلمان اپنارہ پیدینک میں اس غرض ہے جمع کرتاہے کہ روپیہ محفوظ رہے سود لینااس کا مقصود نمیں گربینک کے قاعدہ کے مطابق ہم صورت اس روپ پر سود دیاجا تاہے آگر رہ پیہ جمع کرنے والاوہ رقم نمیں لیتاہے تووہ عیسائی مبلغین اور دوسرے غیر مسلم اداروں کودیدی جاتی ہے جس ہے وہ اپنے مقاصد کی تبلیغ میں مدد لیتے ہیں ایک صورت میں کیا کرناچاہئے؟ المستفتی نمبر ۵۰ مکیم ذکی احمد خال و بلی ۱۹ اجمادی الاخری سوساے مطابق ۱۰ اکتوبر سوساء

(جواب ٤٣) جب كه به نيت حفاظت سركارى بينك ياسيونگ بينك ميں روپيد جمع كيا كيا بو تواس كاسود بينك ہے وصول كرليما چا بنے كيونكه وصول نه كرنے كى صورت ميں وہ سودكى رقم تبليغ مسجيت ميں خرج ہوتى ہوتى ہے اوراس كے ذريعہ ہے اسلام كے فرزندوں كو مرتد بنايا جاتا ہے۔ (") بينك سے وصول كركے اس رقم كو توى اور رفاه عامه كے كامون ميں به نيت رفع وبال خرج كردينا چا بنے ۔ (") محمد كفايت الله كان الله له 'و بنی

## سيونگ بينك 'ڈاکخانه کيش سر ميفکيٹ پر سودلينا

(مسوال) جو سود ہندوستانی اور انگریزی بینک ان رقوم پراداکرتے ہیں جوان کے پاس جمع کی جاتی ہیں ایساسود حرام ہے یا جائز؟ یا ایساسود بینک میں چھوڑ دیا جائے اور ترک کردیا جائے سود جو سیونگ ڈاکنانداداکر تاہے اس کی صلت اور حرمت کا کیا تھم ہے؟ سود کیش سر فیفلیٹ ودیگر قرضوں پرگور نمنٹ اداکرتی ہے اس کا لیناحرام ہے یا جائز؟ بینوا تو جروا المستفتی نمبر اوا مولوی عبداللہ ایدوکیٹ پنڈی گھیپ ضلع انک ۲ اشوال سوستاھ کے یا جائز؟ بینوا تو جروا المستفتی نمبر اوا مولوی عبداللہ ایدوکیٹ پنڈی گھیپ ضلع انک ۲ اشوال سوستاھ ۲۸ جنوری سوستا

(جواب \$ \$) سيونگ بينك 'وُاكنانه 'كيش مر فيفكيث مركارى بينك اور قرضول سے گور نمنث جوسود

<sup>(</sup>١) ولا ربابين حربي ومسلم ثمة لان ماله مباح فيحل برضاه مطلقاً بلاعذرٍ ( درمختار كتاب اليوع باب الربا ٥/ ١٨٦ ط، سعيد )

<sup>(</sup>٢) واتفقوا على أنه لا يفاوى بنساء وصبيان و خيل و سلاح الا لضرورة ... ... وفي الشامية قوله و خيل و سلاح اى اذا اخذنا منهم فطلو المفاواة بمال لم يجز أن نفعل لان فيه تقو ية يختص بالقتال الخر الدرالمختار اباب الغنيمة ١٣٩٪ ١٣٩ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٣) لو مات الرجل و كسبه من بيع البازق اوالظلم اواخذ الرشوة يتورع الورثة ولا ياخذون شيئاً وهو اولى و يردونها على اربابها ان عرفوهم والا تصدقوا بها لان سبيل الخبيث التصد ق اذا تعذر الرد على صاحبه ( رد المحتار' كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٢/٣٥٦)

<sup>(</sup>٤) ( ايضاً بحواله منابق نمبر ٢ ص ٢٥)

دیت ہے ہے۔ سب وصول کر اپیاجائے اور اس کور فاوعام کے کامول پر خرج کیاجائے۔ ''یا توان چیزوں میں رو پہیہ جمع نہ کیاجائے مجبوری ہو تو جمع کرنے میں غرض تخصیل سوو جمع نہ کیاجائے یا مجبوری ہو تو جمع کر کے اس کا سودو صول کر لیاجائے۔ مگرنہ تو جمع کرنے میں غرض تخصیل سوو ہواور نہ اس سود کو اپنے ذاتی مصرف میں لایاجائے۔ وصول کرنے کی اجازت اس بناء پر ہے کہ صاحب تم اگر سودو صول نہ کرے تو وہ سود مسیحی مشتر اول کو بیدیاجا تاہے اور تبلیغ مسیحیت میں اس سے کام ایاجا تاہے۔ '''

(جواب 20) ڈاکخانہ کے سیونگ بینک اور کیش سر عیقکیٹ پر جور قم اصل رقم سے زیادہ ملتی ہوہ کی ہے۔ خواہ اس کا نام سودر کھا گیا ہویا نہیں۔ ''' مگر ڈاکخانہ سے اور حکومت کے کیش سر عیقکیٹ سے سود کی رقم وصول کر کے مساکین وغیرہ پر قرضدار مسلمانوں کے قرضہ کی ادائیگی پر تعلیم (پرائم ی یاد مینیات) پر اور ہر رفاہ عام کے کام پر خرج کیا جاسکتاہے۔ ''محمد کھایت اللہ کان اللہ کا

#### سودی کار دبار والے بینکول میں نتجارت کرنا

(مسوال) بینکول سے تجارتی کاروبار کرنا جن کا معاملہ سودی کاروبار پرہے درست ہے یا سیس ا جاا انکہ فی زمانہ غیر ملکی تجارت بغیر بینکول کے غیر ممکن ہے۔المستفتی نمبر ۲ کسابو محمد عبدالجبار (رنگون) اسفر سرے سام کی ۱۹۳۵ء

(جواب ؟ ٤) غیر ملکی بینکول سے کاروبار تجارت کرنااس بناپر جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اہل حرب نے بینک اور دارالحرب میں قائم ہیں۔ نثر بعت نے تجارتی اور غیر تجارتی سود کا کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ لیکن دارالا سلام اور دارالحرب کا فرق کمیا گیا ہے۔ سی مسلمان مجبوری کی حالت میں ان بینکول سے کاروبار کریں جن میں سود لینابادینا

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ١٥)

<sup>(</sup>۲) ( ایضاً ) (۳) ( ایضا

<sup>(</sup>٣)کیونکہ سے زائد رقم بغیر کی عوش کے ال ری ہے وفی رد المحتار الربا ہو الفضل الخالی عن العوض (رد المحتار اباب المتفرقات ٥/ ٤٤١ ط، سعید )

را) پڑے تو بیہ وجہ عذر ہو سکتا ہے۔

سودی رقم استعال کرنے کا تھم

(سوال) بینک کاسود کھانا خصوصا کو آپر یٹوبینگ جو گور نمنٹ کی طرف سے پانچ سوبا ہر اررو سیا کا ہم ماید فی روپیدا کی بید سود ماہانہ مقرر کر کے چندا شخاص کو ممبر کر کے فی کس ایک روپیدو صول کر کے ان کے ہاتھ سیر دکیا جاتا ہے وہ اس روپ کو پچھ زیادہ سود پر قرض دیتے ہیں۔المستفتی نمبر ۵۱۵ محمد مقدس (سلع سامت) ۵ رہے اثانی سر ۵۱۵ محمد مقدس (سلع سامت) ۵ رہے اثانی سر ۵۱۵ مطابق کے جو لائی ۱۹۳۵ء

(جواب ۷۶) سر کاری بینحول کاسود بینحول ہے وصول کرلینااوراس کو فقراء و مساکین پر خرج کروینا جائز ہے۔'' کو آپرینو بینحوں کی شرکت اور ممبری اوراس کے سودی کاروبار سے مسلمانوں کو پیمنالازم ہے۔''محمر گفایت اللّٰد کان اللّٰدلہ ، د ہلی

مسجد بیامدر سه دالی آمدنی پر ملنے والے سود کو طلبہ پر خرج کرنا (سوال) آمدنی مو توف مدرسہ یا مجد بینک میں جمع کی جاتی ہے اوراس پر بینک سے سود ملتا ہے وہ سود دہاں سے

ایا جاتا ہے اس کا مصرف کیا ہے آیاد صول کر کے وہیں اصل میں جمع کر دیا جائے یا طلبہ و مساکین پر خریق کر دیا جائے ؟ المستفتی نمبر ١٦٩٩ مولانا شوکت گیبنہ صلع بجنور 'واجمادی الاول سم و سواھ م ااگست ۱۹۳۵ء (جواب ٤٨) اگر کوئی امانت دار اور معتمد مسلمان بہم نہ پہنچ سکے توالی صورت میں مسجد یامدرسے کارو پید بینک میں رکھنا جائز ہے۔ ("اوراس کا سود کیکر مسکین طلبہ پر خرچ کر دیا جائے تو جائز ہے۔

بینک میں رقم اور پیمہ کے ذریعے منافع حاصل کرنے اور استعال میں لانے کا تھکم (سوال ) (۱) میر اروپیہ ڈاکخانہ کے سیونگ بینک میں جن ہے اور اس کا سود لینا میں حرام سمجھتا ہوں۔ اگر نہ لوں تو وہی سود کی روپیہ اسلام کے خااف تبلیغ ندا جب میں جاتا ہے اس سود کو میں کیا کروں ؟ (۲) کیاا ہے سود کاروپیہ لیکر غریب و نادار مسکین مسلمانوں پریامسلمان قرض داروں کے قرضے کی اوائیگی میں خرج کر سکتا ،وں اور غیر مسلم جوامداد کا مستخل ہودے سکتا ہوں یا نہیں ؟ (۳) میر اروپیہ انہیریل بینک میں جن جو جو

١٨٦ هـ الدربا بين حربي و مسلم مستا من ولو بعقد فاسد او قمارثمة لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه ( الدر المختار ٥ ١٨٦ ط. سعيد)

٢ ) رايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٢٥)

۳۰ لعن رسول الله ﷺ آكل الربا و مؤكله و شاهديه وكاتبه او كما قال ( ابوداؤد شريف ۱۹۷/۲ ط مكتبه امداديه ملتان ) و د ) قال تعالى. فمن اضطر في مخمصة غير منجانف لائم فان الله غفور رحيم( پ٣٠ ماندة آيت ٣)

اب سرکاری بینک ہو گیاہے کیااس کے واسطے بھی وہی تھی شرع ہے جو ڈاکخانہ کے سود کے واسطے ہے ؟ (۳)
میر اروپیہ کسی ایسے بینک میں جمع ہے جس کے فیل ہو جانے ہے روپیہ مارے جانے کایا کی ملنے کا امکان ہے تو
اس کے سود لینے کا کیا تھی ہے۔ لینی میں اس بینک کے نفع نقصان میں شریک ہوں (۵) میں نے الا نف
انشورنس کمپنی میں اپنی زندگی ایک بزار روپ میں انشور ڈکرائی ہے میر ایہ فعل اس لئے ہے کہ میر ب
مرنے کے بعد پسماندگان کو گداگری نہ کرنی پڑے اور بچھ دنوں سمولت رہے ہے کہ کوایک بزار روپیہ می سود کے واپس کرے گی اس کا سود لینا کیسا ہے آگر یہ کمپنی بھی فیل ہو جائے تواصل رقم کا خطرہ ہے۔ المستفتی نبر ۲۵ کے عبد العلیم خان '(میرشی) ۲۵ ذیقعدہ سم سے افروری ۱۹۳۸ء

(جواب ٤٩) جمع شده رقم كاسود لي اينا چاہئے۔ ("(۲) اور ڈاكنانہ سے وصول كر كے اس كو غرباو مساكين في بيوں بيواؤں پر خرج كردينا چاہئے۔ ("(۳) مسلمان مختاج كودينا لور مسلمان قرضدار كے قرضے بيس دينا لور غير مسلم مختاج كودينا جائز ہے۔ (") امبر بل بينك لور ڈاكنانہ كے سود كا ايك بى تعلم ہے (۵) اس كا تعلم بھى وبى ہے انشور نس سے ملى ہوئى رقم بسماندول كو اپنے خرج بين النابھى درست ہوگا۔ (") محد كفايت الله كان الله له۔ انشور نس سے ملى ہوئى رقم بسماندول كو اپنے خرج بين النابھى درست ہوگا۔ (") محد كفايت الله كان الله له۔ (جو اب ٥٠) (٨٣٣) بندوستان دار الحرب ہے اس بين غير مسلم سے سودى معاملات كرنے كى المحت ہے (د) بينك اور ڈاكنانہ كے سيونگ بينك سے سودكى رقم وصول كرنى جائے اور غرباو فقر اء طلباء كا مصارف بين خرج كردى جائے۔ (") محمد كفايت الله

(١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٢٥)

<sup>(</sup>۲) كيونكه ند لينے كى صورت بيس سي مشر يول بر فرق كے جائيں كے اور قرآن پاك بيس برے كامول كى معاونت سے روكا كيا ب فال تعالى: ولا تعاونوا على الاند والعدوان ( سورة مائدة باره ٦ آيت ٢)

<sup>(</sup>٣) ( ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٢٥ )

<sup>(</sup>٣) كيونك أصل الكول تك يُنْجانا المكن بالرائي صورت من تُواب كي ثيت كے بغير الكوديا جاكتا ہے وقى رد المحتار ابردو نها على اربابها أن عرفوهم والا تصدقوابها لان سبيل الكسب النجيث التصدق أذ تعذر الرد على صاحبه (رد المحتار اكتاب الحظر والا باحة ٦/ ٣٨٥ ،

<sup>(</sup>٦) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ١٥٥)

غير مسلموں ہے منافع لينا.

(سوال) سیونگ بینک اور غیر مسلمول سے منافع لینا جائز ہے یا نہیں اور مسلمانوں سے سود لینا کیساہ؟ المستفتی نمبر کے ۸ محدر مضان (ضلع لاکل پور) ۲۵ محرم ۵۵ سیارے مطابق ۱۹۳۸ محدر مضان (ضلع لاکل پور) ۲۵ محرم ۵۵ سیارے مطابق ۱۹۳۸ محدر مضان کردہ منافعہ اور غیر مسلم سے حاصل کردہ منافعہ اسپے مصارف میں اوسکتا ہے لیکن نواب کے کا موں میں خرج نہ کرنا بہتر ہے '' ہندہ ستان کے دارالحرب ہونے کی صورت میں بھی مسلمانوں سے سود لینا جائز نہیں۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔'

سود کی رقم سود کی شکل میں واپس کرنا

(سوال) زید تاجر ہے اور ہے مال منگواتا ہے امال کی ہندیال بینک میں آتی ہیں اگر ہندی کارو پیہ قبل از میعاد بینک کو اوائر دیا جائے تو بینک قبل از میعاد کی اوائیگی پر سود و بتاہے 'زید سودی رقم کو اپنے صرف میں نہیں الاتا ہے بلعد علیحدہ رکھنا ہے 'بعض ہندیال الی بھی ہوتی ہیں جن ، پر بینک سود لیتا ہے زید جو بینک کو سود اداکر تا ہے تواہے مال میں سے نہیں 'بلعد وہ مال سودی جو اس کو بینک ، سے ملاتھ اور وہ علیحدہ رکھ دیا تھا اس میں ہے دیتا ہے کیا یہ طریقہ جائز ہے ؟ (۲) سودی مال کن اوگول پر تفشیم کرنا جائز ہے ؟ المستفتی نمبر میں صدربازار دبلی '۲ربع الاول ۱۳۵۵ میں ۲۳ مئی ۱۹۳۸ء

(جواب ۵۲) زید اس رقم کو جو بینک سے حاصل کی ہے اس رقم میں دے سکتا ہے جو بینک کو دین پڑے۔ ''' اس طرح سود کی رقم کو مختاجوں' تیموں' نیو اؤل' طالب علموں پر خرچ کر دینا جائز ہے۔ ''

سود کا حساب کتاب کرنا بھی گناہ کا کام ہے

رسوال) لعن رسول الله ﷺ آکل الربوا و مؤکله و گاتبه و شاهدیه وقال هم سواء (من عالیجاباند کوره بالاحدیث سے صریحا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سود کالکھنے والا بھی برابر گناہ گار ہے۔ بندہ بطور سب انسپکٹر اب تک مازم ہو اور ازی ڈیوٹی یہ ہے کہ قرضہ پر سودہ غیرہ کا حساب کرنا کتب انجمن میں تحریر کرناان سے سودکی وصولی کرناو غیرہ۔ سودکو محکمہ کی زبان میں منافع بھی کہہ ویتے ہیں۔ پس کیا مطابق حدیث فدکورہ باللبندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ مربانی کرکے مطلع فرمائیں۔ اس محکمہ میں توسب انسپکٹر پر ہی ریگناہ عائد نہیں ہوتا بہت انسپکٹر اور جشرار تک اس کے مرتکب ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۰۲۹ مید اقبال صاحب سب انسپکٹر اور رجشرار تک اس کے مرتکب ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۰۲۹ مید اقبال صاحب سب انسپکٹر

<sup>(</sup>١) رايضا بحواله سابق نمبر ٢ ص ٩٥)

<sup>(</sup>٢) ولا ربو بين حربي و مسلم و في رد المحتار احترز بالحربي عن المسلم الاصلبي والذمي وكذا عن المسلم الحربي اذا هاجر إلينا يُم عاد اليهم فانه ليس للمسلم ان يرابي منه اتفاقا ر در مختار باب الربا ٥/ ١٨٦ ط، سعيد )

<sup>(</sup>٣) تأكه جس كل سة حرام أمدني عائل دو في التي يرووباره خرج بو جائه.

<sup>(</sup>٤) (ايضاً حواله سابق تمير ٢ ص ٧٥)

<sup>(</sup>٥) (صحيح مسلم شريف باب الربا ٢ / ٢٧ ط، قديمي )

بينك نوح يونين \_ (نوح نسك ً تر گانوه) • اربيع الثاني هره سالط ميم جواي ني الساواء

(جواب ۴۰) بان میہ حدیث تعلیم ہے اوراس کا مطلب بھی ہیں ہے کہ سود کینے والا وینے والا ہوا وار کا تب سب گناہ میں شریک ہیں مگر ہندو ستان میں وار الحرب ہونے کی ہنا پر بعض علما بینکوں کے سود کو مباح قرار ویت بیں۔ ''آپ کوئی دوسری ما، زمت تلاش کرلیں اور مل جانے پر اس کو ترک کرویں۔

### سود کی رقم ہے مدر سین کو تنخواہ دینا

(مسوال) مدرسه کاجوروپیه زکوة وغیره کابینک مین جمع ہاں کا سود ڈاکخانہ سے لے ترمدرسه کی تنخوا ہوں میں دیا جاسکتا ہے یا نہیں المستفتی نمبر ۱۸۰۱ مہتم مدرسه دیدیه اسلامیه (غازی پور) ۱۰ ہمادی الاول ۵<u>۵ سا</u>ه م ۳۰ جولانی ۲<u>۹۳۱</u>ء

(جواب ٤٠) ﴿ أَكُانُهُ ﷺ بَهُ شَد هِر قَمْ كَاسُوهِ لِينَاجِا نَزْبِ اوراس كومدرسه كَى ضرورت مِين نُز يَّ نَياجا سَلَنَ ہے شخواہ میں دینا بھی جائز ہے۔'''محمد کفایت اللہ كان اللہ له'

### سود کی رقم کامصرف

> (۱) ڈاکخانہ میں جمع شدور قم پر سود لینے کا تنکم (۲) ڈاکخانہ میں موجو در قم پرز کو قاکب واجب ہو گی ؟

(سوال )(۱) اَر کسی محفی نے ذاکانہ میں روپ جمع کے توان روپیوں کاڈاکانہ سے اس آدمی کو سود ملے گا جس نے کہ جمع کے جو ان کے دو ہوں کو پوراا یک سال جو جائے 'المستفتی نمبر ۱۲۹۸ عظم منداللہ فال صاحب ( جنور ) مماذیقعدہ کے دو ہوں کو پوراا یک سال جو جائے 'المستفتی نمبر ۱۲۹۸ عظم منداللہ فال صاحب ( جنور ) مماذیقعدہ کے 180 اسلام کا جنوری کے 191ء

(جواب ۵۷) (۱) ذا کفانہ سے جو سود ماتا ہے اسے وصول کر کے نقراء کو تقسیم کردینا چاہئے۔ (۲) اس

 <sup>(</sup>١) لاربابين حربي و مسلم تمة لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقاً، درمختار٬ كتاب البيوع باب الربا ٥ ١٨٦ ط.
 سعيد،

<sup>(</sup>٣) رايضا حواله سابق نمبر ٢ ص ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣-2-٥) رَايضاً بعانواله سَابِق نَمبر ٢ ص ٢٥)

رو پہیے پر ملک میں آنے کی تاریخ سے ایک سال گزر جانے پر زگو ۃ دبی ہو گ۔ مثلاً کسی کے پاس کیم جنوری کو ۱۰۰ روپ آئے اور چیر مہینے اس نے اپنے پاس رکھ کر ڈا کنانہ میں داخل کئے تو کیم جنوری ہے سال قمر می پورا ہونے پر زکو ۃ دبنی چاہنے۔ (''محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ 'و بلی

بينك وْالْحَانْه اور بحلي تميني ميس جمع شده رقم پر سود كالحكم

(سوال ) بینک ٔ ڈاک خانہ اور بیلی کمپنی میں جو رو پریہ جمع ہے اس کا منافع لینا جائز ہے یانا جائز ؟ السستفتی مولوی محدر فیق دہلوی

مسجد مدرسه اور مدز كوة كي آمدني پر سود كوكهال خرج كياجائي!؟

(مسوال) (۱) یمال پر مسجد کے ممبر ان کے مسجد کازائد روپیہ سیونگ بینک میں داخل کرنے کا تکم فر مایان اور یہ بھی طے فرمایا کہ اس پر جور قم ڈاک خانہ سے سود کی ملے وہ طلباء مدرسہ پر صرف کر دی جائے۔اب دریاونت طلب یہ امر ہے کہ مسجد کے مال موقوفہ سے اس طرایقہ پر جو زیادتی حاصل ہو کیاوہ وقف میں شارت : وی اور ممبر ان کویہ حق حاصل ہو گاکہ اس رقم کو مسجد کے علاوہ مدرسہ کے طلباء پر منتقل کر دیں اور اگر بالفرض یہ حق حاصل ہے تو کیا مہتم مدرسہ کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اس رقم کو بجائے صرف طلباء کے دو سرے مصرف میں صرف کر دیے۔

(۲) مدرسه کاروپیہ بچھ مد تعلیم کالور بچھ مدر کو ڈکا پہلے سے سیونگ بینک میں داخل ہے 'دریافت طاب بیام ہے کہ اس پر جو سود ماتا ہے کیادہ اس حساب سے تقسیم کیا جائے یاکسی ایک مدمیں ال ملی انتحبین داخس کر دیا جائے۔

(٣) مدز کوق کاروپیه سیونگ بینک پین داخل کرنا جائز بیانسین ؟المستفتی نمبر ١٩٩١ و ١٥ و ١٤ محمد ساحب ناظم مدرسه قاسمیه تکبید صلع جنور ۴ جمادی الاول ١٩٣١ و ١٩٣١ و ١١ ابولائی کو ١٩٩١ و ١٩٠١ و ١٠ او خال رقم اور جواب ٩٩) بینک مین روپیه داخل کرے سودلینا آگراس نظریه سے جائز قرار دیا جائے که او خال رقم اور اخیال مراف مین اخذر بوائی حد ذات جائز ہے تو بخور سودلی ہوئی رقم اصل رقم کی طرح مسجد کی ملک ہے اور اخیال مصارف مین صرف کی جاسمتھ ہے جن میں اصل رقم کا خرج کرنا ضروری ہے۔ اس نظریه کی لاد با بین المسلم و العدو بی صرف کی جاسمتھ ہے ہیں ہیں اصل رقم کا خرج کرنا شروری ہے۔ اس نظریه کی لاد با بین المسلم و العدو بی فی دار العوب و العرب دائی ہوئی تو باز کہ اس نیال فی دار العوب کی اجازت اس نیال سے جائز کہا جائے گی اجازت اس نیال سے جائز کہا جائے گی اجازت اس نیال سے جائز کہا جائے گی اجازت اس پر

<sup>(</sup>١) وحولها اي الزكاة قسري لا شمسي ( تنوير الابصار مع الدر المختار كتاب الزكوة ٢٩٥ / ٢٩٥ ط ، سعيد)

<sup>،</sup> ٢ ) ايضا بحواله سابق نمبر ٢ ص ٢٥٠ )

<sup>(</sup>٣) وايضا بحواله سابق نمبر ١ ص ٩٩)

مبنی ہے کہ اگر سود نہ لیاجائے تو سود کی رقم مسیحی مشنر پول کو تبلیغ مسیحیت کے لئے دی جاتی ہے۔ اس لئے جمع کرنے والا خودو صول کر کے رفع وبال کی نیت سے صدقہ کردے۔ تواس صورت میں سود کی رقم مسجد کی ملک نہ ہوگی اور اس کا مصرف فقراء و مساکیین ہول ملک نہ ہوگی اور اس کا مصرف فقراء و مساکیین ہول سے اور ان پر صرف بہ نیت رفع وبال ہوگا نہ کہ بہ نیت تواب۔ (۱)

ہم نے سیونگ بینک کے سود کی رقم وصول کرنے کا فتو گاسی دو سرے نظریے کے ماتحت اب تک دیا ہے۔ اور اس صورت میں رقم سود کا مصرف مسجد اور مدرسہ نہیں ندر قم ماخوذ مسجد و مدرسہ کی ملک ہے ہال طلبہ پر سحیثیت نادار اور مسکین ہونے کے خرج کی جاسکتی ہے۔ (۱)

(۲) بغرض حفاظت واخل کروی جانے تو مباخ ہے اور اس کے سود کا حکم بھی میں ہے جو نمبر امیں لکھا گیا ۱۳۱

(۳)اگر فوری خرج سامنے نہ ہواور بغرض حفاظت (بجائے مدرسہ میں رکھنے کے) سیونگ بینک میں واخل کردی جائے تومبات ہے۔ (''محمد کقایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہل

# بینک میں موجو در قم پرز کو ہ کا تھم

(سوال) کوئی شخص اپنانقذروپید کسی بینک صوبہ سرحد پنجاب پرائیویٹ یاسرکاری میں داخل کر ہے بینک والے اس روپ کا ضرور سود و بیتے ہیں مموجب قواعد خود کے گاہ یہ بھی ہو تا ہے کہ اگر بینک و اوالیہ ہو جائے یاسرمایہ گم ہو جائے تولوگوں کا اصل راس المال روپیہ بھی برباد ہو جاتا ہے اس بارے میں بھن ماہ ، عوجائے یاسرمایہ گم ہو جائے تولوگوں کا اصل راس المال روپیہ بھی برباد ہو جاتا ہے اس بارے میں بھن سور اللہ سود جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) جوروپیہ سی کے قتم قتم کے اقوال و فناوے ہیں صحیح اور راتج قول کون سا ہے آیا یہ سود جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) جوروپیہ سی کون میں کون میں بہ امید منافع رکھا جاتا ہے اس کی ذکوۃ کی اوائیگی کا داخل کندہ کے حق میں کون ساحکم ہے کہا بینک میں روپیہ داخل ہے اس کی ذکوۃ دیوے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۵ جاجی صوفی سعد ساحکم ہے کہا بینک میں روپیہ داخل ہے اس کی ذکوۃ دیوے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۵ جادی صوفی سعد اللہ خال صاحب (ڈیرہ اساعیل خال ) ۲ جمادی الاول ۱۲ سے ساکھ سے اگست کے ۱۹۳ء

(جواب ، ٣) (۱) سرکاری بایرائیویٹ بینک جوداخل شده رقم پر ضروری طور پر سود و ہے ہیں اور صاحب رقم نہ لے تووہ سودی رقم مسیحی مشنر بول کو دیدی جاتی ہے ایسی رقم بینک سے لے لینی چا بنئے اور نسی رفاہ مام کے کام میں خرج کر دینے جا بنئے یا ہیموں اور مسکینوں کو دے دی جائے (۵) کیونکہ نہ لینے کی صورت میں وہ مسیحی تبلیغ اور مسلمانوں کو نیسائی منانے کے کام میں خرج ہوگی اور اس کاوبال صاحب رقم پر بھی آئے کا اسلام

<sup>(</sup>٢-٢-١) (ايضا بحواله سابق نمبر ٢ ص٥١)

<sup>(\$)</sup> قال الله تعالى: فمن اضطّر في مخمصة غير متجانف لا ثم فان الله غفور رّحيم ( باره ٣ ماندة آيت نمبر ٣)

<sup>(</sup>٥) ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٦٥ )

<sup>(</sup>۱) كيونكه مودى رقم في لين كل صورت بين مين تبلغ مين معاونت مجمى جائ كرجب كه قرآن ياك بين أنناه كل معاونت سدره فا لياب ولا تعاونوا على الاثمه والعدوان إب مورة هائدة آيت ٢)

(۲) سر کاری یا پرائیویٹ بینک میں ہامید نفع رقم جمع کرنی جائز نسیں آگر بخیال حفاظت مجبورا جمع کی جائز نسیں آگر بخیال حفاظت مجبورا جمع کی جائے تو مباح ہے اور اس سے حاصل شدہ سود کاوہ تھم ہے جو بنا مبراول کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وبلی

## سودی رقم کہاں خرج کی جائے؟

(سوال) زید نے اپنی پونجی بغرض حفاظت بینک میں جمع کردی ایک عرصہ کے بعد زید کوبینک سے اصل رقم کے علاوہ بچھ اور رقم ملی لہذاوہ رقم لینی جائز ہے یا نہیں اگر لی جاوے تو کس کام میں صرف کی جائے۔ المستفتی عبدالرحمٰن 'فورٹ ولیم کلکتہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۶) وہ رقم لے لینی چاہئے اور لے کرغریبول کودے دی جائے۔ (مجمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ 'جواب ۲۶)

### مندوستان دار الحرب بے بادار الا من ؟

(سوال) ایک شخص ڈاک خانہ کے جمع شدہ روپ کے سود کو اپنے اخراجات میں لکادیتات آیاوہ مود کا روپیہ اس کو لے لینا جائز ہے بیاناجائز ؟ آپ کے خیال میں ہندوستان دار الحرب ہے یاد ارالا من ؛ کہ ستھتی نہم معلم درجہ وہم (آگرہ)رجب ۱۳۵۲ھ ۲۳ ستمبر کے ۱۹۳۱ء (جواب ۲۳) ہندوستان آگر چہ قول رائج کی بنا پر دار الحرب ہے مگر پھر بھی بعض علما اسے دار الا مالام قرار دستے ہیں اور اس وجہ سے ایک اشتباہ ضرور ہو گیا ہے ہیں بہتر میں ہے کہ ڈاکھانہ سے سود کی رقم وصول کر کے فقر راء ومساکین کو دیدی جائے۔ (د) فقط محمد کھا بت اللہ کان اللہ لہ دولی

### . سودی رقم کو کس استعمال میں لایا جائے ؟

(سوال) مسلمانوں کی رقم بینک میں بلاسود جمع رہتی ہے وہ سود بینک والے کسی غیر مسلم تبلیغی مشن کو وے وہ یہ جس سے غیر مسلموں کو فائدہ پنچتاہے اور مسلمانوں کو نقصان پنچتاہے اس لئے ایسے سود کی رقم فربا و مختا جین و بتامی بیتیم خانہ جات و مدارس اسلامی و غیرہ پر صرف کی جانگتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۵۸ و مخاص بینی خواجہ معین صاحب (حیدر آبادد کن) ۳ شعبان ۱۳۵۷ ہے م اکتوبر کے ۱۹۳۹ء (جواب ۱۳۴) مسلمان بینک میں رقم جمع کرکے یہ موقعہ مجم نہ پہنچائیں کہ اس رقم کے سود سے مستی تبلیغ ہو مسلمان مرتدین کے جانمیں اس لئے یا تو مسلمان بینک میں رقم جمع نہ کر سی اور بیاسی کسود بینک سے

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٤ ص ١٧٤)

<sup>(</sup>٢) فتجب زكاة الديون اذا تم نصاباً وحال الحول ( درمختار كتاب الزكوة ٢/٥٠٣

<sup>(</sup>٣-١٤- ٥) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٦٥)

و صول کرئے ننٹراء ویتامی و مساکین کودے دیں۔ بیٹ نیت نواب میں بلحہ بہ نیت رفع وبال دیاجائے۔"

## سودى رقم سے رشوت دينا

(مسوال) ایک زمیندار سات ہماعت کے روسی بینک میں جن میں اور اس کے پاس زمینداری بھی ہوا وہ اس کے پاس زمینداری بھی ہوا وہ زمیندار کو بقایالگان کا وعویٰ جو کی جو اسامیوں پر کیاجا تاہے اور اس میں سود لگایاجا تاہے مع سود کو گری اور تی ہوا سے مقدمہ میں سازوہ اسل خرچہ کے ناجائز خرچہ لینی رشوت ویاجا تاہے اگر رشوت ندوی جائے تو مقدمہ میں خرابی پیدائر دیتے ہیں اور وہ خرج نرج زمیندار کو ضیس مانا۔ ایسی صالت میں وہ سود کا روپیہ جو بینک سے مانا جائے اور جو بقایالگان میں سود لگایا جاتا ہے اوہ سود کا روپیہ رشوت میں وینا جائز ہے یا ضیل المستفتی نم میں اور بھیرائش کور فیش آباد ' اور دو اور الحجہ ایسے الدے

(جواب ع ٣) اگر مجبوری ہے سود کا روپید لگانا ضروری ہواور لگائر نالش کی جائے احدو صولی نے وہ روپیداس کواپئے طور پروائیس کرویا جائے اس کو قرید میں محسوب کر نادر ست نہیں۔ اسمبھر کئے بت المدانان اللہ لیا دوبلی

### بینک میں روپہیہ جمع کرانے کا تحکم

(سوال ) بینک میں روپیہ جن کرنا جائز ہے یا شعیں؟ المستفتی نمبر ۲۹۳۳ مواوی مبدالهی امام جائ مسجد دوحد ضلع پنج محل سواہمادی الثانی و <u>۳۵ میار</u> و ۴۶ جولائی و <u>۹۴ ا</u>ء

(جواب ۹۵) بینک میں حفاظت کی غرض ہے روپہیہ جن کرنا(جب کے حفاظت کی کوئی اور صورت نہ ہو) مباح ہے۔''''مجمد کفانیت اللہ کان اللہ ایہ 'فو بنی

# مجبوری کی وجہ سے بینک میں رقم جمع کرنامبات ہے

(سوال) روپیه بینک ڈاکنانہ میں بخر من حفاظت بین کرنا جائز ہے یا نہیں ؟اوراس کا سود لیمنااور اپنے تنہ ف میں اینا جائز نے یا نہمیں ؟

ر جو آب ۲۶) مجبوری سے ذاکنانہ باینک میں رو<sub>ج ب</sub>یہ جمع کرنامہات ہے <sup>(۱)</sup>اور سود نے ایا جائے اور لے ر غیم ات کردیا جائے۔ ا<sup>دا</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ الہ اوج بل

<sup>(</sup>١٠) (ايضا حراله سابق بسر ٢ ص ١٩٥٥

<sup>(</sup>٢) تا يا النها الله الله الله الله في حاصل دو في ب الله يو دوبار وقتم عني دو جائب

<sup>.</sup> ( ٣ - £ )(ايضا بحواله سابق سبر £ ص م ۽ )

ره) رابطنا بحواله سابق بمبر ۲ ص ۹۵)

کفایة المفتی جلدهنتم کتاب الربوا مسلم سے سود لینے کا تحکم اور ہندوستان دار الحرب ہو توسود لینے دینے کا تحکم .

(۱) غیر مسلم سے سود لینے کا تحکم اور ہندوستان دار الحرب ہو توسود لینے دینے کا تحکم .

(۲) سود کی رقم کے استعمال کا تحکم .

(الجمعیة مور خد ۲ انومبر ۱۹۲۷ء)

(سوال) (۱) آجکل بعض علماء فتوی دیتے بیں کہ غیر مسلم اشخاص سے قرقمہ کا سود لینا جائز ہے۔ کیایہ تعلیم

(۲) زراعتی یا تجارتی یادیگرا قسام کے بیٹھول میں جوروپہیہ داخل کیاجا تاہے اس کاسود ناجائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۹۷) (۱) سود کالین دین مسلم اور غیر مسلم غیر محارب سے کرنامسلمان کے لئے جائز شیں (''جو علماء ہندو ستان کو دار الحرب اور انگریزوں کو حربی قرار دیتے ہیں وہ صرف انگریزوں ہے سود لینے کو جائز کتے ہیں اور ان کے اس خیال پر عمل کر لینے کی گنجائش بھی ہے کیکن سود وینائسی حال میں جائز نہیں۔ (۲) گور نمنٹ کے ہیں جوں ہے سود لینااس لئے مباح ہے کہ نہ لینے کی صورت میں وہ سود میسائی مشنم ایول کو وے دیاجا تاہے 'اور تبلیغ مسیحیت کاکام اس سے چلایاجا تاہے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

# امانات يرسود ليننه ديينة كالظلم

(سوال) ہم نے بغرض حفاظت زیور نیج کر ڈاکخانہ کے پانچ سالہ کیش سر ٹیفلیٹ خرید لئے تھے اب یا تیج سال بعدوہ کیش سر میفکیٹ دے کرر قم وصول کر کے ڈاکخانہ کے سیونگ بینک میں جمع کرادی ہے تا کہ رقم حفاظت ہے رہے اس رقم میں ہماری زیوروالی رقم اور ڈا کنانہ کا سود دونوں شامل ہیں جس کی تغصیل مندرجہ ذیل ہے۔ آج ہے بیانچ سال پہلے جور قم ڈاک خانہ میں جمع کرائی گئی ۲۰ مهروپیہ تھی۔ اب پانچ سال عد جو ر قم ڈاکخانہ نے دی ۲۰ ۵روپنیہ 'سود ڈاکخانہ ۴ ۱۰روپہیہ۔

(۱) اس کیش سر ٹیفلیٹ والے سوداور ڈاک خانہ کے سیونگ بینک والے سود کے استعمال کے متعلق شرعی تحكم كيا ہے۔ (٢) كيااگر ہم مندر جه ذيل كامول ميں خريج كريت توشر عي مواخذہ تونه ہو گا؟

(الف) مكان بنانا ہے اس كام ميں غير مسلم (بھنگی عيسائی) مز دورول كو مز دورى كے عوض دے دیں۔(ب) ہندو دو کا نداروں ہے لوہاو سیمنٹ خریدیں یا ہندو بھٹے والے ہے اینٹیں خریدلیں۔(ج)ریل گاڑی میں اپنااور اینے اسباب کا کراہیہ دے دیا جائے۔(د) خط و کتابت کے لئے ڈاک خانہ ہے مکٹ لفافے اور خطوط وغیرہ لئے جائیں۔ (ر) گورنمنٹ اسکول میں پچوں کی فیس دے دی جائے۔المستفتی نہبر ۱۹۲۵ صادق حبين صاحب (لود صيانه نينجاب) ١٩ شعبان ١٩ سراه م ٢٥ أكتوبر عرسواء

<sup>(</sup>١) (ايصاً بحواله سابق نمبر ١٠ ص (١٠)

٣١) والظاهر أن الاباحة بقيَّد نيل المسلم الزيادة وقد التزم الاصحاب في الدرس ان مرادهم في حل الربا والقمار ما اذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا الى العلة والذكان اطلاق الجواب خلافه (رد المحتار فصل في الربا ٥ /٩٦ قر ، سعيد) (٣) (ايضا بحواله سابق نمبر ١ ص ١٥)

(جواب ۱۸ مین کی خدر دونول صور تین دو ایکانه کاسود آپ این کلم مین لا سکتے ہیں کیونکہ یہ دونول صور تین دو ہیں۔ جن کی خدر دار گور نمنٹ ہواور گور نمنٹ کا فرہ حربیہ ہے۔ (الکین احتیاط اور تقویٰ یہ ہے کہ یہ رقم سود مختاجوں و تیبیوں اور ہواؤں پر خرج کی جائے۔ (الله علی سے جو مدات تکھیں ان میں سے (الف ب ب جن کو کا یہ تک توذاتی مصارف ہیں۔ "ر"میں آپ مختاج ہوں کی فیس میں دے سکتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ (الله کان الله کان الله کہ ، د بلی

(۱) مندوستان دار الحرب بيادار الاسلام؟

(٢) ڈاکخانہ اور بینک سر کارٹی ہے سود کے لیٹا جائے

بینکول سے سود لینے کا تھم

(سوال) انتخراج روپید که در پیجها ود بعت و جمع شود مع منافعه آن قبول کردن رواباشدیانه ؟المستفتی نمبر ۲۰۳۲م که انومبر که ۱۲۰ و ۱۲۰ مضال ۲ مضال ۲ سامه

(ترجمه) بینحوں میں جوروپیہ بطورامانت جمع کرایاجاتا ہے اس کو مع سود کے وصول کرناجائز ہے یا نہیں؟
(جواب ۷۰) رقم منافعہ یا سود بعنها گرفتن نہ صرف جائز بلعہ ضروری است۔ زیراکہ اگر جمع کنندہ روپیہ رقم سود نگیر دبینک آل رقم رائمٹن مسیحی بد ہدو مشن بایس رقم ارتداد والحاد را نشوہ نماد ہدیس مسلمانان را لازم است کہ ایس قوم منافع از بعنها گرفتہ بہتا می و مساکین وجه گان دہند۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ دبل ۔
است کہ ایس قوم منافع از بعنها گرفتہ بہتا می و مساکین وجه گان دہند۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ دبل ۔
(ترجمہ) بینحوں کا منافعہ یا سود وصول کرنانہ صرف جائز ہے بلعہ ضروری ہے کیونکہ کہ آگر روپیہ جمع کرائے والا سود کی رقم نہ لے توبینک اس رقم کو عیسائی مشن کو دیدیتا ہے اور مشن اس رقم کو اینے مقاصد ارتداد والحاد

<sup>(</sup> ۱ – ۲ – ۳) (ايضاً بمطابق حواله سابقه نمبر ۲ ص ۳۵)

<sup>(\$) (</sup>ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٢٥)

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٥ ص و ۾ )

<sup>(</sup>٦) ( ايضاً بمطابق حواله سابقه نمبر ٢ ص٥٦ )

کی تروتنج و ترقی میں صرف کر تاہے لیس مسلمانوں پر لازم ہے کہ بیٹکول کے سود کی رقم کو بیٹکول ہے و صول کرے تیموں اور محتاجوں اور بیواؤں کو وے دیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

بینک اور ڈاکخانہ سے سود کی رقم لے لیٹی چاہئے

(سوال) ہندہ کا کچھ روپیہ ڈاک خانہ کے سیونگ بینک اور کچھ پنجاب لیشنل بینک میں جمع ہے ان ہر دوروپے کا منافعہ سود ڈاک خانہ وہینک ہے لینے کے متعلق شرعاً جناب کا کیافتوی ہے۔المستفتی تمبر ۲۰۸۳ سر دار عبدالجبار خال (درواماعيل خان) ١١٤ يقعده ١٣٥١ هم ١١ جنوري ١٩٣٨ع (جواب ۷۱) بینک اور ڈاک خانہ ہے سود کی رقم لے کیجئے اور خود مدارس اسلامیہ کو طلبہ کے لئے دے و يبحيّه يا يتيمون اوربيواون كوديد يبحيّه \_(١) محمد كفايت الله كان الله له وبل

سودی رقم مساکین میں تفتیم کی جائے

(سوال ) سود جوبینک یا اور کسی فند میں سے ملے لینادرست ہے یا نہیں؟ المستفتی تمبر ۲۴۰۴ نی یار خال فيض آباد\_سرجب عرف الصوق الست ١٩٣٨ء

(جواب ۷۲) بینک ہے سود لیکر مساکین ویتای ویو گان کودے دینا جابئے۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان الله له

### سخت مجبوری کی وجہ سے سود لینا

(سوال) ڈاکنانہ پایینک سے سود لیناخواہ بصورت فاقہ پااشد ضرورت کی بناء پر کہیں روپیہ یا جنس نہ ملنے پر کھیت بازیور خواہ دیگر اشیاء کو گرویار ہن کر کے اس پر روپیہ لیناسود دینا کیسا ہے اور وہ کو نسی صورت ہے جس میں شرع نے جان بچانے کے لئے سود کھانے کی اجازت دی ہے۔ المستفتی نمبر ۲۳۸۳ حافظ محمد رفيق الدين صاحب بينه ٢٥ صفر ١٩٥٨ احداار بل ١٩٣٩ء

(جواب ۷۳) بینک یاڈا کخانہ سے سود لے کر فقیر کو تقسیم کر دیا جائے۔ <sup>(۳)</sup>جب تین فاقہ ہو جا کیں اور سوائے حرام کے کوئی حلال چیز میسرنہ ہو سکے توحرام کااستعال جائز ہو تاہے۔ (۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ ، د ہلی

> سود لینے کی غرض سے روپیہ جمع کراناناجائز ہے (اخباراجمعیة مور نه ۲ فروری <u>۱۹۲۲</u>ع)

(سوال) ڈاکھاندیاسی دوسری الی کمپنیال جو کہ سودی کاروبار کرتی ہیں ان میں سود لینے کی غرض سے رو پیے جمع كرواكة بي يانهيس ؟اوراكر جمع موتواس يرسود ليناج البني يانهيس؟

ر ۱-۲-۳-۲) ( ايضاً بحواله سابقه نمبر ۲ ص۵۵ ) (٥) قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ( پ ١٤ سورة نحل آيت ١١٥)

(جواب ٧٤) فاکفانہ یا کسی دوسری الی کمپنی میں جو سودی کاروبار کرتی ہے سود لینے کی غرض ہے رو پہیہ جن کرنا نہیں چاہئے۔ لیکن جن شدہ رو پ کا سود و اُلک خانہ یا کسی سرکاری کمپنی میں چھوڑنا بھی نہیں چاہئے۔ کیونکہ ان کے پاس چھوڑ وینے کی صورت میں وہ مسیحی مشنری کو دے دیاجا تا ہے اور اس کے ذرایعہ ہے اسلام ک خلاف مسیحیت کی تبلیغ واشاعت کی جاتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان سے لے کرکسی خیر اتی فنڈ میں خرج تا کرویاجائے۔ الله میں مشرک کے دیاجا کے اللہ میں خیر الی فنڈ میں خرج تا کرویاجائے۔ الله میں میں اللہ میں میں اللہ 
### سودی رقم کو مصیبت زدہ مسلمانوں کے مقدمات پر خرج کرنا (انبارالجمعیة مور ندہ ۱۸ایریل کے 19۲ء)

اسوال ) ایک مسلمان کے پاس بینک کے سود کی رقم ہےوہ کیاات رقم کواندور کے مصیبت زوہ مسلمانوں کی اعانت اور پیروی میں بسرف کر سکتاہے؟

رجواب ۷۵) ہاں اس شخص کیلئے جائز ہے کہ وہ بینک سے سود کی رقم وصول کر کے مصیبت زدہ مسلمانوں کے مقد مات کی پیروی اور ان کے مظلوم بیماندگان کی امداد میں خرج کردے۔(ممحمد کفایت اللہ نفر لہ ، دیلی

### ڈاکخانہ کیش سر ٹیفلیٹ خرید کراس پر سود لینے کا تھم (الجمعیة مور خه ۲ ستمبر کے 191ء)

(سوال) ڈاکخانہ کے ''کیش سر ٹیفلیٹ''خرید نادرست ہے یا نہیں ؟ یہ سر ٹیفلیٹ نقد اواکر نے پر ملتے ہیں۔ یہ زائد ہیں اور پھرپانچ برس گزرنے پر بیس میں ٹیفلیٹ ڈاکنانہ کوواپس کریں تو نقد خریدار کومل جاتے ہیں۔ یہ زائد سود میں واخل ہے یا نہیں ؟

(جواب ٧٦) سود لینے کی نبیت سے ڈاکنانہ کے کیش سر ٹیفکیٹ خرید ناجائز نہیں۔ (۱) بال جو خرید لئے بول ان کی دیدہ شدہ پوری رقم وصول کرلی جائے اور اپنی اصل رقم خودر کھ کرزائدر قم کسی رفاہ عام کے قومی کام میں دیدی جائے۔ (۱) محمد کفایت اللہ نفر لہ (

### بینک میں سودی رقم نہ چھوڑی جائے (الجمعیة مور نحہ ۲ متبر کے ۱۹۲۶)

رسوال) میر آیجے روپیے بینک میں جن تھا بینک کے سالانہ کا غذات حساب سے پتہ چلاکہ اس میں بینک نے سالانہ کا غذات حساب سے پتہ چلاکہ اس میں بینک نے سالانہ کا غذات حساب سے پتہ چلاکہ اس میں بینک مے مود بھی جو زدیا ہے مالمول سے دریافت کیا توانہوں نے اس کالیٹا قطعا ترام بتایا گر حضور کا فتوئی اخبار الجمعیة مور نے ۱۹۱ پریل کے 19۲ء نظر سے گزراکہ بینک کے جمع کردہ روپ کا سود لیٹا جائز

<sup>(</sup>٢-٢-١) (ايضا بحواله سابق نمبر ٢ ص ١٥)

٣٠) (قر أن يُك من ب احل الله البيع و حرّم الربوا ( ب ٣ سورة بقرة آية ٥ ٢٧)

ہاب ہم ہخت تشویش میں ہیں؟

> کیامسجد کی رقم پر ملنے والا**سود سجد کے** بیکسوں میں دینا جائز ہے ؟ (الجمعیة مور دید کیم فروری ۱۹۳۵ء)

(سوال) چھوٹا شملہ میں ایک منجد ہے چند مکانات اور دکا نیں اس کی ملکیت ہیں جن ت آن کل تقریباً بار روپ سال کی آمدنی ہوتی ہے اور اوسط خرج سات روپ سالانہ ہے الجاء میں اس منجد کے انتظام اور حساب و آتا ہے کے متعلق مقدمہ بازی ہوئی جس پر عدالت نے فیصلہ کیا ۔ منجد کا انتظام ایک کمیٹی کے تید و جو فیصلہ عدالت کی رو سے الازم ہے کہ یہ کمیٹی منجد کا روپیہ ایک بینک میں رکھے چنانچہ سر صبے سے منجد کا روپیہ الا نیڈز بینک میں ہے۔ گزشتہ سالوں میں روپیہ سمد چلت حساب بھی جس میں ہزار روپ سے کم رقم پر سود سنیں آتا بچھلے سال یہ حساب سیو نگز (پھت) بینک میں رکھا گیا ہے جس پر سال رواں میں فیطنوروپ ہیں آنے سود آیا ہے۔ اور آئندہ بھی آتار ہے کا یہ سود کاروپیہ منجد کے فیکسوں میں دیا جا سکتا ہے اپنیں ان منجد فدکور کو مندر جہ ذیل فیکس میو آنیل کمیٹی شملہ کواواکر نے پڑتے ہیں

<sup>(</sup>١) (تَرَ أَن پَاك شِ بَاحل الله البيع و حرَّم الربوا ( پ ٣ سورة بقرة آيت ٥ ٧٧) (٢) ( ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٢٠)

ت زمینی نیکس سیر وائر نیکس مدے باؤی نیکس العی ا (جواب ۷۸) ایس رقم کا سود بینک ہے وصول کر کے باؤی نیکس اور نہ زمینی نیکس ویا جا سکتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

## دوسر لباب پیمه کرانا

زندگی کایمه کرانانا جائز ہے

(سوال) زندگی کایمه کراناکیها ہے؟ المستفتی نمبر ۱۱۱۴ محدرشید خان قرد اباغ دیلی ۲۶رجب ۱۳۵۲ ها تومبر ۱۹۳۴ء

(جواب ۷۹) زندگی کابیمه کرانا جائز شیس. (۱)محمر کفایت الله کال الله له (

(1) وانضح ہو کہ مروجہ ہمد کی تمن قشمیں میں (1) ہمد زندگی' اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بعد کمپٹی اپنے اللہ کے اسلام معاسى كراتي ہے اور ڈاكٹراس كى جسمانی حالت و بلير كراندازہ كرتاہے كہ أكر كوئی ناگرانی آفت چیش ند آئے توبیہ تشخص ائے سال مشاہ ۲۰سال زندہ رہ سکتا ہے ڈاکٹر کی رپورٹ پر مینی ٹیس سال کے لئے اس کی زند گی کاندے کر لیتی ہے جس کا مطلب یہ وہ تاہے کہ دے ہے گیا۔ تم مائین طالب و کمپنی مقرر بو جاتی ہے جو اتبطول کے ذریعے ہمہ دار کمپنی وادا کر تارینا ہے تور ایک معینہ بدت میں جب دور کم پوری ادا کر ہے ے توہ مد مکمل ہو جاتا ہے اب آئے بعد اگریزمہ دار اتنی مدت کے بعد انتقال کر جاتا ہے جس کا ندازہ کمپنی کے ااکثر کے اکامیر فاتو ٹپنی س نے بہماندگان میں ہے جس کو بھی نامز و کرے اس کویا نامز ونہ کرنے کی صورت میں میت کے قانونی وارثے کوووجی شدہ رقم میں ہتھ مزید . قم کے جس کو ونس کتے جیں تیمشت اداکر ویتی ہے اور اگر وہ مدت نہ کوریت سلے مرجائے خواہ طبعی موت یا کسی جادی ویت ویت از انہی مہنی ایس کے بسماندگان کو حسب تفصیل بالا بوری رقم منع کچھے زائد رقم کے اواکر تی ہے مگراس صورت میں شرح منافع زائد روتی ہے اور آپر وہ تخص مدیت مذکور کے بعد بھی زندہ رہے تواس صورت میں بھی اے رقم مع اضافیہ ملتی ہے عکر نشر ح منافع کم ہو تی ہے۔ ء مدكى دو سر ف قتم كانام ہے اشياء كلئة مدان دونول ميں بد فرق او تاہے كه دہ خطرہ جس ستا بية مد كرانا جا تاہيئة أكر دوجيش نائع قرام ال یامہ میں رقم والیس مل جاتی ہے 'اشیاء کے امریش وور قم والیس شیل ملتی بلنکہ وہ رقم ڈوب جاتی ہے (۳) تیسر کی قشم ذمہ دار وال کلامہ ہے اس میں ہر قسم کے ہر جان بچد کل معلیم اور شاہ بول و غیر ہ کے خرج کائیمہ ہو تاہدہ مینی ان کا مول کی ہے۔ ہ مد کا شرعی تھم سے مدرزند گی کے مدم جوازمیں تو کوئی شہد ہی ضیں کیونکہ اس میں سوداور نم رہے سود تو ضام ہے ور غر را دعو کہ انٹی ہے ے کہ اُمر قسطیں اوا کرنی روک وے تواوا شدو قسطیں بھی ؤوب جاتی ہیں لبذا یہ فاسعہ در فاسدے (۴) انتہا کاء مداس کے ناجا از ہے ۔ اس بر قمار کی تعریف صادق آتی ہے کہ یا تو ہمہ وارٹ جور قم ہمری ہے وہ بھی گئی یا چھروہ رقم اسپے ساتھ اور رقم بھی نے ک ( ۳ )ذہ وار یوال کے پیمہ کے نام اگز ہونے کی تیسی کی وجہ ہے الحاصل یہ کہ ہند کا کاروبار سود اور قمار پر مشتمل ہوئے کی وجہ سے نام کڑ ہے۔ فال الله تعالى ما ايها الذين آمير اتقو الله و ذرو مابقي من الربو الخ وقال تدال الخمر والميسر والانصاب والاز لام رجس من عسل الشيطان الخوفي الحديث العن رسول الله على أكل الربا و مؤكله و شاهده و كاتبه عظرت منتي صاحب أسبت النسان علاء کا قول نیاہے جو دار الحرب میں جواز رہائے قائل ہیں کیلن دوسری طرف بہت ہے اکا پر علائے ہند کا قول عدم جواز ناہے خود مسرت مفتی صاحب بھی استے اس قول ہے رجو یا کہ جی ہیں ہیں ۵ کا کانیة للمفتی جس کی تفصیل بچھلے اوا ہے بی گزر کیلی ہے۔ ( نوٹ ) در کے منتظے بیں میں تفصیل آخر باب تک چلے گی ہم مزید حوالے شیں دیں گے اسی تفصیل پر اکتفاء کیاجا تا ہے آئے ہر منتلے میں آخر باب تك صرف اى صفح كاحواله وبإجائ كا أخرباب تك يدرمز استعال بوگا(ايضا بمطائق والدسائل المساهم)

## كيا جان ومال كايمه كراناجائز ؟

رسوال ) من مار کانده کراناجائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ادم عابی متین اتمر ان عابق رشید اتمر کشمیر ی در دازود بلی ۵زی الحجه ۱۳۵۳ ه ۱۲ مارچ ۱۹۳۴ء

(جواب ۸۰) ینمه ایک فتم کا قمار بر اس کنے ناجائز بربال خاتص حربی کافروں کی آمپنی ہواہ راس ت مسلمان فائد دائتیالیں تودار الحرب ہوئے کی بنا پر مباح ہو سکتا ہے۔ المجمد کفایت ائتد کان اللہ لیہ

شادى فنڈ اور پيمه كا حكم.

(سوال) شادی فندٔ جانز ہے یا نمیں جس میں چوتھ چھتایا آٹھوال حصہ زیادہ دیا جا تاہے زند کی کاندمہ جانز ہیا نمیں؟ المستفتی نمبر ۴۵۸ موالنا فضل اتحر (حیدر آباد سندھ) ۱۳ محرم عرص مطابق ۱۱۸ کیا۔

رجو اب ۸۱) شادی فند کی تنفصیل جمیں معلوم نہیں زند کی کانڈمہ کر انادر اصل تو ناجائز ہے کیکن دارا احر ب کے اصول پر کفار حر نتین ہے کو کی نفع ماصل کرنامیا تا ہے۔ محمد کفانیت ایند کان امتدابہ '

#### و كان اور كار خانه كايممه كرانا

(سوال) المه كمينى ت انن دكان يكارف نه كايمه كراناش عادر ست بيانين ؟ المستفتى نبر ٢٥ ١١٠ معد عبد الجبار (رگون) • اصفر ١٩٥٣ اصلاح المنى ١٩٣٥ ع

(جواب ۸۲) یمه کمینیوں کے دکانوں کارخانوں عمر ول کا پیمه کرانا دراصل تو ناجائز ہے کیو نکہ پیمه ربااور قمار پر مشتمل ہو تاہے اور یہ دونوں ناجائز جیں لیکن دار الحرب کے مسئلے کے لحاظ ہے اس میں گنجائش ہے۔ (جواب ۸۳) احتیاط اور تقویٰ یہ ہے کہ ذیمہ سے احت از کیا جائے اور اگر کوئی شخص ہندو ستان کے دار الحرب ہونے کی بنا پر یمہ کرالے تواس پر کوئی سخت تنام نہیں دیا جاسکتا۔ محمد کفایت اللہ اا جماد کی الاول سے ۳۵ میں میا جاسکتا۔ محمد کفایت اللہ اا جماد کی الاول سے ۳۵ میں میا ہے 18 میں میں میا جاسکتا۔ محمد کفایت اللہ المحمد کوئی سخت منام نہیں دیا جاسکتا۔ محمد کفایت اللہ المحمد کوئی سخت منام نہیں دیا جاسکتا۔ محمد کفایت اللہ المحمد کوئی سخت منام نہیں دیا جاسکتا۔ محمد کفایت اللہ المحمد کوئی سخت منام نہیں دیا جاسکتا۔ محمد کفایت اللہ المحمد کوئی سخت منام نہیں دیا جاسکتا۔ محمد کفایت اللہ اللہ کا الاول کے ساتھ کا اللہ کوئی سخت منام نہیں دیا جاسکتا۔ محمد کفایت اللہ کا اللہ کا الدی کا الاول کی ساتھ کا اللہ کوئی سخت کا معمد کر کا کا الول کا کا کا الول کا کہ کا کا کا کا کا کا کا کہ کوئی سخت کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کوئی سخت کا کہ کوئی سخت کا کوئی سخت کوئی کا کہ کوئی سکت کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئی کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئی کوئی کوئی کے کہ کا کہ کا کہ کی کا کا کہ کہ کا کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئی کے کہ کا کہ کوئی کے کہ کا کہ کا کہ کوئی کے کہ کا کہ کا کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کا کہ کا کہ کوئی کے کہ کا کہ کوئی کا کہ کوئی کے کہ کا کہ کا کہ کوئی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کوئی کے کہ کا کہ کوئی کے کہ کا کہ کوئی کے کہ کا کہ کا کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کہ کی کا کہ کوئی کے کہ کوئی کے کا کہ کوئی کی کا کہ کا کہ کا کہ کوئی کے کہ کا کہ کوئی کے کا کہ کوئی کے کا کہ کی کوئی کی کا کہ کی کا کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کا کہ کوئی کے کا کہ کوئی کے کہ کوئی کے کا کہ کوئی کے کہ کا کہ کوئی کے کا کہ کوئی کے کا کہ کوئی کے کا کہ کوئی کے کا کہ کا کہ ک

#### ہندوستان میں پیمہ کرانا

(سوال) جان ہمہ بیس سال تک کے لئے مثالا کیاجاتا ہے اس اگر جو نتیس سال کی عمر میں زید نے بیس سال کے لئے تمہ کرایا تواس کو بحساب مصب فی ہز ار سالانہ بیس سال تک دینا ہو گاجس کی مقدار بیس سال میں تنیس ہز ار جا رہ جارہ جو جائے گی اور پیمہ کمپنی بیس ہزار روپ مقدار تمہ پر تمیں سال میں بیس روپ ت سعیر کے فی ہز ار سالانہ منافع کے حساب سے تقریباً مملغ نو ہز ارجار سورو بے اور بیس ہز ار مقدار تامہ جملہ او نتیس تک فی ہز ار سالانہ منافع کے حساب سے تقریباً مملغ نو ہز ارجار سورو بے اور بیس ہز ار مقدار تامہ جملہ او نتیس

<sup>(</sup>١) ايضاً بحولاه آئنده نمبر ١ ص ٨٥)

ہزارچار سوروپ تقر ببااواکرے گی۔ بین ہیں سال میں تنطیعی کی رقم کیکرلوعظی اواکرے گی۔ بین اس حساب سے ہیں سال کا پیمہ کرانے والے ہیں ہزار روپ کی رقم مثلاً زائد وصول ہوگی اور اگر پیمہ کرانے والا ہیں سال کے اندر فوت ہوگیا تو جننے روپ کا پیمہ کرایا ہے مثلاً ہیں ہزار کا کرایا توہیس ہزار اور اس پر جننے سال کے اندر فوت ہوگیا تو جننے روپ کا پیمہ کرایا ہے مثلاً ہیں ہزار کا کرایا توہیس ہزار اور اس پر جننے سال کررے ہوں گے استے سال کا منافع جو او پر لکھا ہیں روپ سے تنہیں فی ہزار سالانہ کے حساب سے جو رکز رے ہوں گے استے سال کا منافع جو او پر لکھا ہے ہیں روپ سے تنہیں گیز او سالانہ کے حساب سے جو رکز رہے والے گیا ہوں کہ اس طرح کا پیمہ کرانا شرعا جائز ہوا جائز ؟

زیدنے پچھ ہمرئ نہ سمجھ کریمہ کرایا جس کو ایک سال کی مدت گزر پھی ہے اور ایک سال کارو پہیہ مفسلہ بالا یمیہ کمپنی کو اوا کر چکا ہے۔ یمیہ کمپنی کا قانون ہے کہ اگریمہ کرانے والا تین سال کے اندر خود اپنی طرف سے معامدہ توڑ دے اور سالانہ واجب الاوار قم ادانہ کرے تو یمہ کمپنی اس کو بالکل کچھ نہیں دے گی۔ حتی کہ اس کا دیا ہوا رو پہیہ بھی اس کو واپس نہ مل سکے گا پس اگر شر عائیمہ کر انانا جائز ہو تواب زید کیا کرے۔

واضح ہو کہ یمہ کرانے والابطور حصہ داری کے یمہ کمپنی میں شریک نہیں ہو تابلیحہ سوال کے مطابق اپنا رو پہیر ممپنی میں جمع کر تار ہتا ہے۔ جس کو یمہ کمپنی اپنے یہاں قرض میں درج نہیں کرتی بلیحہ اپنے قانون کے مطابق عمل کرتی ہے جیسا کہ سوال میں عرض کیا گیا ہے۔

یمہ کرانے والوں کا جوروپیہ کمپنی میں جمع ہو تا ہے اس کو پیمہ کمپنی دوسرے کا موں میں لگاتی ہے لوراس سے نفع حاصل کرتی ہے لیکن پیمہ کرانے والوں کو ان دوسرے کا موں کے نقصان سے کوئی تعلق شمیں ہے۔ یمہ کمپنی اپنے قانون کے مطابق ہر سال پیمہ کرانے والوں سے مقررہ دقم کمپنی اپنے قانون کے مطابق ہیس ہزار روپیہ مع بھی مرجائے خواہ معاملہ ہونے کے ایک ہی دن بعد تو دہ کمپنی اپنے قانون کے مطابق ہیس ہزار روپیہ مع منافعہ پیمہ کرانے والوں کا جمع کیا تاہوارہ پیہ منافعہ پیمہ کرانے والوں کا جمع کیا ہوا دو پیہ والیس شمیں ماتا خواہ ایک سال کا ہویا ذیادہ کا ایمہ کمپنی کے سب ارکان کا فرییں مسلمان کوئی بھی شمیں ہندہ ستان میں بیدہ سی بندہ ستان میں بیدہ سی بندہ ستان میں بیدہ سی بندہ ستان میں بیدہ سی 
وریافت طلب بید امر ہے کہ بر مایا ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں شرعاییمہ کرانے کی اجازت ہے یا اسیس کا المستفتی نمبر ۱۵۲ داؤد ہاشم یوسف (رنگون) ۲۳ رجب ۱۳۵۳ھ ۱۳۳ سے اس لئے جو لوگ اسے دار الحرب ہونے میں چونکہ اختلاف ہے اس لئے جو لوگ اسے دار الحرب نمیں کتے دورہ کے دار الحرب ہونے کی ابتداء وبقاء ہندوستان کے دار الحرب ہونے کی تقدیم بر سنیں کتے دورہ کے دار الحرب ہونے کی تقدیم بر سنیں کتے دورہ کے دار الحرب میں غیر مسلموں سے عذر کے بغیر باقی تمام طرق سے ان کی رضا مندی کے ساتھ مال وصول کر ناجا نز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لے وبلی

# زندگی کاییمه کرانااور شادی فنڈ کا تھم!

(سوال) (۱) زندگی کاپیمه کرانا کیماہے؟(۲) شادی فنڈ کے لئے ایجنٹ ترغیب دے دہے ہیں کہ پڑوں کے ناموں سے ایک روپیہ ماہوار جن کرتے رہو۔ دو سال میں جب شادی کروگ تو کافی رقم مل جائے گی۔

انشورنس کے متعلق ایک فتویٰ کی وضاحت

(سوال) پراونشل یو نین انشورنس لمیٹڈ ہیڈ آفس نیود ہلی کی طرف ہے یوسٹر شائع کئے گئے ہیں جس میں زندگی کا یمد کرانے کے محاس دکھلائے گئے ہیں اور ظاہر کیا گیاہ کہ حال ہیں موالانا مفتی کفایت اللہ عمادب اور خواجہ حسن نظامی نے ایک فتو متوں کے یامہ ممادب اور خواجہ حسن نظامی نے ایک فتو متوں کے یامہ کرانا جائز قرار دیاہے۔ کیا فی الحقیقت آنجناب کی طرف سے کوئی ایسافتوی صادر فرمایا گیاہے۔ آلر فرمایا گیا ہے تو اس جواز کے دلاکل بیان فرمائیس تاکہ جمیں اطمینان ہو۔ المستفتی نمبر ۱۸۱۸ محمد آل نبی خان (صلح آرہ) ۲۰ فرمائے سر ۲۰ الم میں اللہ کا مار چارہ اللہ میں اللہ موالات کا اللہ میں 
(جواب ۸۱) انشورنس (یمه) کے متعلق جو فتوی میں نے لکھا ہوہ یہ تھا کہ یمہ اپنی اصل حقیقت کے لئاظ سے ناجائز اور حرام ہے کیونکہ وہ ربوااور قمار پر مشمل ہے۔ (۱) لیکن جولوگ ہندو ستان کے دار الحرب ہونے کی بناپر یمال عقود ربویہ کو جائز سجھتے ہیں آگر وہ اس وجہ سے یمہ کمپنی کے ذراجہ کچھ منافع حاصل کرلیں توان کے لئے گنجائش ہے۔ یعنی دار الحرب میں فقمانے عقود ربویہ وقماریہ کو مباح قرار دیاہے '''اور ہم قسم کا معاملہ جو عذر و خیانت نہ ہواس کے ذریعے سے اکتباب مال کی اجازت دی ہے اس بنا پر جواوگ یمہ کرانیں ان کے عمل کو حرام کہنے ہے ہم کواحتر از کرنا چاہئے۔ میں نے یمہ کرانے کی ترغیب یا شخصین شیں کی ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ دیلی

پڑوی کی طرف سے نقصان کا خطرہ ہو تو ہمہ کرانے کا تھم (سوال) (۱) ایک شخص ہمہ کراتا ہے اس غرض ہے کہ میں آگ لگا کرفائدہ اٹھاؤل بابر ابر میں سے لگے تو فائدہ اٹھاؤں اس نیت سے ہد کراتا کیا ہے۔ اب برابر والاد کا ندار کیا کرے ؟(۲) د کا ندار کا ہدہ ہا کا اور برابروالے کو اندیشہ ہے کہ وہ آگ نگائے گاتواب وہ برابر والایمہ کرائے یا نہیں؟ المستفتی نمبرے ۹۹

<sup>1)</sup> قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحرب فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكره في بلادهم و ياخذ منه بدل المالك و يرسع الى التاجر فالظاهر أن هذا يحل للتاجر أخذه لان العقد الفاسد جرى بينهم في بلاد الحرب (ود المحتار "كتاب المستامن" مطلب مهم فيما تفعله التجارة من دفع ما يسمى سوكره ١٧/٤ طراسعيد)

ر نوٹ ) اس نہ کورومنظے پر نبی ایک حوالہ آخر پاپ نگ آئے گا ہم ہو صفحے پر مذکورومنظہ کے لئے حوالہ کی میادت ورق قبیں کریں گے بدعہ معاد مناصفات میں میں میں میں میں مال میں میں مال

مَّ قَدَّاكُ لَمُنْفِيكُ كَارُالِهِ وَأَنْ كَارُفَ هُمُ حَوَالُهُ نَصِرُ ٩) (٢) (أيضًا بحواله سابق نصر إص٨٢)

٣) ( ايضا بحواله سابق نمبر ١ )ص

# دار الحرب اور دار الاسلام میں پیمیہ کرانے کا حکم

ر جو اب ۸۸) دارالحرب میں معاملات ربویہ و قمار کے ذریعے سے مسلمانوں کو کفارینے فائدہ جا صل نہ لین جا نزیب بیمیہ بھی ربوالور قمار پر مشتمل و ناہباور اس میں کوئی جبر و مدر نہیں اس لئے آئے مسلمان یدمہ کے

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص٨٧)

<sup>؟</sup> ٢ أيو كارر سول الشريخي كافر مان ب المدوس من امنه الناس على دمانهم و اعو الهم ، بر مدى ٢ . ٩ و ط سعند ، ٢ - ٤ و ط سعند ، ٢ - ٤ و أن الله عنو ر رحم ، ب ٣ سورة مانده الت ٢ .

زریعے سے کفار سے پچھ فائدہ حاصل کرلیں تواس میں مضا کفہ نہیں۔ ''اگر بیمہ کمپنی قائم کرنے میں مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہو لیعنی کفار سے پچھ رقم مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہوتو یہ بھی جائز ہوگا اس طرح کفار کی بیمہ کمپنی ہے کمیشن لینے کا بھی تھم ہے دارالحرب کے مسلمانوں کو آپس ہیں سودو قمار کے معاملات کر ، کمروہ ہے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

یمہ مینی سے نفع حاصل کرنے کا تھم

(سوال) النف انشورنس یاک زندگی کائمه کراناجائزے یاکه نہیں شرائطانه کمپنی مثلاً ہیں سال کے لئے مبلغ آیک بزار روپ کائمه کرایا تو ہم کو پچاس روپ سالانہ ادا کرنا پڑے گا مدت ہم ختم ہونے پر سمپنی ہم کو ایک بزار روپ ہمہ کااوراس کے ساتھ میں ہیں ہرس کا نفع جو کہ سمپنی اس روپیہ میں تجارت کرتی ہے دے۔
گی (۲) آج ہمہ کرایا اور صرف ایک قبط بچاس روپیہ کی ادا کی اور دو تین او جد بیام موت آگیا ایک صورت میں کمپنی ہمارے ور ثاؤں کو کل ہمہ کی رقم فورا ادا کردے گی۔المستفتی نمبر ۱۳۲ احاجی عبداللہ ساحب (ممین) سادب (ممین) ساریح النائی ہے اور ایک الاس کا کا کہ اللہ سامیاء

(جواب ۸۹) یمه کی حقیقت راوالور قمار پر مشمنل ہے اس کئے یہ اپی حقیقت کے لحاظت تونا جائز ہے الیکن ہندوستان کے دار الحرب ہونے کے خیال ہے آگر کوئی مسلمان ممپنی ہے کچھ فائدہ حاصل کرلے تو گئوائش ہے تاہم احتیاطاس ہے بچنے میں ہی ہے۔ (۱۳ محمد کفایت اللہ کان اللہ له وبلی (جو اب دیگر) (المستفتی نصبو ۲۰۱۱) یمه 'ربوالور قمار پر مشمل ہوریمہ کمپنیال مسلم وغیر مسلم شرکاء ہے مرکب ہوتی بین اس لئے مسلمانوں کو پیمہ کرانے کی اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (۱۳ مشمل ہوئی ضرورت نہیں۔ (۱۳ مشمل ہوئی ضرورت نہیں۔ مرکب ہوتی بین اس لئے مسلمانوں کو پیمہ کرانے کی اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له له

# ننگ دستی اور غربت سے پینے کے لئے ہمہ کرانا

(سوال) ایک شخص مقروش اور صاحب جائیداد ہواور پکامسلمان ہو اور یک وقت صاحب اوا او بھی ہو کیاوہ اپنی زندگی کا خدمہ ننگ وستی ہے جھٹنے کے لئے اور اوا او کو غربت کی لعنت ہے بچانے کے لئے کر اسکتا ہے اور اوا وہ وہ مقروض نہ بھی ہو کیا تب بھی چہ دوقتم کے جوتے ہیں ایک وہ جس میں منافع ملتا ہے اور ایک بغیر منافع کا؟ المستفتی نمبر کو اااسر او علی (سمیند) ۱۲جمادی الاول ۱۹۳۵ھ م ۱۵ اگست ۱۹۳۱ء

ر ١ ) رايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٥).

٢١) ولا ربابين حربي و مسلم و في رد المحتار' احترز بالحربي عن المسلم الا صلى والذمي وكذا عن المسلم الحربي اذا
 ها چرالينا ثم عاد اليهم فانه ليس للمسلم ان يرابي معه اتفاقا ( در مختار' باب الربا' ٥/ ١٨٦ ط، سعيد )

 <sup>(</sup>٣) (أيضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٢)

ر \$) ( ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١٥٥ )

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله سابق نتبر ١ ص ٨٣)

### لا نُف انتثورنس كا حكم

رسوال) مورخد ۲۹ منی استان ، بغته دار مناوی مین مسلم اندیای مدیمینی کے متعلق جو مضمون شائع ، واب اس میں این انشورش بے جوازید ، بال جیش کرتے ہوئے اخیر میں مضمون نکار نے حضر ات ماما ، رام ی جس میں حضور کا جسی نام شامل ب کتے جی کہ آپ حضر ات نے بھی اس کے جواز کی رائے دکی ب اب میر اسلامی میں حضور کا جسی نام شامل ب کتے جی کہ آپ حضر ات نے بھی اس کے جواز کی رائے دکی ب اب میر اسلامی نام میں کہ اسلامی کی بادویہ نظر فرما رسوال میر ب کہ آبرواقتی شرح مسلامی کی بیاد یو توازر او شرح مسلامی میں اسلامی بیاد برائی اسلامی کی بیاد بی المسلفتی نب ۱۲۱۸ میر طافزالدین احمد صاحب (آسام) ۱۸ رجب هرف الدین احمد صاحب (آسام) ۱۸ رجب

ا جنواب ۹۱) انشور نس کمینی ن شرحت کے جوازی ہم نے رائے نمیں دی ہے سے ف یہ نکھا ہے کہ جو ملاء مندو تنان کے واراح ب ہوئے کی بنائر است جائز بتاتے ہیں ان کے لئے بھی ٹنجائش ہے تشدونہ کرنا جائے۔ ممد خایت اللہ فال المدلہ نوبلی

### النا النال كالدين سدد والكاكا

١١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٢)

<sup>(</sup>٢) (ايضا بحواله سابق نمبر ٣ص ٨٥)

کیاانشورنس ممپنی میں زندگی کا پیمه کرانا جائز ہے؟

لیاا صور ک پی ار مل کا مین میں اپنی زندگی کا یہ مہ کرایا کرتے ہیں۔ جس کا مطلب سے ہوتا ہے۔

رسوال ) آج کل آدمی انتورڈ کمپنی ہیں اپنی زندگی کا یہ مہ کرایا کرتے ہیں۔ جس کا مطلب سے ہوتا ہے۔

سااانہ ہم انتاہ ہر ہیں گے اس کا کمپنی کچھ فیصلہ کرلیتی ہے کہ استے ہر س میں انتادیا جائے گا اگر وہ آدمی استے ہر س میں وہ بر س میں اندہ رہاتو جو فیصلہ ہوا ہا س کے مطابق کمپنی دے دے گی اگر یہ ہے کے بعد دو ایک ہر س میں وہ آدمی قضا کر گیا تو اس کے وارث کو ملے گا تو یہ یہ کرانا از روے شرع انٹریف جائز ہے یا نہیں۔ المستفتی نہر ۱۵۲ میں اندہ را مال کے وارث کو مطابع کے مسلم خال فور خال پوسٹ بحس نبیر ۱۲۲ میں ان الاسلام کی مجمولائی کے مسلم خال ہو ہے۔

رحواب ۹۳) عظم خال فور خال پوسٹ بحس نبیر ۲۱۲ میں ان کا رہے الثانی کر مقدمت اسلامیہ میں حرام ہیں ان وجواب ۹۳) ہم میں میں میں اندہ ہم ان انہ ہم جاتا ہے تیکن ور حقیقت سے تم نی اور اور ان قضادی اصول کے واجہ ہمی دیا کے لئے ایک لعن کی اور مصیبت ثابت ہوئی ہیں۔

مزاروں ب ایمان آدمیوں نے اس کوروزگار بنا کر اپنے ہاتھوں اپنی وکانوں کو جن کا یہ کہ کرایا تھا آگ لگانی اور حرام پیسٹ کی ہی ور بے جن کا تول کے قیم اور زیر کی کیا تول کو جن کا تم کرایا تھا آگ لگانی اور کر میں ہوئی ہی ور بیس میں روزافزوں ترقی پر ہے دکانوں کے قیم اور زیر کی کا صول ایک ہی ہوئی ان اندار اور ندگی کی کا صول ایک ہی ہوئی ایک ہی ہوئی کا تیا اندائی کا نائد کیا گان اندار اور بیا

زندگی کے پیمہ کا حکم

(سوال) کیازندگی کاخمہ کرانا جائز ہے جب کہ حضرت امام السند موالانا او الکلام آزاد مد ظلہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی ہے۔ ہندوستان کو آپر بیٹوانشور نس سوسائٹ صدر کلکتہ کے ایجنٹ نے حضرت موالانا کی تحریر میں مسلمانوں کو ہمہ کرانے کی اجازت دے دی ہازراہ میں مسلمانوں کو ہمہ کرانے کی اجازت دے دی ہازراہ کرم خادم کو مطلع فرمائیے کہ جمد کرانا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۵ ا (موالانا) محمد حفظ الرحمٰن سیوباروی (ضلع بجنور) ۵ رجب ۲ میں استمبر بحصوراء

رجواب ع ع) میرے خیال میں پیمہ کی حقیقت ربااور فمارے مرکب ہے اوروہ اصل کے اعتبارے ناجائز رجواب ع ع) میرے خیال میں پیمہ کی حقیقت ربااور فمارے مرکب ہے اوروہ اصل کے اعتبارے ناجائز ہے۔ (۱) جو ناماء جواز کا فنوی و ہے ہیں وہ ناائبا ہندو ستان کو دار الحرب قرار دے کر اخذ ربوا کو مباح قرار دیتے ہیں۔ گار اس میں بھی شبہ ہے کہ دار الحرب میں بھی کفارے اخذر با مباح ہے اور انشورنس کمپنی ہیں مسلمانوں کارو پہیہ بھی شامل ہوکہ مسلمان کو مسلمان کو مسلمان سے اخذر بایر مجبور کرتا ہے۔ محد کفایت اللہ کان اللہ له۔

يمه كاشر عي تنكم

(مسوال) کیاآپ براہ کرم ہمہ کے متعلق اپنی جمعیۃ کی دائے ہے ہمیں مطلع کریں گئے کیونکہ بہت سے مسلمان اس کے متعلق ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نثر بعت اسلامیہ کااس بارے میں کیا تھم ہے المعسنفتی

ر ١ )(ايضا بحواله سابق نمبر أ ص ٨٢ )

ر ٢٠ رايضاً بحواله سابق ممبر 1 ص ١٨٠٠

نمبر ۱۸۷ سیکر ینری ترام کیل انشور نس تمپنی و الی ۱۵ ارجب ۱<u>۳۵۳ ه</u> ۲۱ ستمبر ۱<u>۹۳۶ء</u> (جواب ۹۰) بیمه اسلامی اصول کی روست ناجائز ہے۔ (۱)محمد کفایت الله کان الله له 'و الی

## یمہ کے ذریعے نفع حاصل کرنا

(سوال) کیا یم جواوگ کرتے ہیں اور منافعہ کے نام سے مقررہ میعاد کے بعد جن کی ہوئی رقم سے زائد وصول کرتے ہیں جیسے کچھاس کے قواعد ہیں آیا شرعالیا کرنا جائز ہے اور زائد رقم لینا جائز ہے المستفتی نمبر ۱۹۸۱ شریف احمد بنی چھاؤٹی دیلی ۲۸ شعبان ۲۵ سالھ م سانومبر کے ۱۹۳۱ء

(جواب ۹۶) یمه درانسل ریوالور قمارے مرکب ہوریہ دونوں نثر بیت مقدسہ میں حرام ہیں اس لئے نامہ خواہ تجارتی ہوں یا جواب کی اس کے نامہ خواہ تجارتی ہویا جائیداد کابازند کی کا جب کہ وہ ریوالور قمار ہے خالی نہیں ہے تو نثر عاصد جواز میں نہیں آسکتا۔ ''ا

# یمہ مہنی کے متعلق ایک فتویٰ کی وضاحت

(سوال) جناب کے ملاحظہ کے لئے ایک پمفلٹ بھے رہا ہوں اس میں یمہ کمپنیوں کے کاروبار کے جواز کے متعلق آپ کا فتو کی بھی درج ہے بہت ممنون ہوں گا آلر جناب اس فتوے کو اپنے الفاظ میں تحریر فرما کر اس عاجز کو بھے دیں آلرچہ مختصر ہی ہو لیکن بہر حال اس کے متعلق جناب کی رائے معلوم کرنے کا متمی ہوں۔ المستفتی نمبر ۹۵ الممولاناسید محمد واؤد غزنوی (لاہور) ۱۲ فیقدہ ۱۵ سام میں ۱۹۵ جنوری ۱۹۳۱ء المستفتی نمبر ۹۷ میں نے کوئی فتو کا اس مضمون کا نمیں لکھا کہ زندگی کا پیمہ کر انا اسلامی تعلیم کے خلاف نہیں۔ میں ہمیشہ کی لکھتارہا ہول کہ پیمہ کی حقیقت رہوا اور قمارے مرکب ہے اور یہ دونول شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں (''بال بندو متان کے دار الحرب ہونے کی بنا پر اگر کوئی شخص پیمہ کے ذریعے ہے جھ فائدہ المائے نو ممکن ہے کہ برخروط معتبر واس کو حرمت رہوائے مسئلے سے بچاوے (''ایک ازی شرطیہ کے اور کی شاہد کان اللہ کے دبال

يهمه كي مختلف صور نول كالحكم

(مسوال) (۱) چنداشخاص نے مل کرایک مجلس قائم کی جس کالولین مقصداس کے ممبر ول میں امداد باجمی اور پس اندازی کی عادت ڈالناہے اس مقصد کے بیش نظر اس کے قواعدو ضوابط بھی مرتب کئے گئے اور اشہیں

<sup>(</sup>١) (ايضا بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٠)

<sup>(</sup>٢) (الضا بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٧)

<sup>)(\*</sup> 

<sup>(</sup>٤) ( ايضا بحواله سابق نمبر ١ ص٨٥ )

کے تحت ممبر بنایا جاتا ہے ممبری کی فیس ماہواری یاسبہ ماہی یاسالانہ وصول کی جاتی ہے اور اس کے عوض معینہ مقدار رتم مقررہ میعادیر کیمشت مجلس سے ممبر کومل جاتی ہے۔

(۲) قابلُ ذکر قواعدیہ بین کے ۵۵ سال سے زائد عمر والے یائسی مملک مرض میں مبتلا شخص کو ممبر نہیں بنایا جاتا ممبر نہیں بنایا جاتا ممبر نہوئے ہے تاکہ اس کی جاتا ممبر نہوئے ہے جاتا ممبر نہوئے ہے تاکہ اس کی صحت کا بور الور الندازہ مجلس کو ہو جائے۔

فقرہ(۵) ممبری بھی دو قسم کی ہوتی ہے اول بلامنا فع والی ممبری۔ دویم معہ منافع والی ممبری اور فیش مقرر کرنے میں ان قسموں کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ فقرہ نمبر سمبیں بیان کیا گیا ہے آگر پچپیں سال کی عمر والا شخص مقررہ میعادر قم کے لئے بلا منافع والا ممبر ہونا چاہے تواس کی فیس پچپاس روپ ہوگی لئیکن میں شخص مقررہ میعادر قم کے لئے بلا منافع والا ممبر ہونا چاہے تواس کی فیس پچپاس روپ ہوگی لئیکن میں بھاستی ہیں میعاد کے لئے منافع والا ممبر ہونا چاہے تواس کی فیس پچپاس روپ کے جائے۔ بھات

۵۵یا ۵۷ و پے سالاند ہو گی۔

فقرہ نمبر (۱) بلا منافع والی ممبری میں مقررہ میعاد پوری ہوجائے پریاموت آنے پر موعودہ رقم بینی صرف ایک ہزار ہی رو پید ماناہے گر مع منافع والی ممبری میں علادہ اس موعودہ رقم کے مجلس کے سالانہ نفع میں سے حصہ رسدی کے طور بر بچھ رقم اس کے حساب میں جتنے سال وہ زندہ رہا چڑ ھی رہتی ہو اور موعودہ رقم کے ساخھ یہ منافع کی رقم بھی مل جاتی ہے۔

۔ است مسینی بان میں ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ گئے گودیگر فرائع بھی ہیں مثلاً کراییہ مکانات وغیرہ مگر زیادہ تر (نوٹ)مجلس کے منافع حاصل کرنے کے لئے گودیگر فرائع بھی ہیں مثلاً کراییہ مکانات وغیرہ مگر زیادہ تر

حصہ سود کے کاروبارے حاصل ہو تاہے۔

فقرہ نمبر (۷) مجلس اپنے ممبروں کی سالانہ فیس حسب ذیل نتین مدول میں تقسیم کردیق ہے (۱) مداخراجات(۲) مدمتوفیان(۳)مدحیات (مدانزاجات) اس مد کی رقم منتخواہ ملازمین 'ڈاک ودیگر متفرق کاموں میں صرف کی جاتی ہے۔ (مد متوفیان) اس مدے ان متوفی ممبران کے ور نڈ کے مطالبات پورے کئے جاتے ہیں جو مقررہ میعاد پوری ہونے سے پشتر مرجاتے ہیں۔

(مد حیات) بید مدان ممبر ان کے مطالبات پورے کرتی ہے جو مقررہ میعاد تک زندہ رہے اور موعود ور قم کے مستخل ہوئے

(نوٹ) یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ مد متوفیان مجلس کو اس صورت میں بھی جب کہ اس کا کوئی ممبر مقررہ میعادے پیشتر مرجائے نقصال ہے محفوظ رکھتی ہے کم وبیش متذکرہ باااصول، قواعد و ضوابط پر بی کا نائد گری کا پیمہ کرنے والی کمپنی اور ممبر ست بی ذندگی کا پیمہ کرنے والی کمپنی اور ممبر ست مراد زندگی کا پیمہ کرنے والی کمپنی اور ممبر ست مراد زندگی کا پیمہ کرنے والی شخص ہے ان حالات و قواعد و ضوابط کے پیش نظر ذیل کے سوالات تابل مراد زندگی کا پیمہ کرانے والا شخص ہے ان حالات و قواعد و ضوابط کے پیش نظر ذیل کے سوالات تابل

(۱) کیاکسی ایسی مجلس پایسمه سمینی میں اپنی زندگی کایسمه کرانا جائز ہے یانہیں ؟

(۲) اگر جائزے توبلا منافع اور مع منافع دونوں فتم (جیساکہ فقرہ نمبر ۲ میں بیان کیا گیا) کا پیمہ کر انایا صرف بلا منافعہ والی فتم جائزے ؟

(۳) اگر مع منافع والی صورت ناجائز ہو تو کیااس طور ہے جائز ہو سکتی ہے کہ منافع کی رقم اپنے صرف میں نہ لائمیں اور غرباو مساکین کو تقشیم کر دی جائے اور اصل رقم خودر کھی جائے۔

(۳) جیساکہ فقرہ نمبر (۳) میں بیان کیا گیا ہے کہ مقررہ میعاد پوری ہونے سے پیشتر یمہ کرانے والے کی موت ہونے ہے بیشتر یمہ کرانے والے کی موت ہونے پر موعودہ رقم کی ماندگان وریۂ کو پیمہ کمپنی سے لینا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۲۲۳ نام و شکیر صاحب (ناگپور) ۲۲ ذیقعدہ ۱۹۳۸ھ م ۲۵ جنوری ۱۹۳۸ء

(جواب ۹۸) ہمہ کی یہ صورتیں ربوالور قمار پر مشمل ہیں اور یہ دونوں صورتیں حرام ہیں لبذائیمہ کرانا ناجائزہ کے منافع والی صورت میں بھی یہ منافع تو حاصل ہوئے کاامکان ہے کہ ایک دوقہ طاکی رقم مثانا سویا بچاس روپ اداکر کے مرجائے پرایک ہزار روپیہ وار توں کوئل جائے کمپنی گو نقصان ہے محفوظ رب مویا بچاس روپ اداکر کے مرجائے پرایک ہزار روپیہ وار توں کوئل جائے کمپنی گو نقصان ہے محفوظ رب مگراس کا سودی کاروباراس کے عدم جواز کی مستقل وجہ ہواد منافع کی صورت میں تو کھلا ہواسود ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ وہلی

# انگریز کی مملوکه مپنی میں بیمه کرانا

(سوال) زیدایک ہندوستانی مسلمان ہے اس کی خواہش ہے کہ اپنے اہل وعیال کی آئندہ بہروی کے لئے ا اپنی جان کا پیمہ کرائے جس بیمہ کمپنی میں وہ بیمہ کرانا چاہتا ہے وہ انگلتان میں ہے کمپنی کے حصہ داراس کے

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٦)

ڈائر یکٹر وغیر ہ بھی انگریز میں ہندو ستان میں کاروبار کے لئے شمپنی کی ایک شاخ ہے از روئے شرع اسلامی کیا تَكُم بَ ؟ المستفتى نمبر ا ١٤ محمد حسين بى ا عنى فى عليك فراش خانه و بلى الشعبان سم ١٥ اله م ونومبر

(جواب ۹۹) ہندوستان کے دارالحرب ہونے کی بنا پر زید کو جائز ہے کہ وہ انگلتان کی تمپنی میں زندگی کا پیمہ كراك\_("محمر كفايت الله كان الله له 'و بلي

زندگی کا پیمه بھی ناجائز ہے

(الحمعية مور نده •اجنوري پي ۱۹۲ء)

(سوال) شریعت اسلامی میں زندگی کلیمه (الا نف انشورو) کرانا جائز ہے یاشیں؟

(جواب • • ٩) يمه خواه زندگي كا جو يا جائيداد و عمارت كاسب ناجائز به كيول كه بيه عقود شرعيه هيل ت کسی سیح اور جائز عقد میں داخل نہیں ایک قشم کا تمارے اور قمار ناجائز ہے۔'''محمد کفایت الله غفر له'

عمر کاپیمه کرانانا جائز ہے

(الجمعية مورند •انومبر ڪ ١٩٢ع)

(سوال) آج کل بیمه تمپنی میں لوگ اپنی عمریں بیمه کراتے ہیں جس کی تفعیل ہے آنجناب واقف ہول گے شرعاً جائزہے یا تہیں؟

(جواب ۱۰۹)عمر کاپیمه کرانانا جائز ہے کیونکہ یہ بھی قمار کی ایک قتم ہے جس میں یا تو بغیر عوض مال حاصل کیا جا تا ہے اور طریق حصول بھی خطر و تر دو میں دائر ہے یا ہے دیتے ہوئے روپے ہے زائد روپہ اس اداشد ہ روپیہ کے ذریعہ سے حاصل کیاجا تاہے جوریواہے المحمد کفایت اللہ غفر لہ '

يتمه لميني كاحصه خريدة

(الجمعية موريحه مكم دسمبرا ١٩٣١ء)

(سوال) جب کہ بینک کا سود آپ کے نزدیک جائز ہے توانیسی صورت میں بیمہ کرانایا کسی:مہ تمپنی کا حصہ فريد ناجائزے ياشيں؟

(جواب ۲۰۲) بہمہ بھی زمانہ حال کی ہیشمار جد توں میں ہے ایک جدت ہے جس کی مختلف شکلیس رواج پذیر

 <sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٨)
 (٢) (-----)

٣) لانه تعليق الملك على الخطر والمال في الجابين! ﴿ "تَنْتَ كَ الْمَهْارِتِ عُودِتٍ لَعَدْمُ اسْتُراطُ المساواة في الجانبين فيما يجب فيه المساواة ( أمداد الفتاوي ٣/ ١٦١)

ہوگئی ہیں اس کواب ایک تجارت سمجھاجاتا ہے ورنداس کی حقیقت قمار سے شروع ہو کر تجارتی قالب میں فرطل گئی ہے اگراس کو تجارت ہے قرارہ سے لیا جائے تاہم لازم نمیں کہ وہ جائز ہی ہو کیو نکہ ہیں وں تجارتی صور تیں آج مروج اور معمول ہیں اوروہ شرعا ناجائز ہیں جو علاء کہ ہندوستان کودار الحرب قرارہ کیرانگریزی حکومت اور انگریزی کمپنیوں سے سود لیناجائز قرارہ ہے ہیں وہ تمہ کے جواز کا فتوی دے سے ہیں ہیں استخد فتوی کو اس اصول پر جوانسوں نے قائم کیا ہے غلط نہیں کتا لیکن مسلمانوں کو سود کے گرداب فنا میں ذائے ک جرات بھی نہیں کر سکنا مسلم قوم آگر سود دے کر تباہ ہورہی ہے تو سود لے کر بھی وہ پنپ نہیں سکتی مسلمانوں کو تو وی معاملات نہیں نمیارہ شی ہی ہو عث نجات ہے بینک کے سود کے متعلق میں نے سرف یہ فتوی دفاہ منام کہ بینک سے وصول کر کے خود کسی قومی رفاہ منام کے کام میں خرج کر دو میں نے یہ فتوی نمیں دیا ہے کہ بینک سے سود وصول کر نے کا طریقہ اختیار کرواور سود خوری کو اپنے اللہ عفاعنہ رہہ

کیازندگی کاپیمه نرانانا جائز ہے؟ (الجمعیة مورند ۴۴ اگست ۱۹۳۴ء)

(سوال) میرے چند دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ جمعیت علمائے ہندنے زندگی کا یہ کرانے کے جواز کا فتوی دیا ہے براہ کرم مطلع فرمائیں؟

(جواب ۴۰۴) یمه کراناخواه زندگی کا ہو خواه جائیداد گاجائز نہیں ہے ''جمعیت نے اس کے جواز کا کوئی فنوی شائع نہیں کیا۔محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

يمه كرانے كا حكم

(الجمعية مورند ١٣ ماري ١٩٣٧ع)

(سوال) جمه کے متعلق اسلام کاکیا تھم ہے؟

(جواب ٤٠٤) جوعلاء كه جندوستان كودار الحرب قرار دية بين ان كے نزديك يهمه كرانے كي تنجائش بيندان الله كه الله كان الله كه

یمه کمپنی کواد ای ہونی رقم پر زکوہ کا حکم (الجمعیة مور خه ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۱ء)

(سوال) ایک شخص نے کسی ہمہ ممینی میں ایک ہمہ ایک محدود عرصے کے لئے کرایا ہمہ کرانے والاز کو قادا

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٩٨)

<sup>(</sup>٢)(أيضاً بحوَّاله سابقٌ نمبرٌ ١ ص ٨٥)

کرنا چاہتاہے تواس کو کس رقم پرزگو اور بناچاہئے۔ آیا رقم اواکر وہ پریااس رقم پرجو کمپنی بموجب قواغد-Surrender کرنے والے ہورے گی۔ کسی الیسی کو Surrender کرنے کا قاعدہ بہہ کہ جمہ کرانے والا ایک عرصے تک پر میم اواکر تاہے اور جب اواکر نے سے قاصر ہواور پالیسی کو بخی کمپنی چ کر نقد رو پیہ حاصل کرنا چاہے تو عرصہ اواکی کی مناسبت سے چالیس یا پچاس فیصدی رقم اواکر وہ کا ملے گا۔ یا آگر جمہ کرانے والا پر میم اواکر نے سے قاصر ہواور نقدرہ پیرنہ لینا چاہے تو پالیسی اواکر وہ کا ملے گا۔ یا آگر جمہ کی مات گرانے والا پر میم اواکر نے سے قاصر ہواور نقدرہ پیرنہ لینا چاہے تو پالیسی اور اواکر وہ رقم کی مناسبت سے بیمہ کی مدت گزرنے پر رو پیہ مل جاتا ہے بیمہ کرانے والا زگو اوا کرنے کے لئے ہر سال Surrender اور Paid up پالیسی کی رقم وریافت کر لیتا ہے ان تیول صور تول میں کس رقم پرزکو وو بی ہوگی ؟

(جواب ٥٠٩) انشورنس اور پالیسی کی پر سمیم کی او اکر ده رقم پرز کوة وین چاہنے۔ (۱) محمد کفایت الله کان الله ک

# تبیسر لباب بر اویڈنٹ فنڈ اور پونس اور پنیشن

یراویڈنٹ فنڈاور بینک کے سود میں فرق

(سوال) میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بینکول کے سود اور پر اویڈنٹ کے سود کے متعلق دریافت
کیا تھا آخر الذکر کو جناب نے جائز اور اول الذکر کو غربامیں تقلیم کرنے کا تھم دیا تھا۔ عرض یہ ہے کہ ایک ہی
شخص دونوں رقموں کا مالک ہے پر اویڈنٹ فنڈ کی صورت میں نسف عطیہ سمپنی اور نسف اس کا اپناہے اس کی کیا
وجہ ہے کہ ایک سود جائز اور دوسر اسود غرباکا حصہ ؟ المستفتی نمبر ۹۸ محمد ایوب خال (گوڑیائی) ۱۸ رجب
ایک سود جائز اور دوسر اسود غرباکا حصہ ؟ المستفتی نمبر ۹۸ محمد ایوب خال (گوڑیائی) ۱۸ رجب

(جواب ٦٠٩) پراویڈنٹ فنڈ میں نسف رقم عطیہ ہوتی ہے اور نسف ملازم کی تنخواہ میں ہے و منع کی ہوتی ہے چونکہ وہ بھی ملازم کے قبضے میں آنے سے پہلے وضع کرلی جاتی ہے اس لئے اس کا سوداور نسف رقم عطیہ کا سود دونوں مل کر عطیہ کا علم لے لیتی ہے اور نسف رقم وضع شدہ سے زائد جور قم ملتی ہوہ سب عطیہ من قراریاتی ہے بینک کا سود اس سے مختلف ہے دونوں میں وجہ فرق بیہ ہے کہ بینک میں اپنے قبضے سے نکال کرر قم جمع کی جاتی ہے اس لئے اس کا سود حقیقتہ سود ہو تا ہے۔ محمد کھا بیت اللہ کا ن اللہ لہ آ

<sup>(</sup>۱) اس لئے کہ پر بیم کی اوا کر وہر قم اس مختص کی ملک ہے خارج نہیں ہوتی بلتہ وور قم انشور نس کینی کی تحویل میں ہوتی ہے اور ہے کینی اس کی و کیل ہے وہ کیا گاؤند مؤکل کا قبضہ ہو تا ہے ابذا ہے رقم اس مختص کی ملک ربی اس لئے اس کی زکو ڈو پی چاہئے و تجب الزکاۃ فی ماللہ وان کا نت بدہ فائنۃ لقیام ملکہ و تجب الزکاۃ فی الدین مع عدم القبض فیمت ان الزکاۃ و ظیفۃ الملك والمملك موجود فتحب الزکاۃ فیہ (بدائع الصنائع كتاب الزکوۃ ۴/۴ ط، سعبد)

يراويدنث فنڈاوراس پرسود لینے کا حکم!

(مسوال ) سرمایی پس اندازی جو که مااز مول کی تنخواه ہے گور نمنٹ کی ملاز متول کی شرائط کا حق جاتا ہے اس کاسود لینا جائز ہے یانہیں اگر جائز ہے تو لینے والاخود کھا سکتا ہے نیانہیں ہوں

(جو اب ۲۰۷) پراویڈنٹ فنڈ اور اس پرجو سود لینااور اپنے صرف میں لانا جائز ہے کیو تک۔ وہ حقیقت سود کے حکم میں خمیں ہے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'و ہلی

شوال ۱۳۵۵ اہم ۲۳ دسمبر ۱<u>۳۹۱ء</u> (جواب ۱۰۸) جور قم شخواہ میں سے لازمی طور پر کاٹ لی جاتی ہے اور جور قم کہ یونس کے نام سے

جمع كرديا جاتا ہے المستفتى نمبر ١٢٥٩ ناظر حسين ككرك ورك شوپ آفس اين ڈبلو آر مغل پوره ٧٠

بڑھائی جاتی ہے اور جور قم کہ ان دونول رقمول پر سود کے نام سے لگائی جاتی ہے ان تینول رقموں کو لے لینامسلم ملاز مین یاان کے در ناء کے لئے جائز ہے '''اور وصول ہونے سے پہلے اس مجموعی رقم پر ز کوۃ اوا کر ناواجب نہیں ('' پونس توعطیہ ہی ہے مگروہ رقم جو سود کے نام ہے لگائی جاتی ہےوہ شرعاً سود کی حدیثیں داخل نہیں وہ بھی عطیہ ہی کا تھم رکھتی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی

(سوال) جو قد کی طریقه فتم میعاد ملازمت پر پیشن کا ہے بیہ جائز ہے پانا جائز؟ المستفتی نمبر ۱۳۶۲ سيد شبير حسن (و بلي) ٩ شوال ١٥٥ ساره م ٢٥ ممر ٢ سواء

( یحواب ) ( از نائب مفتی مدرسه امینیه ) ملازمت کی میعاد فتم بوجائے پر جو گور نمنٹ کی طرف ہے ب حساب نصف میخواہ کے تاحیات ملازم کے پیشن ملتی ہے تو یہ جائز ہے اس کے بعدم جواز کی وجہ شرعی نہیں یائی جاتی فقط واللّٰداعلم اجابه و کتبه حبیب المرسلین عفی عنه نائب مفتی مدرسه امینیه ' دیلی۔ (جواب ٩٠٩) (از حضرت مفتی اعظم ) پیشن جو ملازم کو ملازمت سے سبکدو شی پر ملتی ہے جائز ہے۔ محمد كفايت الله كالنالله لوبلى الجواب للحيج بنده محمر يوسف مدرسه امينيه 'وبلى ـ

تنخواه سے کائی ہوئی رقم پر سود لینے کا حکم

(سوال) میں ڈسٹر کٹ بورڈ کا ملازم ہوں بورڈ کے آئین کے مطابق حقوق پنشن کی بجائے میری ماہواری تنخواہ ہے ہمر فی روپیہاس غرض کے لئے وضع کیاجا تاہے کہ اختتام ملازمت میر اجمع شدہ مر مایہ اور ایک آنہ فی روپہیا دوڑ کی طرف ہے انعام بمعہ سودوایس کیاجائے۔اس وقت کھاتے (پراویٹرنٹ فنڈ)میں مبلغ ۰۰ ۳ روپیه میراموجود ہے۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس سرمایہ کی زکوٰۃواجب الاداہ یا نہیں۔ نیزیر اویڈنٹ فنڈ کے سود کے متعلق علماء احناف کا کیا مذہب ہے۔ کیا یہ سود ہر سال صرف حساب سے مطلع ہونے پر ادا کیا جائے یابعد وصولی۔ مجھے بیہ بھی خطرہ در پیش ہے کہ اگر موت ناگہانی آجائے تو یہ داجب الوصول سود کس مصر ف مين الياجائے گا۔ الهستفتی ۲۵ کا احمر بخش (ملتان) ۱۳ رجب ۱۹ سارہ ۱۹ متب عرف اور (جواب ۱۱۰) : پراویڈنٹ فنڈ پر جور تم محکمہ کی طرف ہے دی جاتی ہے اورائ طرح دونوں رقموں کے مجموع پر جور تم سود کے نام ہے بوھائی جاتی ہے یہ سب رقم ایعنی جائز ہے یہ نثر ناسود حمیں ہے۔ آثر جد محکمہ

(١)(ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٢٤)

<sup>(</sup> ٢ ) حمير فكر وه رقم حكومت بيت قيضه مين ب وازم كالقضه شد و ب كي وجه سه اس كي مك مين شين آني اورز وقواجب و ب س س ضروري ہے كه وه مال مازم كى بلك ميں ہو جيساك بدائے ميں ہے والها شوانط الفرصية ترجع الى المال فصلها الملك فلا تحب الركاة في سوانم اوقذوالخيل المسيلة لعدم الملك وهذا لان في الزكاة تمليكا والنمليك في غير الملك لا يتصور ربدانع الصنائع كتاب الزكاة ٩/٢ ط سعيد) (٣) اس لئے کہ حکومت کی ظرف ہے آیک قتم کا عطیہ اور تعاون ہے اور عطیہ کے مال کاوصول کر ناور ست ہے۔

اس کو سود کے نام سے موسوم کرتا ہے اور ال تمام رقوم کی ذکو قاد اکر نے کا حکم بیہ ہے کہ وصولی رقم کے بعد ال کی زکو قاد اکی جائے وصول ہونے سے پہلے ادائتگا زکو قال زم نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

(سوال) بعض منظور شدہ اگریزی مدارس میں مدرسین کی تنخواہ میں سے فی روپیہ ارکے حساب سے پکھ رقم بطور پس انداز جمع کی جاتی ہے اور ہر ممینہ میں جتنی رقم مدرس کی اپنی ہوتی ہے اتن ہی رقم مدرس کے خزات سے اور اضافہ کر کے مجموعی رقم ڈاک خانہ میں محفوظ کر الی جاتی ہے اور ڈاک خانہ اس رقم کو چونکہ اپنے تصرف میں این کی مجموعی رقم پر پکھ اوا کرنا پڑتا ہے۔ اب دریافت النے کا مجاز ہوتا ہے لہذا ذاک خانہ کے مابانہ بیاسا انہ مدرس کی مجموعی رقم پر پکھ اوا کرنا پڑتا ہے۔ اب دریافت طلب بات یہ ہے کہ ڈاک خانہ سے ملئے والی رقم ربوا ہے باشیں پھر آگر ربوا ہے تو یہ فتو کی عبارت لا دہو بین المسلم والحربی شعبہ کامصداق بن کر جائز ہوگایا نہیں پھر آگر ناجا کڑے تو مسلمان مدرسین ڈاک خانہ سے یہ رقم وصول کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آگر وصول کر سکتے ہیں تواس رقم کامصرف کیا ہے۔ المستفتی ۵۹۵ احمد ملی مدرس عربی (گوجرانوالہ) ۱۵ اربیع الاول ۱۹۵۹ھ میں تواس رقم کامصرف کیا ہے۔ المستفتی ۵۹۵ احمد ملی مدرس عربی (گوجرانوالہ) ۱۵ اربیع الاول ۱۵ سابھ میں ۱۳ پر بل وی 19 و

(جواب ۱۹۱۱) پراویڈنٹ فنڈ کی جور قم ملازم کی شخواہ ہے وضع کرلی جاتی ہے وہ اور اس پر جور قم اضافہ کی جاتی ہے وہ اور اسکول کی جانب ہے ملازم کے نام ہے وہ رقم ڈاک خانہ میں جمع کی جاتی ہے اور ڈاک خانہ اس پر انٹر سٹ کے نام ہے کچھ و یتا ہے ان سب کا مجموعہ ملازم کولینا اور اپنے کام میں لا ناجا کڑہ ان میں سے کوئی ہو شرعی ربوا نہیں ہے (''البت جولوگ سیونگ بینک میں اپنے قضہ سے نکال کر رقوم جمع کر ات جی اور ان رقوم پر انٹر سٹ ملتا ہے وہ ربوا ہے مگر اس کو ڈاک خانہ سے وصول کرلینا چاہنے اور فقر اء کو دید ینا چاہئے تاکہ تبلیخ مسیحت کا ذریعہ نہ بن سکے۔ ('' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

سلمینی میں جمع شدور قم پر سود لینے کا تھکم (الجمعیة مور ند ۱ اگست کے ۱۹۲۶)

(سوال) زید کسی ممپنی میں پانچ سوروپ نفتر ضانت کا جمع کرا کے ملاز مت کر تاہے اوروہ کمپنی زید کو ما ہواری تنخواہ کے علاوہ پانچ فیصدی سود سالانداس رقم پر ملاز مت ترک کرنے پراداکرتی ہے تو کیازید کو وہ سود کی رقم لینا جائز ہے ؟

(جواب ۱۱۲) سمینی اگر غیر مسلم حصد داران کی ہے تو سود کارو پیداس سے وصول کر کے کسی قومی رفاد عام کے کامول میں دیدیناچا بئے۔(۳)محد کفایت الله غفر لد

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١٩)

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (صورة ماندة ب ٢ آيت ٢)

٣) قال تعالى : ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ( صورة ماندة ب ٦ آيت ٢)

# چو تھاباب ہنڈ ی کی خریدو فروخت

(۱) ہنڈی کی بیغ کا حکم

(۲) يتمه كمبنى كے شركاء كافر ہول توبيمه كرانے كا حكم

(سوال) (۱) تین سوروپیه کی ایک بندی (کھانة) ہاوراس کی میعاد تین ماہ ہاس بندی (کھانة) لینے والے کو میعاد سے پہلے پیلہ کی ضرورت ہوئی تواس نے دوسرے آدمی کواڑھائی سوروپیہ یعنی اس بنڈی کی رقم سے پچاس روپیه کم میں فروخت کی تو دریافت طلب امریہ ہے کہ یہ بیع جائز ہائیں ؟

(۲) ایک یمہ کمپنی کے جملہ شرکاء کافر بیں تواس کمپنی میں جان یامال کا یمہ کرانا جائز ہیں اوراً سرشہ کاء بعض یا کثر مسلمان ہوں تواس وقت کیا تھم ہے۔المستفتی نمبر ۲۲۸ محمد باواڈیسائی ترکیسر ضلع سورت ۵ رہے الثانی کے معملہ کھون ۱۹۳۸ء

(جواب ۱۱۳) (۱) یہ صورت ناجائز اور رہواہ۔ کیونکہ مبیع وہ ہنڈی کا نفذ نہیں ہے بلعہ وہ رقم ہے جو ہنڈی میں لکہی ہے۔ (''(۲) یہ مہ دراصل تو ناجائز ہے لیکن ہندو ستان میں اگر دارالحرب ہونے کی بنایر کسی ایسی کمپنی میں جس کے تمام شرکاء کا فر ہیں یہ کرالیاجائے تو گنجائش ہے۔افریقہ قطعاً دارالحرب ہے وہال کفار سے معاملات رہویہ کرنا اور فائدہ اٹھانامباح ہے۔ (''مجمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لا۔

<sup>(</sup>١) وافتى المصنف ببطلان بيع الجامكيه لما في الاشباه بيع الدين انما يجوز من المديون وفي الشامية سنل عن بيع الجامكية وهو ال يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج الى راهم معجلة قبل ان تحرح الجامكية فيقول له رحل بعثني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا انقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صحيح ام لا الكومه بيع الدين بالنقد اجاب اذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح (الدرالمحتار مع رد المحتار مطلب في بيع الجامكية ٤/ ١٧ على صعيد)

# يانچوال باب متفرق مسائل

(۱) كياسود لينااور دينا گناه ميں برابر ہيں ؟

(۲) مهندوستان کودارالحرب سمجھ کرسود لینا

(۳)ڈاکخانہ کے سود کا حکم

(سوال) سود کالینا اور دینادونول بکسال ہے یا گناہ میں کمی پیشی ہے۔ (۲) ہندوستان میں ہندوؤں ہے کوئی دار الحرب سمجھ کر سود لے تو جائز ہے یا نہیں ؟ (۳) ڈاک خانہ سے سود لینا کیسا ہے؟ المستفتی نمبر ۳۳ تا نذیر احمد ضلع بلیا ۱۲ جمادی الاولی ۳ مطابق ۴ ستمبر ۳ ۱۹۳۰ء

(جواب ع ۱۹ ) (۱) حدیث شریف میں سود لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے بائد گواہوں اور کاتب پر بھی لعنت ہے حدیث شریف کے الفاظ ہے ہیں۔ لعن الملہ آکل الربوا و مو کله وشاهد یه و گاتبه (تو مذی ) (ا) ہے حدیث شیخ ہے اور اس کا مفاد ہے کہ سود لینے والے اور دینے والے اور گزوت کا اور دینے والے اور گزوت کا اور گزوت کی مدارج میں شدت اور گفت کا اور گزوت کا مدارج میں شدت اور گفت کا فرق بھی ہو تو وہ چندال قابل اعتما نہیں کیونکہ ملعون ہو جانا ہی انتائی بد بغتی اور گناہ گاری ہے۔ (۲) ہندوستان میں ہندووں سے بھی سود لینا جائز نہیں کیونکہ اس کے دار الحرب ہونے نہ ہونے میں ملاء کا اختماف ہے۔ (۳) واک خانہ ہے بھی سود لینا نہیں جانگہ اس کے دار الحرب ہونے نہ ہونے میں ملاء کا اختماف ہے۔ (۳) واک خانہ ہے بھی سود لینا نہیں جا ہئے گر اس کا مطلب ہے ہے کہ رو پیہ جمع بی نہیں کرے لیکن آگر رو پیہ جمع کر دیا ہے تو اس کا سود ڈاک خانہ سے وصول کر کے بہ نیت رفع گناہ غربا کو دید یا کسی دفاد مام میں نہ لائے۔ (۳) میں نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ ن

(۱) کافراور مسلمان دونول سے سود لینااور دینانا جائز ہے

(٢) عام رواج كى صورت مين سودى كاروبار كالحكم

( ١ )(تومذي شريف كتاب البيوع ١ / ٢ ٢٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) أس كُ معامله مثنته بوئ كل وجد عدم جواز كا فتوكن ديا كياب قال النبي عظي من ترك الشبهات استبرا لدينه و عرضه فقد سلم ومن واقع شيئاً منها يوشك ان يواقع الحرام (ترمذى شريف ٢٢٩/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٧٥ )

#### (٣) والخاندے سودلینا بھی ناجائزنے

(سوال) (۱) کیا سود مسلمان ہے ہی لینا منتے ہے یا غیر مسلم ہے بھی (۲) آن دنیا میں ااکھوں کام سود کی بدوات چل رہے ہیں اگر سود کونا جائز قرار دیدیا جائز قو نیا کے کام کیو کلر چلیں اور ضرورت مندول کی ضرور تیں کیول کر پوری ہول آن کل سود کے لین دین کے نفر مفر ہی نہیں مند کر دیں۔ (۳) سود لینے کے خیال ہے ڈاک مفر ہی نہیں دیا مسلمان ہم قسم کالین دین تجارت وغیر وہند کر دیں۔ (۳) سود لینے کے خیال ہے ڈاک خانہ میں رو پیدر کھنااور گور نمنٹ کے تھکات خرید نے جائز ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱۳ بادہ محمد رشید خال دہلی ملائی ۲ انو میر ۱۲۳ جائے جائز ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱۳ بادہ محمد رشید خال دہلی کالی میں 10 ہو ہے۔

(جواب ۱۱۵) (۱) سود مسلمان اور غیر مسلم دونول سے لینادیانا جائز ہے ''البتہ دارالحرب میں غیر مسلم سے لینا جائز ہے۔ ''(۲) بیشک آج کل سودی کاروبار کاعام رواج ہو گیاہے مگراس کی وجہ سے ایک حرام قطعی کو حلال نہیں کہا جاسکتا۔ ''(۳) سودو صول کرنے کے خیال سے ڈاک خانہ میں رو پہیہ جمع کرنا ناجائز ہے۔ ''بال اگر سی مجبوری سے ڈاک خانہ میں رو پہیہ جمع کیا ہو تواس کا سود ڈاک خانہ سے لیکر غرباء و مساکیین و گان پر خرج کردیا جائے۔ ''محمد محفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

ہندوؤل سے سود لینے کا حکم

(سوال) ہندوؤں سے سود لینا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۰۰۵عبدالتار (گیا) ۲۹رہی الاول هے ۳۹رہی الاول هے ۳۹رہی الاول م

(جواب ۱۱۶) ہندوؤں ہے بھی سود لینامسلمانوں کے لئے شایاں نہیں۔ (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ'

سوداداکر کے مر ہون شی چھڑوانے کا حکم!

(سوال) زید ایک زیور لے کر عمر و کے پاس آیااور کہا کہ بید زیور نسی مبندو بینے کے نزویک گروی رکھیے کراس نے عوش چالیس روپ قرض جھنے لا کے دواور اس چالیس روپہیہ کا سود جو کچھ وہ مبندو مقرر کرے گا میں دینے

(٢) ولا ربوا بين حربي و مسلم مستامن ولو بعقد فاسد او قمار ثمة لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه (الدر المحتار ' باب الربا ٥/ ١٨٦ ط، سعيد)

ر ١ ، و لا ربوا بس حربي و مسلم و في رد المحتار٬ احترر بالحربي عن المسلم الاصلي والدمي و كذا عن المسلم الحربي ادا ها حر البنا تم عاد اليهم فانه ليس للمسلم ال يرابي معه اتفاقا ر درمحتار باب الربا ٥ ١٨٩ )

ر٣) لان النص افرى من العرف فلا يترك الاقوى بالادبى وفي الشامية قال في الفتح لان النص اقوى من العرف لان العرف حار ان بكون على الناطل كنعارف اهل رمانيانا حراج الشموع والسراج الى المقابر ليالى العيد والنص بعد تبوته لا بحسل ان يكون على باطل ولان حجية العرف على الدين تعارفوه والتزموه فقط والنص حجة على الكل فهو اقوى ولان العرف ابنا صار حجه بالناطق وهو قوله عليه السلام ماراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (الدر المختار عاب الربا ٤ العرف معيد)

<sup>(</sup>٣) كيونا ـ مود حرام بجيرا قرآن يأك ين بأحل الله البيع و حرم الوبوا (البقرة: ٧٧٥)

<sup>(</sup>٥) (ایضا بحواله سابقه نمبر ۲ ص ۹۵) (٢) کیونکہ جب اور ل حرصت تالی دو لی تو تیم مسلمول سے تھی میمالوہ الاصور کینے سے روک دیا ایا کہ قرآن میں ہے ایا ایھا اللدیس آمنو اتقو الله و ذرو اهابقی من الربوا ان گنتم مؤمنین (البفرة)

کے لئے تیار ہوں۔ عم و نے زید کے تھم کے مطابق عمل کرے ایک ہندو کے پاس جاکروہ زیور گردی رکھااہ ر

چالیس روپ قرض الا کر زید کو دیئے۔ زیوری رہائی کے متعلق مدت متعین نہ کی گئی۔ یہاں تک کہ زیادہ مدت

گزر جائے گی وجہ سے زید پر سود کا انبار ہو گیااب زید عمر وکو لکھتا ہے کہ جھے کو زیور آزاد کر ادو میں نے چالیس

روپ جو آتی لیا ہے وہ دینے کے لئے تیار ہول باتی سود نہ دول گا کیو نکہ سود کا معاملہ شریعت میں ناجا نزب مروپ بنائب کہ میں تو بدات خود سود نہیں لیٹا بھی کو جیر ابھلا منظور تھااس لئے وکیل بن کر تیم از اور بنیں نے گر میں اگر کہ کا اور بنی کہ کا اور بنی کو سود کا وینائم نے اول منظور کیا تھا از اور بنی گر می کہ کا در بنی کی اور منائع ہوگا تو نقصان تمہارا ہوگا میں چو نکہ و کیل ہوں اس لئے افکار کر ناس سے انہاز کو رہ ناز دو نے شرح کیا تھا مرحود ہے جاؤاس سے اپناز یور آزاد کر اہناس سور سے میں زید کا تم و کو سود و ہے ہوگا تو نقصان تمہارا ہوگا میں چو نکہ و کیل ہوں اس لئے میں زید کا تم و کو سود و ہے ساز کر کر نااز روٹ شرح کی تا تا ہم میں ہوگا تا ہوگا ہیں جو کہ اور کر ناز دو کے شرح کو سود کی آزاد کی سے انہاز کو راز اد کر او ساور ہے اور عمر و کا زیور کی آزاد کی سے انہاز کو راز اد کر او ساور ہوگا تا کہ اپناز یور آزاد کر او ساور ہوگا وہ کا زیور کی آزاد کی سے انہار کی تا ہوگا ہوگا تا گر انہ ہوگا تا کہ اپناز یور آزاد کر او ساور عمر و کا زیور کی آزاد کی سے انکار کر نا سیجی جو انہ ہیں کا باز ہوگا ہی تا ہوگا ہی گر ساد ہی اور عمر و کا زیور کی آزاد کی سے انکار کر نا سیجی شید اس میں اس میں اس میں ہون کی شام ہو ہو انہ ہوگا ہیں کی شروب کی ساد ہو کی انہ ہور کی انہ ہور کی ساد ہو کی انہور کی آزاد کی سے انگار کر نا سے کہ کر ہور کی انہور کی آزاد کی سے انگار کر نا سیدی گر ساد ہو کی ساد ہو کی انہور کی آزاد کی ساد ہور کی ساد ہو کی ساد ہور کی انہور کی آزاد کی سے انگار کر نائور کی گر ساد ہو کی ساد ہو کی ساد ہور کی ساد ہو کی کی ساد ہو کی انہور کی ساد ہو کی کر ہور کی ساد ہور کی ساد ہو کی گر ہو گر انہ کی ساد ہو کی کر ہور کی کر ہور کی کر ہور کی کر ساد ہو کی گر ہور کی ساد ہو کی ساد ہور کی کر ہور کی کر ساد ہو کر کر ہور کی کر ہور کی کر ہور کی کر ہور کی کر ساد ہور کی کر ہور کی کر ہور کر گر ہور کی کر ساد ہور کر گر ہور کر گر ہور کی کر کر ہور کی کر ہور کر گر ہو

(جواب ۱۹۷۷) عقد کامباشه عمروت اس نخے سود کامعاملہ کرنے کی ذمہ داری عمرو پر بنا تد ہوتی ہے۔ زید فران معادد است سود کا کیا نفا گرو عمرو معصیت واجب الایفا نہیں۔ انجمرو کا فرض بید نفاکہ اس وقت زید کو کہ و یتا کہ سود می قرید کامل مالہ بیس نہیں کرتا تم خود کروالہت عمرو پر سود اواکر نالازم نہیں (آگیا کہ لاعت میں ہی دیا کہ سود کی قرید نالازم نہیں (آگیا کہ لاعت میں ہی ڈیوروائی نیسے کی صورت ہیں اور زیور چھم اگر دینا عمروک امد ہے جب کہ جندو سے معادد عمرو کے امد ہے جب کہ جندو سے معادد عمرو کے ایسالات کیا ہو۔ است اللہ کان اللہ الدی بلی

ہندو سنان دار الحرب ہو تو سودی کار وہار کا تحکم

(سوال) آنیا بندو منان اور بلوچیتان ار الخرب نیاد ارا ایسلی مراور کیاد ارالا می مراد الحرب سے مسلمانوں والی دار الاسلام ججرت کرنا واجب اور لازی ب یا نہیں اور کیار بوالیتی سود کا معاملہ کرنا دارائح ب بین بهن مسلمانوں کا بعض مسلمانوں سے جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱۱۱ مولوی عطاء اللہ ساحب ( بلوچیتان) 19جمادی الاول کری جانو م ۱۸ اگست ۱۹۳۱ء

<sup>(</sup>۱)بالدوائب المتمل ب لا طاعة لمخلوق في معصمة الحالق جيماً له أشين بالمسيط تابل أتش بت كماً في الحديث و ادا حلف على يسين فراي غير ها حيرا منها فكفر عن يسيك وانبالدي هو حير ا مشكوة ٢٩٦٦ ط . سعيد .

<sup>(</sup>٣) كيه تند يو مقد فاصد كالتنفي المسهدة قال تعالى يا ابها الذين اصو اتقو الله و ذرو اهابقى من الرباه المقرة ، (٣) كيه نند ال صورت بنن السرم عامد أن أمد الرق عمره برعا لد بهو أن ب جيس كه در مقار بنن بدو في كل عقد لا بدمن اصافته الى هو كله بعنى لا يستغنى عن الاضافة الى مؤكلة حتى لو اضاف الى نفسه لا يصح اى لا يصح على المؤكل حتى لو اضاف النكاح لنفسه وقع النكاح لد ، تنوبر الابتسارا كناب الوكالة ٥١٤ فل سعيد ،

(جواب ۱۹۸۸) بال ہندوستان اور بلوچتان جو حکومت انگریزی کے ماتحت محکوم ہیں وار الحرب ہیں اور الحرب ہیں عقود ربویہ حربی کا فرول کے ساتھ جائز ہیں ('' گر ججرت اس لئے فرض شمیں کہ اوائیگی فرائنس ممکن ہے لیکن مسلمانوں کو عقود ربویہ کی اجازت دووجہ سے دینا مشکل ہے۔ اول سے کہ دار الحرب ہونے میں بعض علاء کا اختلاف ہے اس لئے شہر ربوا کا مخقق ہو سکتا ہے۔ دویم سے کہ وار الحرب میں بھی مسلمانوں کی شرکت میں بعض علاء کا اختلاف ہو اینز شمیں ہے (''اور ربواکی مروجہ صور توں میں مسلمانوں کی شرکت اکثری طور پر ایز می ہے۔ فقط محمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

سودی رقم کو کہال خرج کنیاجائے؟

(سوال) ایک شخص کے پاس سود کا پیدے اس سود کی رقم کو کہال خرج کر سکتا ہے۔ آیا غریبول کویا قرنس داروں کودے سکتے میں انہیں۔المستفتی حاجی محمد داؤد صاحب تاجرے انومبر کے ۱۹۳ وربلیماران دہلی) (جواب 1۹۹) غریبوں اور مقروضوں کو دیاجا سکتا ہے جیموں اور جوائوں کی امداد کی جا سکتی ہے۔ '''محمد کا ایت انٹد کہ دوہلی

سودی کاروبارے لئے انجمن بنانے کا تھم

رہے) ۱۲۰ وال ر<u>ھے ہ</u>ے طاب کا ایر میں اس میں اور اس میں شریک ہوناتو تسجیح نہیں۔ اسم مگراس سودی (جواب ۱۲۰) انجمن اس شرط کے ساتھ قائم کر نااور اس میں شریک ہوناتو تسجیح نہیں۔ اسم مگراس سودی

<sup>(</sup>١) (ايضا بحواله سابق نمير ١ ص ١٠١ و ٢٥) (٢) ولا ربوا بين حربي و مسلم و في رد المحتار' احترز بالحربي عن المسلم الا صلى والذمي وكذا عن المسلم الحربي ـ اذا ها جر الينا ثم عادا ليهم فانه ليس للمسلم أن يرابي معه اتفاقا ودر فختار باب الربا ١٨٦٥ ط . سعيد )

۳۶) رایضاً بحواله سابق نمبر ۲ ص ۹۵) ۶۶) لعن الله آکل الربا و مؤکله و شاهدیه و کاتبه( ترمذی شریف ۱/ ۲۲۹ ط سعید )

### روپ کور فاہ عام کے کا مول میں خرج کرناور ست ہے۔(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

## قرض دے کر منافع حاصل کرناجائز نہیں

(سوالی) کسی گاؤل ٹیں ایک انجمن قائم ہاوروہ ضرورت مند مسلمانوں کو سودی قرضے ہے جائے گئے ۔ پنچھ رقم بطور قرض دینا اپنے بحث میں منظور کرتی ہے گر ایسے اصحاب سے علاوہ چندہ ممبری الجمن کے معمول رقم مفررہ جو دوسری جگہول کے سود سے حد درجہ کم ہے بطور منافع کے لیتی ہے اور پھر وہ رقم منجانب الجمن الیسے بھی رفاہ عام کے کاموں پر فری جو تی ہوتی ہے تو کیا ایسا منافع لینا انجمن کے لئے جائز ہے۔ اور اگر جائز شمیں نؤ کوئی ایس مشرح اور آسان شرعی صورت بنائی جائے جس سے مسلمانوں کو جال سے بچایا جائے اور نیز انجمن کی مالی حالت بھی خطرہ میں نہ بڑے۔ المستفتی نمبر ۲۱۹۳ تکیم محدرفیق صاحب (بلیا) ۱۵ دیقعدہ ۲۹۳ اور میں مالی حالت بھی خطرہ میں نہ بڑے۔ المستفتی نمبر ۲۱۹۳ تکیم محدرفیق صاحب (بلیا) ۱۵ دیقعدہ ۲۹۳ اور میں مالی حالت بھی خطرہ میں نہ بڑے۔ المستفتی نمبر ۲۱۹۳ تکیم محدرفیق صاحب (بلیا) ۱۵ دیقعدہ ۲۹۳ اور میں مالی حالت اور کیا ۲۹۳ کی موردی میں نہ بڑے۔ المستفتی نمبر ۲۱۹۳ تکیم محدرفیق صاحب (بلیا) ۱۵ دیقعدہ ۲۹۳ کیا میں دوروں کی ۱۹۳۵ کی موردی میں نہ بڑے۔ المستفتی نمبر ۲۱۹۳ کیسے محدرفیق صاحب (بلیا) ۱۵ دیقعدہ ۲۹۳ کیلی میں دوروں کی ۱۹۳۵ کیلی موردی کی میں نہ بڑے۔ المستفتی نمبر ۲۱۹۳ کیلیم محدرفیق صاحب (بلیا) ۱۹۵۵ کیلیم میں نہ بڑے۔ المستفتی نمبر ۲۱۹۳ کیلیم محدرفیق صاحب (بلیا) ۱۹۵۵ کیلیم میں نہ بڑے۔ المستفتی نمبر ۲۱۹۳ کیلیم محدرفیق صاحب (بلیا) ۱۹۵۵ کیلیم کا کاموں کیلیم کیلی

(جواب ۱۲۱) یہ منافعہ تو جائز نہیں ہے اللہ ممکن ہے کہ آپ منافر ض کو کاغذ بقیمت ویں اینی ہو تو ضی لینے والا قرض کو کاغذ بقیمت ویں اینی ہو جس ہے تو ضی لینے والا قرض کا فارم المجمن سے خرید کر اس ہر اقرار نامہ لکھے کاغذ کی قیمت بہت معمولی ہو جس ہے سر ف وہ مصارف حاصل ہو جائیں جو المجمن کو اس جینے میں کرنے پڑیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لداو بلی

## دارالحرب ميس سودي معاملات كالحكم

(جنواب ۲۲۲) میہ ملک جس کی حالت سوال میں مذکور ہے دار الحرب ہے ایسے ملک میں کفار سے رہ می معاملات کر کے مسلمان کو فائد و حاصل کرنامہات ہے ۔لیکن مسلمانوں سے سود لیٹایا کفار کو سور ویناویاں

والإرابط بحواله سابق نمير ٢ ص ١٦٥

### بھی مباح نہیں۔ <sup>(۱)</sup>محمر کفایت انٹد کان اللہ لہ <sup>' د</sup> ہلی

# بلشی جمع کرنے اور چھوڑنے پر تمیشن لینا

(مسوال) زید نے دوسورو پ کامال باہر روانہ کیا اس کی بلٹی بینک کوسورو پے لیکر دیدی باتی سورو پ بلٹی کے چھوٹے پر لے گا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ سورو پ میں بارہ آنہ کمیشن کے نام بینک والاکات لیتا ہے۔ بارہ آنہ کم سورو پ دیتا ہے اور رسید سورو پ کی لیتا ہے ایسا کرنازید کے لئے جائز ہے یا نہیں سود میں داخس تو نہیں ہے۔ المستفتی نمبر ۲۳ حافظ محمد اساعیل فیروز آباد (آگرہ) ۲۲ ربیع الثمانی کے سامے مراسم ۲۲ جول

سب (جواب ۱۲۳) بال بیبارہ آنداگر بینک بلٹس مکتوب الیہ کے پاس بھیجنے اور روپید منگانے کی اجرت کے طور پرلیتا ہو تو یہ سود نہیں ہے۔ ''اور نہ سود ہے۔ '''محمر کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ 'وہلی

قرض خواہوں سے فارم کے مکٹول کی قیمت وصول کرنا

<sup>،</sup> ١) ولا وبو بين حربي و مسلم و في رد المحتار. احترز بالحربي عن المسلم الا صلى والذمي ( رد المحتار باب الربا ٥٩٠٥ ط. سعد،

<sup>(</sup>٣) يُونَد اس سورت بن يه اورو ممل و أقل ش ير وكاله رامام صاحب كمال أو ممل ثم كا جاره بن جاز كما في الدر وجاز تعسر كنيسة و حمل خمر ذمى بنفسه او دابته بأجر لا عصر ها لقبام السعتمية بعينه وفي المشامية قال الزيلعي وهذا عنده وفالا هو مكرود لانه عليه السلام لعن في الخمر عشرة و عد منها حاملها وله ال الاجارة على الحمل هو ليس بمعتمية ولا سبب لها وانها تحصل السعتمية بفعل فاعل مختار ١ الدرالمختار فصل في البيع ١٩١١ ٩٩ ط سعيد )

(جواب) (از نائب مفتی) فارم کے نکول کی قیمت قرض خواہوں سے لے کر قرض دینا بھی جائز نہیں کیو گئد یہ قیمت کٹول کی لیجنی قرض خواہوں ہے بعید سود ہی ہے واللہ اعلم اجابہ و کنبہ حبیب الم سلین نائب مفتی مدر سه امینته نوبالی۔

(جواب ۲۲۶) (از حضرت مفتی اعظم نور الله مرقده) ہوالموفق اس ٹکٹ کی اباحت کی گنجائش ہے۔ کیو ٹکہ بیار قم دفتری مصارف کے کام میں آئے گی کسی شخص کے ذاتی مفاد سے لئے قرض پر کوئی سود نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا و بلی

## مجبورأ سودير قرض ليني كالحكم

(سوال) سود پر روپید قرض لیناحالت مجبوری میں جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۶۳۳ مواوی عبدالحق امام جامع مسجد دوحد صلع بنج محل ساجمادی الثانی و ۱۳۵ جولائی و ۱۹۳۰ الله و ۱۹۳۰ مجد کفایت الله دجواب ۱۲۵) سود پر روپید قرض لیناجائز نهیں الایہ کہ اضطراری حالت ہوجائے۔ ''محمد کفایت الله کان الله له دبلی

قرض برسود لینااور اس کامصر ف

(سوال) مبلغ تنمیں ہزارروپ کی رقم ایک ہندو کو <u>19۲</u>2ء میں قرض دی گئی اس شخص کی نیت بدل تی اور متعدد متد مد بازی تنگ نورٹ تبیخی <u>197</u>4ء میں مبلی بار ڈگری ہوئی۔ پھر مقروض ہائی کورٹ تک پہنچا اور متعدد مراحل ہے کر نے کے بعد اللہ اتعالیٰ کے فصل سے مقدمہ جیت ایا گیااب ہمعہ سود مبلغ بیاتی ہزار روپ اس شخص پر واجب الاداب براہ کرم تح میر فرمائیں کہ بیہ سود لینا جائز ہے یا ضیں ؟ اگر جائز ہے تو اس کے خریق کرنے میں کوئی حرج تو شمیں اس رقم کی زائوہ کس طرح اور کس حساب سے ادا کی جائے ؟ المستفنی شواکت علی از فاصل یورضع ڈیرہ غازی خال

(جواب ١٢٦) سود لينا توجائز نهيل. (١) آپ اين اصل رقم لے علتے ہيں اور مقدمه بازی کے مصارف

ر ١) يجوز للمحتاج الاستقراض وذالك نحو ال يقترض عشرة دنانير مثلاً و يجعل لربها شيئا معلوما في كل يود ربحا · الاشباد والنظائر ١٤٤١ طادارة القرآن ، ٢) قال تعالى يا ايها الذين أمنو لا تاكلو الربا اضعافا مصاعفة

> مجبوراً سود پر قرض لینے والے کے پیچھے نماز پڑھنا (الجمعیة مور خد ۲۶ فروری ۱۹۲۸)

(سوال) امام منشع عاور نیک به کیکن حوادث زماندت مجبور بو کرسودی قریند غیر مسلم ت ایااس ک پیچهے نماز بوجاتی ہے یا شیں ؟

رجو اب ۱۲۷) سود لین دینادونول حرام میں الیکن اگر اضطر اری حالت میں تھی سے سود دیا ہو تو یہ اس کے لئے موجب فسق نہ ہوگا۔ ۱۱مجمد کفایت اللہ غفر لہ

١ ، واحرد المحصر على المدعى وهو الاصح و في الحاسة على المنها وفي الشامية والحاصل الالصحيح لا احره
السحص بمعنى الملازم على المدعى و بمعنى الرسول المحصر على المدعى عليه لا تتقيد بمعنى امنع عن الحصور والا
فعلى المدعى هذا خلاصة ما في شوح الوهبانية ( الدر المختار ٥ ٣٧٣)

ر ۲ ) فتى الدَّس القوى بحب الركاة أذا حال الحول و بنراضى الاذا، الى الايقيض اربعين درهما فقيها درهم، فتح لقدير كتاب الركاة ۲ ۱۹۷ طبيروت )

۳۱) و لا ربو بس حربي و مسلم بسه لان ماله بمه مناح فنحل برضاه مطلقاً بلاعدر (درمحتار اباب الربا ٥ ١٨٦ ط سعيد) (٤) شبهة الربا فهي مانعة كالحقيقة الخرهداية باب الربا ٣ ٧٩ ط شركة علميه ملتان)

وه ) وايصا بحواله بالا درمحتار عاب الربا ٥ ١٨٦ ط سعيد )

<sup>.</sup> ٣. وال عدم حلا كهروى سر وس لعده العلة فيتي على الاصل الاناحة وال وحد احدهما اى القدر وحده والحسل حل الفضل و حرم النساء ( الدر المختار الباب الوباه ١٧٢ )

ر٧) قال تعالى احل الله البيع و حرم الربوا

<sup>(</sup>٨) قال تعالى ؛ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا الم عليه

کیامال منگورٹے کے لئے سودو یناجانز ہے

#### (الجمعية مور خد مكم دسمبر ۱۹۴۴ء)

(سوال) ہم والایت سے مال آرڈر وے کر منگاتے ہیں۔ یہ مال ایک نمبری مال ہے۔ جس کے بارے میں ہمیں علم ہو تاہے کہ بھی مال آئے گاور بھی آتاہ والایت میں دو تین ماہ پہلے آرڈر ویاجاتاہ جس، دت مال وبال سے چالان ہو تاہے ان کی اس ون سے سود شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم مال کاروبیہ پہر من کرتے ہیں اس وقت سود گن کر بچر ہیں افیر سود کے آگر ہم مال منگوائیں تواس صورت میں روبیہ ہم نود میں اس وقت سود گن کر بچر پیشائیں۔ تین ماہ پہلے والایت بھی تا پر سے گا۔ ہماری اتن طاقت شیں ہے کہ روبیہ تین ماہ پہلے بھی کر روپیہ پیشائیں۔ والایت کے اس مال کاروبیہ کلکت میں بھر ناہوتا ہے گر ہم پورا روپیہ بھر نے کے جائے چو تھائی حصر روپیہ بینک کو روانہ کرتے ہیں کہ ہمار امال چیئر آگر مابق روپیہ کی بلشی آگرہ مینک کو بھیجہ میں بند کی آگرہ میں بند کی آگرہ میں بند کی آگرہ میں بند کی آگرہ میں بند کی آئرہ میں بند کی آئرہ میں بند کی آئرہ میں بند کی آگرہ میں بند کی آئرہ میں بند کی آگرہ میں بند کی آئرہ میں بند کی آئرہ میں ہو سال ہم روپیہ اگر ایک میں جو سال ہم مور تیں جائز ہیں یا نمیں ؟ آگر یہ نہ کیا جائے تو والایت سے تھارتی معاملہ نمیں ہو سال۔

(جواب ۱۲۸) یہ معاملہ جائز ہے کیونکہ ولایق تاجروں سے ہے جو دار الحرب کے رہنے والے ہیں۔ اُ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ اِن و بلٰی۔

## ہندوؤل ہے سودوصول کرنے کا تھکم

(الجمعية مورند ١٤٠ كتوبر ١٩٣٥ء)

(مسوال) جس طرح بینک سے سودو صول کر لیناضروری ہے کیااہل ہنود سے بھی و صول کر لینا چاہیے کیے بینک کے سود کواوراہل جنود سے و صول کئے ہوئے سود کواچی ضرورت میں خرج کر ناجائز ہے؟ کے سود کواوراہل جنود سے و صول کئے ہوئے سود کواچی ضرورت میں خرج کر ناجائز ہے؟ (جواب ۲۹۹) اہل جنود سے لینادر ست نہیں (۱) اگر لے لیاہے تورفاہ عام کے کامول میں خرج کی سردیا چاہئے بینک کاسود بھی رفاد عام کے کامول میں خرج کر دیا جائے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ ایا

۱۱)ولا ربوا بین حربی و مسلم ثمة لان ماله ثمة مباح فیحل برضام مطلقا بلاعذر ( الدر المحتار اباب الربا د ۱۸۶ مز سعید)

<sup>(</sup>٣) ولا ربوا بين حربي و مسلم وفي رد المحتار' احترز بالحربي عن المسلم الا صلى والذمي ركدا عن المسلم الحربي اذا هاجر الينا الخ ( الدرالمختار' باب الربا ١٨٦/٥ ط س)

<sup>(</sup>٣) (ايضا بحواله سابق نمبر ٢ ص ٢٥)

# كتاب الصرف

پہلا باب مبادلہ سکہ

مسجد کی آمدنی کوبولی کے ذریعیہ بڑھانے کا تھم

(سوال) پہگواڑہ میں جامع مسجد تعمیر ہورہی ہے جس کے واسطے عیدالفطر کے موقع پرارکان مسجد سمینی نے چندہ فراہم کیا شار کرنے کے بعد رو پیول کے علاوہ اڑھائی چیے ذائد پیج جن اصحاب نے اڑھائی چیے کی اوریہ شرط لگاد تی کہ ہولی ہم ہولی کے چیے اداکر نے ہول گے۔ مثال الن ڈھائی چیول کی ہولی کے بیے اداکر نے ہول گے۔ مثال الن ڈھائی چیول کی ہولی کے بیے اداکر نے ہول گے۔ مثال الن ڈھائی چیول کی ہولی کی ایک آدمی ایک رو پید دیتا ہے دوسرا ایک رو پید آٹھ آنے تیسرا دورو پ تو الن تینوں کو اپنی اپنی ہولی کے پیمیے دینے ہول کے جس نے ایک رو پید ہولی دی ہے اس کو ایک رو پید اور دو رو پولی ایک خاموش رہے کوئی ہوئی دی اس طرح ہولی دی تر میول کے لیکن اس معاطم میں ارکان مسجد کمیٹی بالکل خاموش رہے کوئی ہوئی دی اس طرح ہولی دی کر مسجد کے واسطے رو پید پیسد آٹھا کرنا جائز ہے یا نہیں۔اور ارکان کمیٹی خاموش رہ کر گناو گار تو نہیں ہوئے۔المستفنی نمبر 190 چراغ الدین پھگواڑہ ۵ شوال سم میں اور کے مقوری

رجواب ۱۹۴۰) یہ خیاام اور یولی بیٹے ہے۔ پیمیوں کی بیٹے پیمیوں کے ساتھ کی بیش کے ساتھ ناجائز ہے۔ ''
ہاں المو نیم کے سکے یا چاندی کے سکے کے ساتھ جائز ہے۔ لینی ڈھائی بیسے جو تا ہے کے ہیں ان کے
عوض کوئی آئی دوائی یارو پید چاندی کادے تو جائز ہے غرضعہ جنس بدل جائے کی صورت میں کی ہیشی جائز
ہے (''ایولی خواو نمازی دی ہی مسجد کمیٹی کے ارکان دیں اس میں کوئی فرق شیں۔ اور اس طرح چندہ کرنے
میں بھی مضا آفتہ نہیں کیو نکہ اس میں کوئی جبر نہیں ہے جو چاہے یولی دے جو چاہے نہ دے۔ ہراہ لی دیے
والا مسجد کے لئے چندہ دیتا ہے لیمی ڈھائی پیمیوں کوا یک روپے میں اپنے قصدوا ختیارے اس لئے خرید تا
ہے کہ مسجد کوفائدہ بور محمد کفایت اللہ کان اللہ لد'

ر ١) فان وجدا حرم الفضل اى الزيادة والنساء ( الدرالمختار اباب الربا ١٧٢/٥ طاسعيد) ٢٠ وان وجدا احدهما اى القدر وحده او الجنس حل الفضل و حرم النساء (ايضاً)

## نوٹ ورہم روپے کا جاندی اور پیپول سے تبادلہ کا حکم

(سوال) ہمارے ملک میں جو باٹنا کا روائ ہے مثلاً وس روپ کا نوٹ بازار میں چاندی کے روپ ہے تبادلہ کرنے ہیں یا مثلاً ایک روپ کا دام کرنے کے جاتے ہیں۔ روپ یہ وینے والے ایک آنہ یادو آنے باٹنا لینے پر تبادلہ کرتے ہیں یا مثلاً ایک روپ کا دام پیسیوں سے لئے جاتے ہیں اس میں بھی ایک یادو چیے باٹنا میا جا تا ہے اس کا شرعا کیا تھم ہے ؟ نیز رہ ہے ، نوب پیسیوں میں فقط سکہ کا اعتبار ہے یا شنیت کا ؟ اور ایک روپ سے دو تین تولہ غیر مسکوک چاندی خرید ہا ارست پیسیوں میں فقط سکہ کا اعتبار ہے یا شنیت کا ؟ اور ایک روپ سے دو تین تولہ غیر مسکوک چاندی خرید ہا اور ایک روپ سے مالین تارید ضلع باریبال) ۲۵ شوال ہم میں ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر کا کے مولانا نثار الدین (خانقاہ نثارید ضلع باریبال) ۲۵ شوال ہم میں ہے مطابق ۲۱ جنوری ۲۹ ہو ا

(جواب ۱۳۹) نوٹ کا چاندی کے روپے سے تباولہ کرنے میں کی چیٹی کرناناجائزہ الروپ کا چیوں سے تباولہ کرنے میں کی چیوں سے تباولہ کرنے میں کی پیشی کرناور ست ہے ''اور چاندی کے روپے سے فیر مسکوک چاندی ردید کے وزن سے نباولہ کرنے میں کی پیشی کرناور ست ہے '''اور چاندی کے سکے سے چاندی زیادہ وزن کی لیٹا جانز ہے۔ '''ا

روبیے کو پونے سولہ آنے پر پیچنے کا تھم

(سوال) روپ کے عوض میں بوٹ سولہ آنہ لینااور دیناجائز ہے یا نہیں المستفتی نہر ۲۳۴ حافظ تحد اسانعیل صاحب (آگرہ)۲۲ر بیج الثانی کے ۳۵ اص م۲۲ جون ۱۹۳۸ء

(جواب ۱۳۱) روپ کے عوض پونے سولہ آنے اور سواسولہ آنہ لینا جائز ہے (۱۳۱) اگر صرف جاندی کا تباد لہ جاندی ہے ہو تو کمی زیادتی مکروہ تحریمی یا حرام ہوتی ہے (۱) اور جب غیر جنس (تا نہ یا الموجم) ہے تباد ا ہو تو کمی زیادتی جائز ہو جاتی ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی۔

ایک رویے کے بندرہ آنے لینے کا تعلم

(سوال) (ا)زیر نے بحر کوایک روپیہ نفترد ست بدست دیار برہ کے لئے۔ بحر نے زید کو پندرہ آنے یا اڑھے پندرہ آنے کاربرہ تا نبدیا سلور مروجہ سے دیا جو کہ خلاف جنس ہے توبہ منافعہ ایک آنہ یادو پیبہ کا بحر کو شری لینا حلال ہے یاربا میں داخل ہے۔

<sup>(</sup>۱) وانتح ہو کہ بیاس دور میں تھاجب نوٹ کی ایٹت پر سوفیصد سونایا چوند کی ہوتی تھی آئ کل نوٹ کی پشت پر سوناچاندی 'بالکل نہیں ہوتی ہدی۔ پیبذات نود کٹمن حرق بن چکا ہے اس لئے چاند کی اور اس کی جنس الگ الگ ہے ابذا نوٹ اور چاند کی کے تباد لے میں بھی تفاضل جانز ہو کا جیسا کہ شادول کے بال دائع ہے۔

<sup>(</sup>٣)روپيد جاندن کا دو تا ہے اور چيسہ تائيہ وغيم و کا دو تا ہے ليذ اجنس ايک ند دو نے کی وجہ ہے مقاضل جائز ہے۔

<sup>(</sup>٣) چو نَلْهِ جَنْسِ ایک ہے لہذا کمی پیشی در ست نہیں۔

<sup>(</sup>٤) (بمطابق حواله نمبر ٢م١٩)

<sup>(</sup>۵) وان وجداً احدهما اى القدر وحده او الجنس حل الفضل و حرّم النساء (الدرالمختار كتاب البيوع باب الربا ١٧٢٥ طسعيد)

ر٦) فان وجدا حرم الفضل اى الزيادة والنساء والدوالمختار باب الربا ١٧٢/٥ طس)

<sup>(</sup>٧) وان وجداحدهما اي القدرو حده او الجنس حل الفضل وحرم النساء (الدر المختار كتاب البيوع باب الربا ١٧٢/٥ ط سعيد )

(۲) زیدئے بحر کود س روپ کاکر نسی نوٹ دیا توڑئے کے لئے بحر نے نوروپ چودہ آئے مروجہ دیا ہے تو بیہ دو آنه شر عاحلال میں یاحرام؟

(٣) أرنسي نوك كي حقيقت عندالشرع نقدب مانه أس كي اصليت شرع تحرير فرمانين-المستفتى نمبر ٢١٢٣ شير محمد عباى ٢٥ جمادى الاول ١٩٥٩ الص ١ جوالاتى و١٩٠٠ء

(جواب ۱۳۳) (۱) حایال ہے یہ رہائیں ہے ("۳-۱) یہ رہاہے نوٹ خود مال نہیں ہے ہا مے وہ دس رویا کی سند یا حوالہ ہے تواس میں کمی بیشی گویار و پید کے اندر کمی بیشی ہے۔ ("محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

رویے کے عوض بوئے سولہ آئے لیٹاجائز ہے (سوال) متعلقہ مبادلہ المستفتی نمبر اعام محد جلیل کوچہ دکھنی رائے دہلی ۲۴ جمادی اِثانی الدسیارے

ا معنواب ۱۳۶) روپ کے پوٹ سولہ آنے لینے جائز ہیں بھر طیکہ نوٹ کی طرف کی جو چسے بھی شامل ہوں '''چاندی کی چارچو نیال دیکر اگر کوئی شخص ایک سالم روپیہ اور ایک چیسہ لے توبیہ جائز نمیں۔'''

روپید کوبارہ آنے میں پیخے کا تھم (الجمعیة مور خد ۲۲ فروری ۱۹۳۰ء) (سوال) سکد یاروپید کھر ابوبوجہ چکنا ہو جائے یا گھس جانے کے اگر روپ کوبارہ آنے میں یا سکہ کو کم کر کے رسوال) ر رہا ہوں۔ کسی نے خرید لیااس ارادے ہے کہ روپ کو رو پیول میں بدلی کریں گے تو روپ میں جار آن نفخ ہو جادے گا یہ سود کے حکم میں ہے یا نسیس ؟

(جواب بج ۴ ) روب کوجب تانبہ کے پیپول یا المونیم کے سکول سے بدلا جائے تواس میں کی بیشی جائز ہے خواہ سکہ سیجے سالم ہویا گھسا ہوا اس کا کوئی قرق نہیں ہے۔ (۵)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

جاندى كاروپيه ۋيڙھ روپيه ميں پينا!

(سوال ) چاندی کا کیک روپیه ڈیڑھ روپ میں بختاہ تو یہ جائز ہے یا شیں ؟المستفتی حافظ عبدالرحمن از ابراميم بور-

(جواب ۱۳۵) جائز ہے تگر مبادلہ غیر جنس میں ہو ناضر وری ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د بلی

٩١) وان وحد احد هما اى القدر وحده او الجنس حل الفضل و حرم النساء ( الدرالمختار كتاب البوع باب الربا ۵ ۱۷۲ ط. سعید ر

<sup>(</sup>٢) فان وجدا حرم الفضل أي الزيادة والنساء ( الدرالمختار ' باب الربا ٥ / ٧٢ ط س )

<sup>(</sup>۳-۵) ( بحواله سابق نمبر ۹ صهدا)

<sup>( \$ ) (</sup>ايضا بحواله سابق نمبر ٢ صهرًا)

٥١) ((بحواله سابق نسير ٢١) صهدا)

سر تسي توث ك ذريع سوناجاندي خريد ،

(سوال) موجودہ کرنسی نوٹ (ہنڈی) کے ذریعے سونا چاندی خریدی جانے تو سود کااخمال تو نہیں؟ (ﷺ رشیداحمد سوداگر صدربازار دہلی)

## دوسر کباب کر نسی نوٹ

#### نوٹ کی حقیقت

(سوال) نوٹ سرکاری کی کیا حقیقت ہے؟ آیاد ستاویز ہے بیخی سند قرض یا جنس نفذ اور سکہ ہے۔ اگر و ستاویز ہے تو مثل نفذ اور روپ کے لین وین میں کیوں اس کارواج ہے اور اگر جنس نفذ اور سکہ ہے ہے تو معاوضہ کا معاہدہ سرکار کی جانب سے کیوں ہے بھر ط معلوم ہو جانے نمبروں کے جمیعوا تو جروا (جو اب ۲۴۷) نوٹ ایک سند ہے جو گور نمنت کی طرف سے اس روپ کی مقد ان کے موافق عطاکی جاتی ہے جو خزانہ شاہی میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس کارواج اس کے عموم رقم کی وجہ سے ہے بینی اس میں کسی خاص شخص کا نام و غیرہ مرقوم نہیں ہو تابلے گور نمنٹ ہراس شخص کو اس کاروپیہ اواکر نے کی ذمہ دارہے جو اس سند کو اس کے پاس لیے جائے جنس نفذ ہاسکہ سے نہیں ہے ای لئے اس پر بے لینادینا جائز نہیں۔ واللہ اعلم سند کو اس کے پاس لیے جائے جنس نفذ ہا سکہ سے نہیں ہے ای لئے اس پر بے لینادینا جائز نہیں۔ واللہ اعلم

## کیانوٹ سے زکوۃ اواہو جائے گی یا نہیں ؟

(سوال) اگر کسی شخص کے پاس رو پیدند ہوبلحہ ووچار روپے کے نوٹ ہوں اور سال بھر گزر چکا ہواس پرزگوۃ واجب ہے یا نہیں؟ المستفتی تمبر ۱۵م محمد سلیمان واجب ہے یا نہیں؟ المستفتی تمبر ۱۵م محمد سلیمان میواتی ' ۲۹جمادی الثانی سوم سام مواکتوبر ۱۹۳۴ء

(جواب ۱۳۸) جس کے پاس نفتر روپیہ کی جگہ کرنسی نوٹ ہیں اس پرز کوۃ فرض ہے زکوۃ میں نوٹ وینا جائز ہے مگر جس کو نوٹ دیاہے جبوہ اس کو کام بیس لے آئے اس وقت زکوۃ اداہو گی۔ ''آگر نفتر روپیہ زکوۃ میں دیا جائے تو دیتے ہی زکوۃ اداہو جاتی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیکی

<sup>(</sup>۱) أَكْرِيقِاصَل بھی ہو تو حرج نہيں اس لئے كه ايك ثمن عرفی ہے اور ايك ثمن خلق۔

<sup>(</sup>٣) واضح ہو کہ بیداس دور میں تھ جب نوٹ ضرف رسید ہوئے تھے آب چونکہ نوٹ خود عمن عولیٰ بن چکے ہیں لہذا نوٹ دیے ہی ز کو ۃ ادا ہو جائے گا۔ (مرتب)

## كتا ب الشركة والمضاربة

## پہلاباب ایک شریک کی کار گزاری

<sup>(</sup>۱) كيونك زائد شهرة وكاهك معد مع دران مع حسول ير ماصل كياجات والانفال كوسل كا

## دوسرا باب مضاربت (ایک کاسر مابیددوسرے کی محنت)

کیا عقد مضار بت میں شرکت کے لئے صرف نام درج کرواناکا فی ہے اللہ بنیہ و کا کوئی پید و نیم وزید (سوال) زید نے ایک تجارتی و کان کی فرم بیں اپنالور اپنے لڑکے عمر و کانام ڈالالیکن عمر و کا کوئی پید و نیم وزید نے شرکت بیں نمیں کیا۔ پیمر زید کا انتقال ہوائب سوائے عمر و کے اور اٹر کے لڑکیاں اور زوج بھی نے ایک صورت میں زید کا مال کل ورث پر تقسیم ہوگایا نصف مال عمر و کی شرکت میں و یا جائے گا؟ (جواب و کا کا) اس صورت میں دکان کا کل مال وار توں پر تقسیم ہوگا کیونکہ فرم میں نام ڈالنے مت شرکت یا متحد دو ہائی سام ڈالنے مت شرکت یا متحد اور تا کا کی متحد اور بیلی بیلی متحد اور بیلی متحد

مضارب كتاب كر مجھے بھى زيدايندكوكے نام سے كاروبار كرنے كى اجازت دى جائے رب المال اس

<sup>(</sup>۱) كيونك به اسباب ملك بين ست خبين به اور اسباب ملك تين بين اعلم ان اسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع و هبة و خلاف كارث واصالة وهو الا ستيلاد حقيقة بوضع اليد او حكمي بالنسية كنصب شبكة الصيد ( الدر المختار ' كتاب الصيد ٣/٣/٦ )

نام سے کام کرنے کی اجازت ویے پر معترض ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مضارب کواس نام سے کام کرنے ک اجازت دی گنی تو ہم کو کنیر نقصان بہنچے گا۔ جس مقام پر زید اینڈ کو کی شاخ ہے اور بحر بطور مضارب کام کر تاہے بر کی اکثر خریداروں سے ذاتی وا تغیبت بھی حاصل ہو گئے ہے اب اگروہ ای شہر میں ای نام سے کام کر تاہے تو لوگوں کو بہ شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ بہ کوئی نیایادو سر اکار خانہ ہے۔ بیر و نجات کے خریدار محض کار خانہ سے نام ہے واقف ہیں اس لئے ڈاک کی تقسیم میں اختلاط ہو گاو غیر واگر بحر اس نام ہے کام کرنے کے بعد او گوں کے ساتھ بد معالگی کا سلوک رکھے توزید اینڈ کو کانام ہدنام ہو جائے گا کیونکہ لوگ جائے ہیں کہ قانو ناگئی نیم ِ آرمی ایک ہی نام کو کاروبار کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اور جب دو آدمی ایک ہی نام سے کام کریں گے۔ نور کھنے والے میں سمجھیں گے کہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے اس لئے برائی بھلائی اور قانونی ذمہ داریوں کا اثر ایک دوسرے پر مبنی ہے قانو نانام جائیداد کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اگر مضارب کو اجازت مل منتی تو وہ اس اجازت نامہ میں جو گور نمنٹ کی طرف ہے موجودہ مالکان کو حاصل ہے حصہ دار بن جاتا ہے اور وہ یہ کہ۔ سکٹنا ہے کہ حاصل شدہ اجارت نامہ کے فوائد میں بھی حاصل کرسکتا ہوں کیوں کہ اجازت نامہ زیر اینڈ کو کے نام ہے ہے نہ کسی خاص مخص کے اور اگر اس بیں کشکش ہو کہ گور نمنٹ کے اجازت نامہ کا فائدہ کون حاصل کرے اور بیہ معاملہ حکام متعلقہ تک جائے تووہ اس چیز کو طے نہیں کریں گے بلعہ رب المال عدالت د برانی میں جاکریا تونام کو جائیداد کی حیثیت قرار دیکراپنی ملکیت ثابت کریں ورندا جازت نامہ بھی ہاتھ سے کھو بیٹیس اگر مضارب اس نام ہے کسی دوسری جگہ کام کرلے اور پھر کارخانہ زید اینڈ کو کے موجودہ مالکان وہال شاٹ کھولنا چاہیں تواجازت نہیں ملے گی کیونکہ ایک نام سے ایک ہی جگہ گور نمنٹ دواجازت نامہ نہیں دیتی اور برے ثالث نے دریافت کیا کہ آخرتم اس نام کواختیار کرنے کے لئے کیوں اس قدر مصر ہواور اس میں تهمارا کیا فائدہ ہے وہ کہتاہے کہ شرعاہر شخص کوا ختیارے کہ وہ اپنی د کان کا جونام جاہے رکھے اور جو فائدہ رب المال کو ہے وہی مجھے ہے میں اپنے حق شرعی کو کیوں چھوڑ دول پینوا توجروا ۔المستفتی نمبر ۵۵۷ حافظ صبیح الدین (صدربازار میرنه) انازیقعده سی ۱۳ م ۱۵ فروی ۱<u>۹۳</u>۱ع

(جواب 1 £ 1) رب المال اور مضارب جب که مضارب کوترک کرناچا ہیں تو مضارب پر اازم ہے کہ وہ نمام حماب و کتاب رب المال کو سمجھادے کیول کہ مضارب میں عامل مضارب ہو تاہے اور بیاس کے فر انفن میں ہے ہے کہ عمل کی تفصیلی یا دواشت اور نفع نقصان کا حماب بتائے۔ مضاربت میں علیحدہ ہو جانے کے احد مضارب نے کس قتم کے مطالبات کئے تنے سوال میں اس کی تشر سے نہیں اس لئے ہم نہیں کہ سکتے کہ وہ مطالب جائز تھے یانا جائز۔ سوال میں صرف ایک مطالبہ کاذکر ہے جواس وقت محل نزاع ہو وہ یہ مضارب یہ جواب جو تاہی کہ بیات کہ اور اس کوا بنا حق جا ہوا ہوں کا مام ہوری کرے اور اس کوا بنا حق شرعی سمجھتا ہے یہ مطالبہ اول تو مضارب کا حماب صاف کرنے ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا حماب صاف کرنے کواس پر معلق کرنا ہے معنی ہور زیادتی ہے دو مرے یہ کہ اسکوحتی شرعی سمجھنا بھی محل تائی ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا حماب صاف کرنے کواس پر معلق کرنا ہے معنی ہور زیادتی ہے دو مرے یہ کہ اسکوحتی شرعی سمجھنا بھی محل تائی ہے کوئ

کے عرف تجارین فرم کانام ایک خاص حیثیت اور درجه رکھتا ہے اور بید حیثیت اور درجه اسکو سوبرس سے قائم ہونے اور دیانت داری سے کام کرنے کی وجہ ہے اس مضاربت نے وجود ہے بہت پہلے جا <sup>سیا</sup>ں تن ' ضارب کے عمل کواس میں معتدبہ و خل نہیں اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ مضادیت میں رب المال اصل اور مضارب تاع ہے کیونکہ سرمایہ رہ المال کا، نقصان کاوہ ذمہ دار اور مضاریت فاسد ہوجائے نو مضارب کو سرف اجرت مثل کے ان وجوہ سے کار خانہ کی قدیمی حیثیت اور شهر ت اور اس کادومبری شاخوں پروسیج ہو ناپہ تہام ہاتیں اس کی مختصفی میں کے نام کا تعلق رب المال ہے ہے نہ کہ مضارب ہے "اور یہ خیال کے ہم شخص کو حق ہے کہ وہ ا ہے کار فانہ کاجونام چاہے رکھ لے اس حد تک تو سیح ہے کہ کسی دو سرے کو ضرر نہ پہنچے لیکن اگر ایناا کیا۔ حق مبان استعمال کرنے سے دوسرے کو ضرر میٹیے تووہ مباح مباح شیس رہتا (۴) جیسے ایک مسلمہ ہم کفوعور سے سے نکاح اور بیام ذکاح کاحق ہر مسلم ہم کفو کو حاصل ہے لیکن جب کہ پہلے کسی نے بیام دیااور عور ہ اس کی جانب ، ال او من الواب السي كوابنا بيام استعمال كرف كاحق شيس رباكيول كه اس سنة خاطب اول كو نفر ربينج كانهي رسول الله ﷺ ان يخطب الرجل على خطبة الحيه (٢)س طرح دوسرت تخص ك تصالا كرناو باتع کے رضامند ہو جائے پر کس کو دام لگائے کاحق شیں رہتااور جیسے ہر شخص کواہیے مکان کی جیست پر چڑھ کر ہوا کھانے کا حق ہے کیکن جب دو سمرے لوگول کی ہے پر دگی ہو تو دیائے اس کے لئے جھت پر چڑ صناجائز نہیں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن میں شریعت غرائے حقوق مباحہ کے استعمال سے جب کہ ضرر غیر لازم آنادہ روک دیا اور منع کردیا ہے (''اور صورت مسئولہ میں ضرر کی ہے تنین صور تیں جوسوال میں مذکور ہیں پائی جاتی ہیں تو کوئی، جہ سیس کہ اس کوندرو کا جائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

## کیاد کان کا کرایہ ' مااز مین کی تنخواداور تشہیر کا خرج مضارب پر ہو گا

(سوال) زید نیج کودس ہزارروپے کامال بہ تعین قیمت سپر دکیا کہ وہ اس کو بحیثیت شریک مضارب ہو کر فروخت کرے اور جو تفائی خود رکھے اور ہاتی زید کو فروخت کرے اور جو تفائی خود رکھے اور ہاتی زید کو دیدے بحر نے حسب اجازت زید اس مال کو ایک دکان میں رکھ کراور اس کے اشتمار دیکر نیز ایک دو ما زین میں دیدے بحر نے حسب اجازت زید اس مال کو ایک دکان میں رکھ کراور اس کے اشتمار دیکر نیز ایک دو ما زین مین میں میں میں میں میں میں کہا اور اس کے انتہاں میں منظایا اور کھی شامل کر کے اس سے فروخت کیا اور اس جدید مال کا منگوانا وغیرہ بھی زید کے علم اور اجازت ہوا

<sup>(</sup>١) فصارت للمضارب خمس مراتب هو في الابتداء امين فاذا نصرف فهو وكيل فاذا ربح فهو شريك فاذا فسدت فهو اجير فاذا خالف فهو غاصب ( الجوهرة الينرة كتاب المضاربة ٢٧٦/٢ ط ميرمحمد )

<sup>(</sup>٢) اخرج الى طريق العامة كنيفا او ميزابا الى قوله ، او دكانا جاز احداثه ان لم يضر بالعامة ولم يمع مه فان ضرلم يحل الخر الدرالمختار باب ما يحدثه الرجل في الطريق ٦/ ٢٥ ه ط ، معيد ) (٣) رمشكوة ٢/ ٢٧)

<sup>(</sup>٤) أن من تُصرف في خالص ملكه لا يمنع ولو اخر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره مشررا بيناً ( رد المحتار ' باب المتفرقات ٢٣٧/٥ ط ، سعيد )

افع کی تقسیم کے وقت زیراور بحر میں یہ تازیہ ہے کہ خرج اشتہار شخواہ ملاز مین اور کرایہ دکان کہ جہال مال رہا تا ہے کہ درج اشتہار شخواہ ملاز مین اور کہ ایہ دکان کہ جہال مال رہا ہے اس لیے کہ در حاکیا ہے وہ بحر کے حصد نفع میں ہے وضع نہیں ہو سکتا۔ وہ خام انجام دیے ہیں اور یہ سب اخراجات رہامال پر پر ب اس اس کے دیار م انجام دیے ہیں اور یہ مشترک نفع میں سے مجراکرد یے جانبی اور پہر چہار م انفی بحر کو دیا جائے ازروئے شرع شرع نفر افراجات مذکورہ مشترک نفع میں سے ایک حالت میں جب کہ بحر کے نفع میں سے ایک حالت میں جب کہ بحر کے نفع میں سے ایک حالت میں جب کہ بحر کے نفع میں نفع میں میان دیا کہ دیا ہو کہ نفو کے بیں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۵۵۸ حاجی رشید احمد کشمیری دروازہ دیلی

## کیاو نسی مونسی کی د کان کے منافع اور اجرت لے سکتاہے؟

(سوال) زید نم نیو و تت ایک دکان اور آبه جانیداد جس پیس مکانات و غیر وشامل بیس تهدیری مرحوم نی دیات بین به دونول افتخاص مرحوم کی دیات بین به دونول افتخاص مرحوم کی دیات بین به دونول افتخاص مرحوم کی دیات بین کافی دونول افتخاص مرحوم کی دیات و کی الدین دکان کا تمام انتظام سنبهالتا تصاور دکانداری بیس کافی تجربه خار بین محد صالح مکانات کا ترابی و غیر و وصول کرتا تقااس کودکان کا کوئی تجربه نه بیجا ورند مرحوم کی دیات بیس وجرم حوم نه محمد صالح کو صرف و صی اور محافظ مایا ورد کان کا انتظام ان بیس و در آبیا نیکن محی الدین کو ایک تیمر به مختص اسمعیل ایرا بیم کے ساتھ (جو نه و صی ب نه محافظ ) محافظ کان کا محتم اور ختاهم بھی مقرر کیااتی طرح محی الدین و صی اور محافظ جائیدا و بوت کے عادو د کان کا ناظم بھی و کان کا ناظم بھی

(۱) محی الدین دکان میں کیاز مین ( مال فروخت کرنے والے ماازم) کے فرانس کے عادوہ انظامت

ر۱) في الحوهرة فادا صحب المصاربة مطلقة أي غير مقيدة بالرمان والمكان والسلعة حار للمضارب أن بشتري و سع رسافر و سعع و يوكل لان المقصود منها لا ستر باح الى قوله لان هذه الاشياء لا بدمنها ( الحوهرة البيرة ٢٠٧٧ ط بيروت)

٧) وال حص له رب السال في التصرف في بلد بعبته او في سلعة بعينها لم يجز له الايتحاوز ذالك تم قال حرح الى عبر لبند و دفع السال لي من احرحه صار محالفاً صاماً و يكون دالك له لانه تصرف بعبر ادن صاحب السال فيكون به ربحه و عليه و صنعته و لا يطلب له الربح عندهما و الحوهرة البيرة ٢٧٧،١ ط بيروت )

بھی انجام دے رہاہے۔

(۲) وصیت نامہ بیس اس شخواہ کاجو محی الدین کو مرحوم کی حیات بیس ملتی سخی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

(۳) وصیت نامہ بیس مرحوم نے محی الدین کو دکان کے خاص منافع بیس ہے ایک چوتھائی کا حصہ دار مقرر کیا ہے اب محی الدین اپنی اس شخواہ کے عاوہ جوم حوم کی حیات بیس ملتی تھی وہ منافع بھی لے رہائے جس کی مرحوم نے وصیت فرمائی تھی دریافت طلب سے امر ہے کہ محی الدین کو شرعا تتخواہ لینی جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۲۳ کا غلام محی الدین رگون (برما) ۲ ارجب ۱۹۵ الگست ۱۹۳۵ میں استخواہ لین جائز ہے یا نہیں دو وصایت اور کاروبار (جواب ۲۹۴) وصی کو شخواہ اور منافع کا ۳ کی ادونوں چیزیں لینا طال نہیں وہ صرف وصایت اور کاروبار کے نمل کی اجرت مثل لے سکتا ہے لیعنی وہ دکان کا کام کرے اور وصایت کے سلط میں استخام و نیم و بھی کے نمل کی اجرت مثل لے سکتا ہے لیعنی وہ دکان کا کام کرے اور وصایت کے سلط میں استخام و نیم و بھی سے نمی اس کو تخواہ دی جو پہلے "تی تھی یا کرے اور اس تمام ممل کے مقابلے میں اس کو شخواہ دی جائے۔ (خواہ شخواہ کی مقدر دیادہ) کو تعد نہ ہوگا۔

اور سے جائز شہیں کہ وہ شخواہ نہ لے اور صرف نفع کے ۱۳ / اپر کھایت کرے کیونکہ سے صورت مضاریت کی اور سے جائز شہیں کہ وہ شخواہ نہ لے اور صرف نفع کے ۱۳ / اپر کھایت کرے کیونکہ سے صورت مضاریت کی دور ہو است کی مقابلہ کر بی تو پھر انکی طرف سے سے معاملہ ہوگام حوم کی وصیت کے ماتحت نہ ہوگا۔

ب بھی جائز ہے کہ وہ وہ صی بخے سے دست بر دار ہو جائے پھر ہہ حیثیت مضارب اس کو کام کرنے کا حق ہوگا۔

بر بھی جائز ہے کہ وہ وہ صی بخے سے دست بر دار ہو جائے پھر ہہ حیثیت مضارب اس کو کام کرنے کا حق ہوگا۔

مجمد کھایت اللہ کان اللہ لہ اور کہا

## تیسراباب سمپنی کے حصص کی خریدو فروخت

کمپنی کے خصص کی خرید و فروخت کا تھم (سوال) فی زماننا ٹراموے وریلوے کمپنی ودیگر کارخانہ جات کے جصص جے یہاں کی اصطلاح میں شیئر کتے ہیں خریدے جاتے ہیں اور صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک کمپنی ٹراموے یاریلوے یاکارخانہ پارچہ بائی یا آئن سرزی یا کسی اور تجارت کیلئے قائم کی جاتی ہے اور اس کا سرمایہ مقرر کر کے اس کے خصص فروخت کئے جائے ہیں اور اس کے جاتے ہیں جو حسب منصب کام کرتے ہیں اور ششاہی یا بیں اور اس کے کارکنان بھی شخواہ دار مقرر کئے جاتے ہیں جو حسب منصب کام کرتے ہیں اور ششاہی یا سالانہ اس کے نفع نقصان کا حساب بھی شائع کرتے ہیں اور نفع بھی حصہ رسد تقسیم کرتے ہیں۔ اور پھی

 <sup>(</sup>١) ان الوصى لا ياكل من مال اليتيم ولمو محتاجاً الا اذا كان له اجرة فيا كل بقدرها ورد المحتارا باب الوصى ١٩٣/٩ ط، سعيد)
 (٢) ليس للوصى في هذا الرمان اخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقاً ورد المحتار فصل في المتفرقات ٥؛
 ٢٦، ط، سعيد)

ر، پیہ نفع کا جمع بھی رہتا ہے جو سود ہر بھی دیا جاتا ہے اور اس کا سود بھی نفع میں شامل کر کے حصہ داروں کو تقتیم کیا جاتا ہے اور ضرورت کے وقت سودی روپیہ لیا بھی جاتا ہےاوراس کا سود اصل رقم یا نفخ میں ہے دیا جاتا ہے اور ان حصص کی قیمت کمپنی کے نفع نقصان کے اعتبار سے تھٹتی برد ھتی رہتی ہے حصہ داران ان خصول کوای بھاؤے فرو خت کردیتے ہیں لیکن فرو خت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بائع داال ہے کتا ہے کہ میں اپنا فلاں کمپنی کا حصہ فرو خت کر ناچا ہتا ہوں تو دلال یہ کہتا ہے کہ آج یہ بھاؤے بھر اگر بانع کو اس بھاؤے فرو خت کرنا ہو تاہے تو دایال کو کہتا ہے بیچ وو تووہ بیچو یتاہے یہاں مشتری کسی چیزیر قبضہ نہیں کر تابلحہ داال مینی والول سے بائع کے نام کی جگد مشتری کا نام لکھواکرویدیتاہے بہال قابل غور سے امرے کہ اگر مشتری مینی والوال ہے اپنے حصص کے عوض تمپنی کے اسباب تجارت میں ہے کوئی شے طلب کرے تو تمپنی والے وہ شے اے نہیں دیتے اور نہ اس کے دام اے واپس کرتے ہیں البتہ وہ جس وقت اپنا حصہ فرو نت کرنا جاہے تو بازاری بھانا ہے اس وقت مذکورہ بالا طریق ہے فروخت ہوجاتا ہے اور اے اس وقت رویبیہ بھی مل جاتا ہے اب ریافت طاب بیام ہے کہ بیا حصص فرید نے عندالشرع جانز ہیں یا نہیں ؟اَر جانز بیں تو یہ بی کسم ن نین ہے اور اس میں ز کو ق مصل کی قیت پر لازم آتی ہے یا منافع پر ؟ بینواتو جروا۔ ا جواب ٤٤٤) معامله مذکوره بجند وجوه ناجائزے(۱) بیہ معاملہ عقود شرعیہ میں ہے تی عقد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے بیٹے ہےنہ شرکت نہ اور کوئی عقد صحیح شرعی <sup>(۱)</sup> (۲) سود پر روپیہ چلانا حمام ہے جو اس کمپنی میں ابیا وباجاتات السراس معلم كو فرونت كرنا خريد نااس لئے ناجائزے كه مبيع متعين و معلوم نبيس يہ تو ظام ت کے صرف وہ رسید جو کمپنی کی جانب سے حصہ دار کواس کی رقم وصول ہو جانے کی باہت ملتی ہے مبیع نہیں ہے ایس مبینی یا تووہ رو پیہ ہے جو حصہ دار کا کمپنی میں جمع ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں نفاضل ناجائز ہے <sup>(۳)</sup> نیز چو نکہ ہ رویب کمپنی ہے ہیے حصہ دار خودوانی شبیں نے سکتااس لنے مبیع غیر مقدورالسلیم ہے '

(۱) الني : وَ الدَ كَتِيْنَ وَ عَقُوهُ شَرِي عِيدِ مِن عَقَدَ عَن حَت واطل فَهُ مَرِنا حَفرِت مَفَى علام كَرائِ فِي النه عَلَى الله الفقاوي ٢ - ١٩ ٣ ميراس كي وضاحت في ما في الشهر على الله على الله الفقاوي ٢ - ١٩ ٣ ميراس كي وضاحت في ما في الله على الله عل

(٣) بال يه نسر و ب كر حصر نيخ والم تريدار ست زياده تمن كرجو اس كي قر اوراه أن كاعون بوج كريم بيه معامله جائز : وكا و لا يجوز بيع مر بنول بالربت والسمسم بالشرح حتى يكول الزبت والشرح اكثر مما في الزبتول والسمسم فيكون الدهن والريادة بالنحير ( هداية ٢٥/٣ ط شركة علمية)

 نیزا سرویہ یے ساتھ کچھ اس کا نفع بھی اس حصد دار کا حل ہے اور وہ بیٹے کے وقت بائع اور مشتری دونوں کو ماملوک ہے اگر چہ مشاع کی نامعلوم ہے اور یا جمعے کمپنی کاوہ سامان تجارت وغیرہ جو مشتر کہ طور پر حصہ داروں کا مملوک ہے اگر چہ مشاع کی بیٹ ناجائز نہیں لیکن اس کا جمول ہو ناہج کو ناجا کزماتا تاہے (''اور حصے کی تعیین مشلاً ۱۰۰ کہ کاش کی ہے۔ اس سامان کی تعیین سٹلا ۱۰۰ کہ کشری کیوں کہ سرمایہ کا تمام روپیہ اسباب خرید نے میں صرف نہیں ہو نائی ہو بائی وہ سٹتری کو نامعلوم ہے۔ تیز سرمایہ میں ہو نائی ہو بات کہ اسباب کس قدرہ قیمت کا موجود ہے بائع اور مشتری کو نامعلوم ہے۔ تیز سرمایہ میں ہے بہت وہ بیت بوتا ہے اور بیع صرف وین میں ناجائز ہے (المیمون کے میز سرمایہ میں سے جدا شخص ہے بیج سال ہے معامد ناجائز ہے اور شیئروں کا خرید ناچینا ممنوع۔ واللہ اعلم کنیہ محمد کھایت اللہ غذا۔ استہ می سجد مدرسہ امینیہ وہلی 'وساب 'من اجاہز ہے اور شیئروں کا خرید ناچینا ممنوع۔ واللہ اعلامیہ دبلی 'وساب 'من اجاہز ہے بیا نظار حسین عفی عنہ بندہ محمد کا سم عفی عنہ عنہ وضیاء الحق عفی عنہ 'انظار حسین عفی عنہ بندہ محمد کا سم عفی عنہ عنہ وضیاء الحق عفی عنہ 'انظار حسین عفی عنہ بندہ محمد کا سم عفی عنہ بندہ وضیاء الحق عفی عنہ 'انظار حسین عفی عنہ بندہ محمد کا سم عفی عنہ بندہ وضیاء الحق عفی عنہ 'انظار حسین عفی عنہ بندہ محمد کا سم عفی عنہ بندہ وضیاء الحق عفی عنہ 'انظار حسین عفی عنہ بندہ محمد کا سم عفی عنہ

کیامال کے سے کہتے ہے ' میں اپنے بیٹے کوا پناشیئر ویٹی ہول ''شیئر بیٹے کی ملک : و جائے کا دسوال) ہندہ نے سورتی بازار گون کاایک شیئر (حصہ) اپنے بیٹے کو دیدیا۔ بیٹے نے بازار کمپنی کے دفتہ میں اس جھے کواپید اپنے نام کرالیااور پھر اے فروخت بھی کر ڈالااور مشتری نے اپنے نام کھالیا۔ اب ہندہ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہندہ کہتی ہے کہ بیس نے کو ہیہ نہیں کیا تھااور وہ اس کی آمدنی اہواری اگر بھے دیتا تھا ور مگر ور ٹاکھتے ہیں کہ بازار کمپنی کے دفتر ہیں بیٹے کے نام وہ شیئر کھا ہوار ہندہ کے یہ الفاظ در تا ہیں۔ (میں اپنا شیئر پیار و محبت سے اپنے بیٹے کو دیتی ہوں) بیالفاظ ہد کی دلیل ہیں اور آمدنی لاکر والدہ کو دیتا مدم ہدکی ولیل تیں اور آمدنی لاکر والدہ کو دیتا مدم ہدکی ولیل تیں۔ (میں اس میں شر کی تھم کیا ہے ' دلیل تیں۔ غرضت والدہ عاریۃ وینامیان کرتی ہے اور ورشہد کے مدعی ہیں اس میں شر کی تھم کیا ہوں کا موجواب 6 کا کی اور وی کے اور ورشہد کے مدعی ہوالدہ کا قراریا ہو۔ کے گواہوں کا موجواب کو ایتا شیئر بیارو محبت سے اپنا شیئر بیارو محبت سے اپنا شیئر بیارو محبت سے اپنے میٹے کو دیتا ہوں) بیاس امر کے گواہ موجود ہوں کہ والدہ سے بی کو شیئر ہد کی ایس ایس کینے ہیں کہ رہی اپنا الفاظ ندکورہ کے تھے توبیقک شیئر ندکور ہیہ ہو گیااور اگر بیٹے نے بھی قبضہ کر لیا ہو تو بیٹے کی ملک میں آگیا الفاظ ندکورہ کے تھے توبیقک شیئر ندکور ہیہ ہو گیااور اگر بیٹے نے بھی قبضہ کر لیا ہو تو بیٹے کی ملک میں آگیا تھیاالفاظ ندکورہ کے تھے توبیقک شیئر ندکور ہیہ ہو گیااور اگر بیٹے نے بھی قبضہ کر لیا ہو تو بیٹے کی ملک میں آگیا

(۱)اس جمالت کی وجہ ہے بھی اس عقد کو نام کز نمیں تھے کیونکہ یہ جمالت مطعنی الی النزال نمیں ہے باہد منافع ''فتیم روینے کے بعد حصول کی وغدار معلوم موجائے گی

اه راس کی مع بھی سیجی ہو گئی

الرج سے بید مشائب ایکس قول مفتی بہ بہہ مشائب بعد قبضے کے مفید ملک بوجا تا ہے آلر بچہ ملک فاسدی بو هبه السشاع فیسا یحنسل الفسسة لا تحوز سواء کانت من شریکه او من عبر شریکه ولو فیصها اهل تعید الملک ذکر حسام الدین فی کتاب الواقعات ان المحتار انه لا تفید الملک و ذکر فی محوضع آحرانه تفید الملک ملکافاسداوبه یفتی کذافی السراجیة انتهی (عالمہ گئیویة مطوعه مصوصفحه ۳۸۲ جلد رابع) اور اگروالده ان الفاظ کاور بہہ کا قرار نہ کرے اور بہہ کا قرار بہ کا آفرار نہ کرے اور بہہ کا قرار ہوں تا ہوات بول کیا جائے کا اگروہ قسم سے واون بول ایو بہ فیل کے بین نے ماریخ دیا تھاوالدہ سے قسم لے کر قبول کیا جائے کا اگروہ قسم سے اناور برور شاکاد والے بہہ ثابت بوجائے گا۔ واللہ اللم و علم اتم کتبہ منہ کا نفر سرس مدرسہ امینیدہ بلی شہری صحبہ الجواب صواب الجواب صواب بندہ محمد قاسم منفی عنہ بندہ محمد قاسم منفی عنہ بندہ محمد وارائا فاع

چو تھاباب متفرق مسائل

مد ر سه امینه د بلی

مدرسه امینه اسلامیه 'و پلی

شركت ميس نفع اور نقصان كالتعلم

مدرس مدر سه امینه و بلی

(سوال) چند اشخاص بہن والوں نے متفاوت وراہم جمع کے اور کلکتہ والے چنداشخاص عالمین نے بھی اس مبلغ میں اپنے متفاوت دراہم شامل کر کے اس طور سے عقد شرکت مقرر کیا کہ جمع والوں کورن کے دو ثلث مبلغ میں اپنے حصد رسد دیا جائے۔ اور کلکتہ والے عالمین کو بھی مال کا حصد ای طرح مشل بمبی والوں کے دو ثلث شک رن سے حصد رسد دیا جائے۔ اور کلکتہ والے عالمین کو بھی مال کا حصد ای طرح مشل بمبی والوں کے دو ثلث رن سے حصد رسد دیا جائے باقی ایک ثلث رن خاص کلکتہ والے عالمین اشخاص کا مختانہ حق مقرر ب دیا جائے۔ اور کل شرکاء کی رضا مندی ہے اس مبلغ معین سے مشاؤ دس ہزار روپیوں سے پانچ ہزار روپ علیحدہ میں کی شرکاء کی رضا مندی ہے اس مبلغ معین سے مشاؤ دس ہزار روپیوں سے پانچ ہزار روپ عاصل موا میں کل مبلغ وس ہزار روپ جمع ہوئے اس میں جورخ حاصل موا تو نصف رن گون والے تاجروں کو دیا جائے اس شرط پر کہ کلکتہ والے تاجروں کو دیا جائے اس شرط پر کہ کلکتہ والے کی شراکت سے حاصل موا ہوا ہے۔ اس رن میں جورخ رنگون والے کی شراکت سے حاصل موا ہوا ہے۔ اس رن میں جورخ رنگون والے کی شراکت سے حاصل موا ہوا ہے۔ اس رن میں بین جورخ رنگون والے کی شراکت سے حاصل موا ہوا ہے۔ اس رن میں جورخ رنگون والے کی شراکت سے حاصل موا ہوا ہے۔ اس رن میں

ر ١ ، ١ عالمگيريه كتاب الهية الناب الثاني في يحوز الهية ومالا يجور ٤٧٨/٤ ط ماحديد كوند،

ت ایک ثلث حسب راس امهال مین والے اور کلکند والوں کے حسب مبلغ حصد رسد دیاجائے اور دو ثلث اس رج ہے خاص طاکتہ والے تاجروں کا حتی مختانہ مقرر ہے وہ دو تکت رت اس ٹانی شرکت کا کلکتہ والوں کو دیا جائے۔ 1910ء میں کلکتہ اور رنگون کی شرکت کا تصفیہ ہو گیااور اس میں دوہز اررویے رنخ ظام ہوا اس ے ایک ہزار انسف رن کار نگون والے تاجر کو حسب شرط ویا حمیاباتی ایک ہزار روپیہ کلکتہ والے تاجروں کی شر آنت میں حسب سابق شر دلے ایب تملث ہزار کا بھی والے اور کلکتہ والول کے حسب مبلغ حصہ رسد دیا گیا باتی دو ثلث بزار کا کلکتہ والول کو دیا گیا جو عمل کابدلہ تھا اور تصفیہ ہونے سے عقد شر کت مسخ ہو جائے کی وجہ سے دوبارہ ماواء جی میں مثل شر انظ سابق مابین رنگون والوں و کلکتہ والوں ممبی والوں کے عقد شر کت جاری ہواشر انظ مثل مالات کے ہیں۔ ہے 191ء میں دوسال کے بعد اس عقد کا تصفیہ کیا گیاای سال او گھر انی ماتی رہنے کی وجہ سے نفضان ہوااب ''بن والے اسحاب کنتے ہیں کہ اس او گھر انی کا نقضان ہمارے ذمہ سنہیں ن بای انسف کلکتہ والوں کے ذمہ ہے اور انسف رنگون والول کے ذمہ ہے اور کلکتہ والے تاجریہ کہتے ہیں کہ جسب تواعد فقیہ بیارے اور مین والول کے در میان شر کت عنان ہے۔ اور چو نکیہ رہے میں ہمارازیادہ حق مقر ب اور جم او گ مامل بھی میں اس لئے ہارے یا تھے میں بھی والول کامال بطور مضاربت ہے و کیل یہ ہے کہ علامہ شائ في ورون شر من من الله الله الله عن من الله حار الصا عنى الشرط و يكول مال الدافع عند العامل مضاربة انتهى (')س لئے جم كاكمته الله فقط مخدارات مال کے ذمہ دار بڑے اور معمل کے دوجھے کے مدینے کا نقصال آجھ جمارے ذمہ نہیں مال مضاربت ہے تکم ئے موافق ہم ذمہ دار ہیں بنی دب رواواء ۔ تبنی فی شرکت کا تصفیہ 1910ء میں ہو کیااور اس فارت بھی مقمر ر ہو گیاور 'سب شراط و 'تشیم بھی ' یا آیا اور دوبارہ عقد شرکت ۱<mark>۹۱۵ء میں از تن</mark> ہوائے آ ہیے او کھر ان 1913ء کے قبل اکلی شرکت ں باتی ہے تو ہم نے جور کے لیاہے والیس کریں گے حسب اُغضال ساور آگر بعد شر کت مبدید او کسر انی جو کی ہے توانگی رہ کاجو جمعیں مناہے واپس نہ کریں گے بلعہ نی شر کت والے رہ امال حب مجع المعنى كرت وسد الناسان كا فرمد والرجين اور وليل مين ور مختار كي ميه عبارت جيش كرت جيل-و ما هلكت من مال المضاربة يصرف الى الربح اولا لان<mark>ه تبع فما زاد الهالك على الربح لم</mark> يضمن المصارب تم عقد اها فينك المال لم يتراد الربح و بقيت المضاربة لانه عقد جديد انتهى بناء عليه فقهاكي في مت مين عرض ت كه اس منظ يين كيا علم بي ؟

ر حواب ۱۶۲) رنبون و نکوننه والون کے در میان جو معاملہ ہواہے چونکہ تمام شر کا کلکتہ و سبی واوں کی رضامندی ہے : واپنے اس کنے ووش کت صحیحہ ہے '''اس میں جو پچھ نقصان ہواوہ کلکتہ والوں نے بال ایمن کل

<sup>(</sup>١) (رد المحتار كتاب الشركة مطلب في توقيت الشركة روايتان ٢١٢/٤ ط، سعيد )

<sup>) (</sup>در مختار ' کتاب المضاربة ٥/ ٢٥٦ ط، سعيد )

ر٣) والد اشترى احدهما بماله و هلك بعده مال الأحر قبل الديشيري به شيئاً فالمشترى بالفتح سد كه عقد على ماسرط و رجح على شريكه بحصة منه اي من لسب لقيام الشركة وقت الشراء ، درمختار كتاب الشركه بحصة منه اي من لسب لقيام الشركة وقت الشراء ، درمختار كتاب الشركه بحصة منه اي من لسب

پانچ ہزار مال شرکت پر پڑے گا۔اور بیہ پانچ ہزار چوں کہ شرکت اولی کا مال ہے اس لئے اس نقصان میں تمام شرکاء بقد رحصہ شریک ہوں گے اور پہلی شرکت جو 191ء میں نئخ ہو چکی اس کا نفع اس میں محسوب نہ ہوگا۔ (۱) وانٹداعلم بالصواب

نفع میں کی بیشی اور برابری کی صورت میں مضاریت کا تھم
(سوال) (۱) چند شرکاء مل کر نزارت کے لئے ایک فخص کوروپید دیتے ہیں کام کر نیوالے کی طرف سے یہ شرط ہے کہ خدانخواستہ نقصان ہوگیا تور قم والول کا ہوگا میری محنت ضائع ہوگی اوراگر نفع ہوا تو نسف نسف تقسیم ہوگائی شرط کو سب منظور کرتے ہیں۔ (۲) زید بغرض تجارت ایک فخص کوروپید و یتا ہے اور شرط یہ ہے کہ نفع و نقصان چوتھائی حصہ کا ہوگا یہ معالمہ بھی شرعاً درست ہے کہ نمیں ؟۔المستفتی نمبر ۲۲۵۸ جناب فضل الرحمٰن صاحب (جواب ۲۴ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ و الماد و ال

 <sup>(</sup>١) وان قسم الربح و فسخت المضاربة فالمال في يد المضارب لم عقداها فهلك المال لم يترادا و بقيت المضاربة (رد
 المحتار كتاب المضاربة ٥/ ٩٩٦، ط، سعيد )

<sup>(</sup>٢) بي المقدمفاريت بوئ كرويات ورست ب هي عبارة عن عقد بين النين يكون من احدهما المال ومن الآخر التجارة فيه ومن شرطها ان يكون الربح بينهما مشاعاً بحيث لا يستحق احدهما منه دراهم مسماة (الجوهرة النيرة ٢٧٥/٢٠ ٣٧٦ ط ، مير محمد)

<sup>(</sup>٣) واتنح ہو کہ عقد مضاریت کے اندریہ شرط ہے کہ نفع کل مال میں مشترک ہو نفع کی کوئی مقدار متعین ندکی جائے اور یہاں نفق کی مقدار معین ہے اندریہ کا اندریہ بینھما مشاعاً بحیث لا یستحق احدهما دراهم مسماة (ایضاً بحواله بالا)

# كتاب الوديعة

## امانت اوراس کے ضائع ہونے کا تاوان

تعنوالا سأبه بت المانت إورى بويه كي صورت مين البهن يرخوان كالصم (مسوال ) جمارے بیمان قاریم سے میں منتور جیلا آتا ہے کہ رقم مسجد امام مسجد یامو ذات مسجد کے باس جرہ مسجد میں رہتی ہے جنانجے حافظ مجمد لیسین صاحب امام مسجد جو تقریباً عرصہ دس باروسال ہے امام مسجد ہیں ایکے ب کے جو میں رائز میں ایک المانت رائی جل آئی ہے۔ طافظ سادب مذاور ی جانب سے آئی تک اليانت يبدويا أن غام المبين و في مراسد أنتريا المين سال كادواك الساج وأي يو عب والثروال بَ أَنَا بِ إِورِ بِ نَهَا إِلَورِ جَرِينَ وَاقَالَ مِو أَمِا يَوْ فَلِيهِ رَقَّمُ صَنْدُونَ أَبَنِي مِينَ مِند تعفوظ رننا أمرجه چور بناء عنا كو شش كل يهال تك كه صندوق مين دو تاليك يو شيده تضاوه المتي خراب مو يخ آ بباده بازات کے جانو سالب نے پارائیل شخص نابیناجو کہ معجد کے باہم حج ویش مون ترجب وہ مار ے لئے اس اقوم ہجا ہے اواز کتے پائے جس کی وجہ ہے اس کو شبہ ہو گیز اور مسجد کے جم وہ تاریخ ہے تا کمی منتی نئو ، تو بھر ہ کھا، : و طور انندو ٹو نا : ہو انتقالہ بڑو نکیہ حافظ ساحب موصوف کا مرکان مسجد کے قریب نل لُكُ أُورًا حَافَةِ صَاحِبَ أَوْجِعَ مَرِ بِإِيارِ حَافِظِ صَاحِبَ آكَ الوَرِويَجِهَا كَهُ وَاقْتَى مُنْدًا لُو مَا يُرَاحَ النَّبِينِ رَقَّم تعنوندے سی تام اہل مخلہ اور نیج صاحبان کو معلوم ہو گیا انگر کئی نے بیات نہ کن کہ یہ تم مجد تا عدہ ک ووسر کی تجابہ یا کن دوس سے شخص کے بائی رکھنی جانئے زال بعد حافظ صاحب نے اس کنڈو کی تجابہ آنٹی ہے ، عواً به نوب مضبوط کرادیاور رقم مسجد بد ستور سابق ای حجره میں رہتی رہی اب تین سال کے عدیدو بے اس جروب کوازوں کے پشتیبان و کاٹ کر ملغ دوسوانسٹھ روپے ک رقم نکال لی اور جینیا ہنا۔ اس رقم ند ور ہے متعاق شريت مطهره كا كيافيصدت؟ آيات كاتاوان حافظ صاحب المن يرآئ كايانين الشخاص ا خیال ہے کہ حافظ صاحب ہے رقم مذکورہ وصول کرنی جاہئے اور اکثر انتخاص کا خیال ہے کہ جو نامہ حافظ مثان

نیں اور دیائند ارجی ان کا کوئی قسور نمیں ان سے لینا ظلم ہے۔ المستفتی نمبر ۲۲ موہوی تمید الدین ارزول ۲۰،۲۰ وی الاول ۲۲ سوارے ۲۲ سو ۱۹۲۰

(جواب ۱۶۸) جب کہ مسجد کی رقم مسجد کے حجرہ میں رکھنے کا دستور چلا آتا تھااور اس قدر تفاظت کو کافی سمجدا جاتا تھااور اس کے خالاف اہل مسجد نے مجھی امام کو میہ ہدایت نہیں کی تھی کہ وہ رقم کو حجر و میں نہ رکھنے تو حفاظت کا بہ طریقہ نسین جو اور ضائع ہوجانے میں امام کی طرف ہے کوئی تعدی نہیں ہوئی اس نے امام یہ اس کا حالات کا بہ طریقہ نہیں۔ ''مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

(جواب) (از مولوی حبیب المرسلین صاحب) اس تم مسروقه کاتادان حافظ صاحب و غیم و سسی به بھی نہیں ہے۔ تعلق میں بہ بھی نہیں ہیا ہے گئے الر حافظ صاحب سے نادان لیا جائے تو بہت ہی بردا ظلم ہونے کی وجہ سے کہیں و سناہ ہو کا۔ حبیب المرسلین عفی عند نانب مفتی مدرسہ امینیہ او بلی

(جواب) (از مواینا اشرف علی نفاوی) یه خیال که حافظ صاحب بے قصور میں مسیح بالبت جس شخص کو حافظ صاحب بے کوئی مطالبہ نہیں :و سکنا۔ اشرف علی عفی عند ( نقانہ مجبون )

## نوٹ دیک کھاجائے یا جوری ہوجائے توضان کا حکم

(سوال) جونوث یارہ پیہ مہتم مدرسہ یامتولی مجد کے پاس جمع ہے ۔اوروہ نوٹ دیک نے کھالئے یارہ پیہ باوجود حفاظت کے چوری ہو گیا تواس کا تاوان مہتم یامتولی کے ذمہ ہوگایا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۹۹ مولانا شوکت علی تکید صلع بجوری شعبان مراس ساتھ سانو مبر ۱۹۳۸ء مولانا شوکت علی تکید صلع بجوری شعبان مراس ساتھ سانو مبر ۱۹۳۹ء (جواب ۱۶۹۹) امین نے آگر معروف حفاظت میں کو تاہی اور غفلت نہ کی ہو تو نوٹ یارہ پیہ ضائع ہو جانے کی صورت میں اس پر ضمان نہیں۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

تحریری حساب سے کم آمدنی و صول ہونے کی صورت میں امین پرزگوہ کا تھم (سوال) مدرسہ عربیہ کے مہتم اور امین ایک عرصے تک ایک ہی شخص رہ جو آئکھوں سے معذور سے اور اب چھ سال کے عرصے سے مہتم ور امین معتبر ہونے گر خزانجی سی معذور جہتم صاحب رہ معتبر ہونے کی وجہ سے شخویل مدرسہ انہیں کے باس رکھی۔ معذور کی جہتم کے باوجود ارائیین مدرسہ نے معتبر ہونے کی وجہ سے شخویل مدرسہ انہیں کے باس رکھی۔ رویے کے وجہ سے شخویل مدرسہ انہیں کے باس رکھی۔ رویے کے آمدو خرج کا حساب سے خود بعذر حیثم نہیں لکھ سکتے تھے بعد ماناز میں یاد گراراکین مدرسہ لکھتے اور

<sup>(</sup>١) وهي امانة مع وجوب الحفظ والا دا، عند الطلب واستحباب قبولها فلا تضمن بالهلاك مطلقاً سواء امكن البحرو ام لا هلك معها شي ام لا لحديث الدار قطني ليس على المستودع غير المغل ضمان ( الدرالمحتار كناب الابداع على المعيد ا

<sup>1 -- 1 ( 1</sup> 

کرتے تھے اکثر او قات مدر ہے کی تھیلی ہے اپنی اہلیہ اور اہلیہ کی بھیجی وغیرہ ہے جن پر ان کو انتہاہ تھارہ پ
رکھواتے اور نکلواتے تھے روپیہ ایک تھیلی میں صندوق کے اندر محفوظ طریعے پر رکھا گیااور مثل اب روپ
کے اس کی حفاظت کی اور خود کوئی خیانت نہیں کی اور مدر ہے کے روپ میں ہے لوگول کو روپ میں ہے نوٹ اور نوٹ سے روپ بھی بدل دیا کرتے تھے تھے بل مدر سہ میں ایک رقم ہمد تعیم اور ایک رقم ہمد تعیم تھی مد تعلیم تھی مد تعلیم میں ہر ماہ آمد و خرج ہو تار ہتا تھا اور مد تعیم میں ورپ میں چھ سات سال میں صرف ایک مرتبہ خرج ہوا پھر خزانجی صاحب کے مدر دیا گیا۔ اس وقت تھو بل مدر سہ میں ہے بروئے صاب مندر جہ کا غذات مد تعیم میں مبلغ ایک سو پندرہ روپ پانچ آنے و پائی کم بر آمد ہوئے جس کا علم خزانجی صاحب کو بھی نہیں کہ کب اور کیوں کی واقع ہوئی ابذا روپ پی خال کے اور کیوں کی واقع ہوئی ابذا روپ پی خال کا مراسم میں کے نوب اور کیوں کی واقع ہوئی ابذا سیار ن پور کیا گیا۔ اس وقت تو فرور کی جس کا علم خزانجی صاحب کو بھی نہیں کہ کب اور کیوں کی واقع ہوئی ابذا سیار ن پور کیا تھی میں کہ در مرک کا ایک صاحب متولی (بیٹھ ضلع سیار ن پور کا افران کی در مرک کیا۔ اس وقت میں کہ سیار ن پور کیا گیا۔ اس وقت کو ایک کو ایک میں اور کیوں کی واقع ہوئی ایک کی خوالے کی خوالے کی خوالے کا کو اس کی صاحب متولی (بیٹھ ضلع سیار ن پور کیا گیا۔ اس وقت کو کو کو کیا ہو کیا گیا۔ اس کو کیا کی در میں کی خوالے کو کو کی کی خوالے کا کو کی کو کو کی کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کو کیک کی کو کی کو کی کی خوالے کی کی خوالے کی کی خوالے کی کو کی کی کی کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی کو کی خوالے کی کو کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوا

(جواب ، ، ، ) اگر خزا تی صاحب کے پاس رو پید واخل کرنے اور واپس کرنے کا حساب علیحدہ رہتا ہواور ان کے پاس رو پید پنچانے والے اور واپس لانے والے متعین ہوں اور اس بات کا تطعی جُوت بہم پنچانے جانے کہ ند کورہ رقم ان کے پاس تھی توان ہے اس کی باز پرس ہو سکتی ہے اور اس رقم کی موجو و گ کا قطعی جُوت نہ ہو تو صرف کا غذات مدرسہ کے اندراجات ہے جس پر خزانچی کے تصدیقی و سخط ہو ہے تابینا ہونے کے نہوں کے ندان کے کسی معتمد کے و سخط ہول کے خزانچی سے باز پرس نہیں ہوسکے گی اور پہلی صورت نہ ہوں گے ندان کے کسی معتمد کے و سخط ہول کے خزانچی سے مندوقچہ کھو لئے بند کرتے رہے توان سے جس بیں باز پرس کا حق ہے اگر خزانچی صاحب ہمیشہ اپنیا تھ سے صندوقچہ کھو لئے بند کرتے رہے توان سے منان نہیں لیا جاسکتا تھا البتہ جب کہ انہوں نے دوسر سے لوگوں سے رقم رکھوائی اور نکلوائی تواس صورت میں وہ ضامن ہوں گے۔ (ان حمد کفایت انڈ کان انڈ لہ)

امانت کی مجموعی مقداراداکرنے کے بعد امین بری الذمہ ہوگا (سوال) ۱۹۲۵ء میں بحر نے مبلغ ۴۰۰ روپے زید کے پاس بطور امانت یونت ضرورت حاصل کرنے کے وندہ سے رکھا۔ اور ایک پر امیسری نوٹ بھی تحریر ہوااس وقت سے بحرا پی زندگی تک برابر پانچ رو پیدزید سے

<sup>(</sup>١) وللمودع حفظها بنفسه وعياله كما له وهم من يسكن معه حقيقة او حكماً لا من يموته و شرط كونه اى من في عياله امياً فلو علم خيانته ضمن وجاز لمن في عياله الدفع لمن في عياله ولو نهاه عن الدفع الى بعض من في عباله ان وجد بدأ فيه ضمن والا لا وان حفظها بغير هم ضمن و عن محمد ان حفظها بمن يحفظ ماله كو كيله وماذونه وشريكه مفاوضةً وعناناً جاز و عليه الفتوى (الدر المختار) كتاب الوديعة ٥/٤ علمهد)

امانت کے ضائع ہونے کا وعویٰ جب ظاہر حال کے خلاف ہو توضان کا تھم ۔ (سوال) ایک عورت نے ایک مجنس کے رسوال) ایک عورت نے ایک مجد پر اپنے کچھ زیورات وقف کئے اور اس کو مصلیوں نے ایک مجنس کے پاس امانت رکھ دیا۔ اب جب کہ اس شخص سے زیورات طلب کئے گئے تو اس نے جواب دیا کہ مبحد کے زیور کے ساتھ اس شخص کے زیور کھی ایک برتن ہیں رکھ کر ایک ہی سندہ ق ہیں مار سے نوری ہو گئے اور اس کے تیام زیور کھی ایک برتن ہیں رکھ کر ایک ہی سندہ ق ہیں رکھے نو سے نوری ہو گئے ہوری ہو گئے ہیں اس صورت میں اس کے تیام زیور محفوظ ہیں اور مجد کے تمام زیور آپ اس کے چوری ہو گئے میں در مختار کی یہ عبارت پیش کر تا ہے۔ و ھی امانة فلا تضمن بالھلاك مطلقا سواء امكن التحوز ام لا معنو معما سے ام لا لحدیث الدار قطنی لیس علی المستود ع غیر المغل ضمان در مختار مختار اس کے جو گئا کر طف مختصرا ہے گئا کی معان اور کی عاب الو دیعة ۔ اور عمرہ کتا ہے کہ اس سے طف لیاجائے گااگر طف مختصرا ہے گئا کو خان اواکر یا جو گااور اگر طف لے لے تواس پر ضمان خیرہ وگااور ہے بھی اپنی در مختار کا یہ نواس کو خان اواکر یا جو گااور اگر طف لے لے تواس پر ضمان خیرہ وگااور ہے بھی اپنی و ایک نواس کو خان اواکر یا تھی اپنی و میں در مختار کی سے دو کر کر کر کر تا ہے۔ اور عمرہ کر کر کر کر کر تا ہو گااور اگر طف لے لے تواس پر ضمان خیرس کا در مختار کر تا ہو گااور اگر طف لے لے تواس پر ضمان خیرس کا نہ ہو گااور اگر طف لے لے تواس پر ضمان خیرس کر تا ہے۔ و اس کر مختار کر میں در مختار کر یہ بیش کر تا ہے اور عمرہ کر گئی ہو کر تا ہو گااور اگر طف لے لے تواس پر ضمان خیرس کر تا ہو گااور اگر علی عبارت کو سیشن ہو کر کر تا ہو گااور اگر علی عبارت کو سیشن ہو کر تا ہو گااور اگر علی عبارت کو سیشن ہو کر گا ہو کہ کر تا ہو گااور اگر علی عبارت کو سیشن ہو گا کر تا ہو کر کر گلال کر تا ہو گا کہ کر تا ہو گا کر تا ہو گلال کر تا ہو گلال کر تا ہو گلال کر تا ہو کر گلال کر تا ہو گلال کی تا ہو گلال کر تا ہو گلا

واچب الادانسيں ہے۔(۱) محمد كفايت الله كان الله له 'و بلي۔

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: يا ايها الذين آمنو اتقو الله و ذرو ما بقى من الربو ان كنتم مؤمنين (البقرة: ٢٧٨) (١) (درمختار كتاب الوديعة ٩٦٤/٥ ط سعيد)

(جواب ۱۹۲۲) ہلاک ودیعت کی صورت میں صال نہیں پہلی عبارت جو زید نے بیش کی ہاسکا مطلب کی ہے۔ اور دو سر کی عبارت جو عمرو نے بیش کی ہے اس کی غرض ہے ہے کہ وعویٰ بلاک و دیعت جب طاہ ک خلاف ہو تواس سے حلف نے لیا جائے آئروہ حلف کر لے کہ بلاک ہوگئی تو صال نہیں اور آئروہ حلف نہ کہ تواس سے یہ معلوم ہوگا کہ وعویٰ بلاک صحیح نہیں ہے لہذا اس صورت میں کہ مودع کے اپنے زبورات محفوظ رہ اور اس ظرف میں سے صرف ودیعت کے زبورات چوری ہوگئے وعوائی بلاک ظاہر کے خلاف محفوظ رہ نوران خلاف کی این کا ایر کے خلاف سے اس کے حلف لیا جانا اور حلف کر لینے پر حنمان ما ند نہ ہونے کا تھم کرنا تھی ہے اور حلف سے انکار کرنے پر ضان کا تشم کرنا تھی ہے۔ اور حلف سے انکار کرنے پ

تالہ سکتے ہوئے بحس ہے چور ی کی ہونی امانت کے ضمان کا حکم م ِ سلہ محمد صغیر خان صاحب مقام اوسیاضلع غازی ہور

(سوال) منجد کاروپیدایک شخص جوک متولی منجد بھی تصان کے پاس اہائة رکھنا گیاامین صاحب نے منجد کا روپید اور اپنے گھر کاروپید اور مدر سے کے نام کاروپید علیحدہ علیحدہ ایک ہی ہی ہی بیل تالالگاکر رکھ دیا۔ امین صاحب کے ہفتی نے دو نیم آدمیوں کے ساتھ مل کر گنجی چراکر تالا کھولا ہور منجد دالا روپید چوری کر ایا۔ جب امین صاحب کو چوری کا حال معلوم ہوا تو تھانے میں جاکر رہٹ لکھولیا اور دیراتی دستور کے سوائق کچھ نام نکلوائے تو معلوم ہواکہ امین صاحب کا پھیجا اور دو غیر شخص نے مل کرید کام کیا ہے گر کوؤں موائق کچھ نام نکلوائے تو معلوم ہواکہ امین صاحب کا پھیجا اور دو غیر شخص نے مل کرید کام کیا ہے گر کوؤں والوں نے اس وقت سکوت اختیار کیا۔ امین صاحب سے اس روپید کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ کسی قتم کا ارادہ خاب کیا امین صاحب بہت پر ہین گار و امائتدار شخص تھے بچھ ہی دن بعد اچانک موت (بارٹ فیل) : و گیا اور گول کا خیال ہے کہ اس چوری بی نام نگل کو تو گول کے غم میں مرے۔

اب دوہرس کے بعد گاؤل والول نے ان کے وار تول پر عذالت میں استفاعہ پیش کیا ہے اور مقد مد چل رہا ہے۔ کیا مین صاحب کے وار تول سے گاؤل والے روبیہ وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں ؟ المستفتی محد صغیر خال میا نجی مقام اوسیاضلع غازی ہور اگست 190 ء

(جواب ۴۵۴) امین صاحب کے دار تول سے بیرو پہیر طلب کرنے کا گاؤل والوں کو حن نہیں ہے نہ وہ یہ رقم او آکرنے کے ذمہ دار میں۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی۔

<sup>(</sup>١) درمختار كتاب الوديعة إص ١ . ٥ ج ٤

 <sup>(</sup>۲) وأن قال قد صاعت من البيت وحدها ... يصح ويستحلف وقد يتصور (الدرالمحتار كتاب الوديعة ٥ ٦٧٥ ط سعيد)
 (٣) وهي أمانة فلا تصدن بالهلاك مطلقاً سواء أمكن التحرز أم لا هلك معها شي أم لا لحديث الدار قطني ليس على المستودع عبر المغل صمان و الدرالمختار كتاب الوديعة ٥/١٦٤ ط سعيد)

# كماب الديون پيلاباب قرض كي تشريجات و تفريعات واحكام

اشتناء کے ساتھ قرض کا قرار کرنے کی صورت

(سوال) زید نے اقرار کیا کہ ہمارے اوپر عمروک و سروپ میں مگر نو مگر آٹھ مگر سات مگر ہے مگر پانچ مگر اوپر عمر و کا سے الانسان الا سبع الا ست الاخمس الا اربع الا ثلاث الا اثنین الا واحداً زید کے اوپر عمر وکا کتا قرنے دہاتر کیب نے ساتھ تح برفر ہائمیں؟ (جواب ١٩٥٤) اس صورت میں آقر ارکر نے والے پر پانچ روپ لازم ہول کے کیونکہ جب اشتمامتعد و بول اور بغیر عطف کے ذکر کے جائیں تو آخری استمناء کو اس کے مقابل میں ہے کم کر کے باقی کو اس کے مقابل میں ہے کم کر کے باقی کو اس کے مقابل میں ہے کم کر کے باقی کو اس کے ما قبل میں ہے کم کر تے جاتے ہیں یہاں تک کہ اصل عدو میں ہے کم ہو کر جوباتی رہ وہ وہ تا ہے اور اس صورت میں پانچ باتی ہو ہی لازم ہول گے مگر یہ حکم جب ہے کہ یہ تمام کارم متصل بغیر فصل ہو اس صورت میں پانچ باتی دہمان اور حمسہ الا ثلاثة الا در هما فائك تجعل المستثنی الا خیر و هو در هم مستثنی مما یلیه و هو ثلاثة یہ فی در همان ثم تستثنیهما مما یلیهما و هو خمسة یہ فی شرکت ستثنی الاربعة مما یلیها و هو عشر قرق بیقی ستہ و هو ثابت باقرارہ انتهی (۱)

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الافرار باب العاشر في الحيار والاستثناء ١٩٤٠ ط ماجديه كونمه )

قرض دینے کو کاغذ خرید نے کے ساتھ معلق کرنے کا حکم

(سوال) اگر این تمینی قائم ہو جس کا مقصد ہیا ہو کہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت کو درست رکھے اور مساجنوں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور اس مقصد سے مسلمانوں کو ہلا سودی قرضہ دے اور اس کے حسب ذیل مساجنوں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور اس مقصد سے مسلمانوں کو ہلا سودی قرضہ دے اور اس کے حسب ذیل اصول مقرر کرے۔

(۱) ہے کمیٹی اپٹاکا غذتیار کرتی ہے جس کی قیمت مقدار قرض کے اعتبار سے مختلف ہوگی مثالاہ س روپ کے لئے ما محاور بچیس روپ کے لئے ما کی بدا القیاس۔ جس طرح سرکاری اشامپ کا غذیر و ثیقہ لکھاجاتا ہے اگرچہ بلا سود ہی کیوں نہ ہو۔ (۲) جو شخص اس کمیٹی سے یہ کا نذخریہ لے گا اس کو یہ کمیٹن اس کے طلب پر قرض دے گی۔ (۳) یہ کمیٹی اپٹا ایک مجل (رجشرار) مقرر کرتی ہے جس کے بال اس کمیٹن اس کے طلب پر قرض دے گی۔ (۳) یہ کمیٹی اپٹا ایک مجل (رجشرار) مقرر کرتی ہے جس کے بال اس و ثیقہ کی رجشری ہوگی اور دجشری کرانے کی ایک قلیل دفتم مقروض کور جسز ارکے ہال داخل کرنی ہوگی تاکہ رجشر ارکے دفتر کا خرج اس سے چل سکے۔ (۴) یہ کمیٹی اپٹا ضابطہ یہ بھی مقرر کرتی ہے کہ سال بھر ہے زیادہ مدت قرض شیں ہے اس کے بعد اگر کوئی مدیون قرض کو اپنا نہ موال ہے ہے کہ اس کمیٹی کا ان ضوابط کے ساتھ مدت قرض شیں ہے اس کے بعد اگر کوئی مدیون قرض کو اپنا ہوگا۔ تواب سوال ہے ہے کہ اس کمیٹی کا ان ضوابط کے ساتھ قائم کرنا شرعا جائز ہے یا شیں اور یہ معاملہ در ست ہے یا شیں ؟ چواتو جرواالمستفتی (موایان) عبد العمد در حمائی (موگیری)

(جواب) (از مولوی محد سمول عثانی) کمینی مدکوره بالا مسلمانوں کے لئے بہت مفید ہے اوراس میں شریا کوئی خرابی شیں اور بیہ معاملہ بھی شرعا جائز ہے اور کمینی کا کاغذ مذکوره بالا کوئی کرکے قرض دینا" بیع جو منفعة " نہ " تعیس ہے جیسا کہ شامی جلد ۳ ص ۱۹۳ میں ہے۔ فان تقدم البیع بان باع الممطلوب معه المعاملة من الطالب ثوبا قیمته عشرون دینار اباربعین دینارا ثم اقرضه ستین دینا را اخری حتی صارله علی المستقرض مائة دینار و حصل للمستقرض شمانون دینا را ذکر النحصاف انه جائز – وهذا مذهب محمد بن سلمة امام النح ( الی ان قال ) و کان شمس الائمة المحلوانی یفتی بقول الخضاف و ابن سلمة و یقول هذا لیس بقرض جر منفعة بل هذا بیع جرمنفعة و هی القرض انتهی مختصرا " " محمد سمول عثانی پر شیل مدرسہ شمن الهدی پنته ۱۲ رین الول عثانی غرفر له ناظم امارت شرعیہ صوبہ بہارواز یسد یکھواری شرایف پئت هرس المعالی معالی معالی المعالی معالی الله معالی 
یہ تمینی اس طرح پر جائز ہے اور جہال تک میں سمجھ سکتا ہوں اس میں کوئی محظور شرعی نہیں ہے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس طرح مسلمانوں کی خبر گیری کرنے میں بہت زیادہ تواب کی امید ہے واللہ اعلم یہ حسین احمد خفر لہ (جانشین شخ المند)

<sup>(</sup>١) (رد المحتار فصل في القرض مطلب كل قرض جر نفعا حرام ٥/ ١٦٧ ط سعيد )

صورت مسئولہ میں مسلمانوں کی برودی کے خیال ہے لمینی بناناجس کودوسر لفظوں میں مجلس بھی کہتے ہیں۔ انعل محمود براس میں عدم جوازی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کمیٹی کاکوئی کائند قیمت ہے فروخت ریا اس میں بھی کوئی حریق نہیں تجارة کائندا کیا ، کو میں فروخت کیا جا سنتا ہے۔ فتی القد بر میں ہولو بناع کاغذة بالف یجوز والا یکرہ ('' ق آن میں بولا تاکلوااموالکہ بینکہ بالباطل الا ال نکوں تجارة عن تراض بینکہ ' کائند پر مال کی آخر بیف صادق آتی ہے۔ جر الرائق میں ہما یسیل الیہ الطبع و یمکن الدخارہ '' کائند پر ہے آخر بیف صادق آتی ہے کمیٹی الریخ ضوابط اپن بقاہ مضبوطی کے لئے الطبع و یمکن الدخارہ '' کائند پر ہے آخر بیف صادق آتی ہے کمیٹی الریخ ضوابط اپن بقاہ مضبوطی کے لئے بنائے توجو قواعد شریعت کے خلاف نہ بول سب جائز ہیں۔ وائند اعلم غار احمد مفاالند عند مفتی آگرہ جائے میں۔ الند کفاہ الذام شریعت کے خلاف نہ بول سب جائز ہیں۔ وائند اعلم غار احمد مفاالند عند مفتی آگرہ جائے اللہ کفاہ اللہ الذام شرے

( 100) هو المعوفق : اس ممين كاسر مايد خالبا چنده سے حاصل كياجائ گائيں اس كے كاغذه الله قيمت كا منافعہ اور رجشر اركى فيس كا بچا ہوا اور رو پيد اگر محض دفترى كاروبار كو چلائے كے لئے ركھا جائے اور مالكان سر مايد كو حصد رسدى تقسيم نه كياجائے نه ازروئ قواعد ان كو طلب كرئ كا حن وياجائے اور فاصل من فع كوكس وقت بھى مالكان سر مايد كاحن قرار نه دياجائے بعد بصورت كميشى كاكاروبار ختم كرنے كے بقيد منافع لو غرباير تقسيم كرد ہے كا قاعده مقرر كردياجائے اور كوئى صورت اس ميں شخصى انفاع بالقرض كى نه ہوتى ہوتو اس ميں منافقہ نہيں معلوم ہوتا۔ واللہ اعلم۔ محمد كفايت اللہ غفر له مدرسہ امينيه و بلى

ذِکری ہونے کی صورت میں اصل حق کے ساتھ مقدمہ کے اخراجات لینے کا تخکم (سوال) ایک شخص کے ساتھ کسی معاملے میں مقدمہ ہوتو اس کی ڈگری ہونے کی صورت میں سر کار

خرچه بھی د ال تی ہے بیہ خرچه لینا جائز ہے یا نہیں ؟

جواب ٢٥٦) مطالبات ماليه ميں جب كه مداون باوجود قدرت كادات حق ميں اس قدرد براور تسابل برے كه دائن كو بغير نالش كئے وصول حق كى اميد ندر ج اور بجبورى وہ نالش كرے تواس صورت ميں اس جائز ہے كه ابناوا قعى اور جائز خرج بھى مديوں سے لے لے فقهاء نے تمرد خصم كى صورت ميں اجرت احضار غير واس كے ذمه والى ہے۔ اس موالانا عبد الحق صاحب لكھنوى نے مجموعة الفتاويٰ ميں مطلقاً ناجائز لكھات.

<sup>(1</sup> 

٢) النساء ٢٩).

٣) (البحر الرائق كتاب البيوع ٧٧٧/٥)

٤) واجرة المحضر على المدعى هو الاصح وفي الحانية على المتمود وهو الصحيح وفي الشامية. والحاصل ان اجرة لتخص بمعنى الملازم على المدعى و بمعنى الرسول المحضر على المدعى عليه لو تمرد بمعنى امتنع عن الحضور والا على المدعى هذا خلاصة ما في شرح الوهانية ( الدرالمخنار مع رد المحتار ' كتاب الفضاء ٢٧٧٥ ط سعيد )

ائیکن وہ متامل فیہ ہے۔ بوری تفصیل مطلوب ہو تواخبار المشیر مراد آباد سے وہ پر سچے طلب کر لیس جن میں یہ بعث مندرج ہے۔ واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ' سنہری مسجد دبلی۔

#### میت کا کرایه پر دیا ہوا مکان ترکه میں شار ہو گا

(سوال) زید اور بحر بھائی تھے دونوں کے جھے میں بعد و فات والدہ ایک مکان آیا۔ بحر نے اپنی کاروباری پریشانی ک وجہ سے اپنانسف حصہ اپنے بھائی زید کے نام کرویا مگر دراصل کچھ لیا نہیں ہیہ محض اس کے کیا تھا کہ کوئی لین داراس کو فرق ند کرا ہے۔ بحر کا کاروبار بالکل خراب ہو گیااور بہت عرصے تک بحر اینے بھائی کی د کان بر ر ہااور زید ہی اس کے اخراجات ہر داشت کر تار ہا یہاں تک کہ شادی تنی میں بھی سب خرج نے زید ہی کرتے رہے جر کاکاروبار خراب ہو گیاتھا دوسرے فان کی وجہ ہے ہاتھ پیر کام نسیں ویتے تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زیر لاولد تھے اب زید کی ہر بیثانی کاونت آیالور اس کا کاروبار خراب ہو گیازید نے یہ والدہ والا میکان کسی غیم کے ہاتھ قطعی بیع کرناچاہا خریدار نےاصرار کیا کہ اس پر اپنے بھائی بحر کے بھی دستخط کرادو تا کہ کوئی اعتراض بعد میں بحر کاباتی ندرہے چنانچہ زید نے اپنے بھائی بحر کوبلایااور کہا کہ اس پر بطور گواہی کے ویسخط کر دوجر نے انکار کیااور کماکہ یہ میں نے تمہارے نام اپنی پریشانی کی وجہ سے فرضی طور پر کردیا تھاتم میرے اس مکال کی نسبت قرض دار ہواور میں ہر گز و متخط نہیں کروں گا ، زید نے اپنے ایک عزیز رشتہ دار کو بلایااور کہا ک جر کو مستجھادو کہ وہ دستخط کر دیوے ، نیز زبیر نے اس وقت محمود کو بلایا اور کہا کہ ایک مکان جو فرنسی طور پر میں تسمارے نام کر تاہوں اس کا کراہ یتم مجھے تازندگی میری مجھے دیدیا کرنااوربعد و فات میری یہ مکان تم بحر کے نام کر دینابحر کے اور زید کے قریب کے رشتہ داروہاں موجود تھے بحر نے ان سے کھاکہ بھائی تم اپناا طمینان کر بو اً أنه تم كهه دو تومين د متخط كر دون رشته دار نے محمود سے دريافت كياكه تم كويد منظور ہے ؟ انهول نے كها كه مجھے منظور ہے۔ چنانچ اس مکان کے بیع نامہ پر جو والدہ والا تھا بحر نے دستخط کر دیئے 'زید نے اپنا دوسر ا مکان محمود کے نام کر دیااور کراہیاس کا لیتے رہے کچھ ہی عرصہ گزراتھا کہ زید کواپنی کاروباری حالت کازیادہ فکر ہوااور بعض لین داروں کی زید ہر ڈگری بھی ہو گئی توزید نے محمود ہے کہا کہ میاں محمود تم اس مکان کو فرو خت کر دواور اس کاروپہیے لین داروں کو دیدو کہیں لیندار ہے آبرونہ کریں چنانچہ محمود نے کہا کہ میاں تم نے جس وفت میرے نام یہ مکان کیا تھا تو ہے ا قرار کیا تھا کہ صرف میں تازندگی کرایہ لیتار ہوں گااور میری و فات کے بعد میرے بھائی بحر کے نام یہ مکان تم کر دینااور تہمارے رشتہ دارول نے مجھے ہے اقرار کر اکر بحرے گواہی کر دینے کو کہا تھااور ای وجہ ہے اس نے دستخط کر دیئے تھے کہ بعد میں میہ مکان مجھ کو مل جائے گا ہیہ س کر زیدنے کماکہ میں نے اس کے ساتھ جس قدر احسانات کئے ہیں سب کو معلوم ہے میاں وہ دستخط کر تا ۔ نہیں تفامیں نے اس جہ سے کہ دیاتھا اس کے بعد انہوں نے اس مکان کے فروخت کرنے کے لئے کو شش بھی کی کیکن سودانہ ہوااوراب تک وہ مکان محمود ہی کے نام پر ہے اور اب زید کا انتقال ہو گیاہے زید کی دو

بہنیں اور ایک بھائی بحر ہے اور کوئی وارث نہیں البتہ زید دیگر لوگوں کا جس میں اہل ہنوو لور ہم بی کے مسلمان بورے شامل ہیں قرضدار فوت ہوا ہے۔ دوسرے زیدا پنے بھائی بحر اپنی والدہ والے مکان کی نسبت قرضدار فی محمود کے پاس کچھ کرایہ بھی اس مکان کا وصول شدہ موجود ہے اور وہ اس مکان کو اپنے پاس رکھنا نہیں چپا ہتا بحر کہتا ہے کہ حسب وعدہ یہ مکان اب مجھے دو اور اپنی یہ بھی در خواست کرتا ہے کہ اول قرضہ اوا کرنا چپا ہتا بحر کہتا ہے کہ حسب وعدہ یہ مکان اب مجھے دو اور اپنی یہ بھی در خواست کرتا ہے کہ اول قرضہ اوا کرنا چپا ہتے ہوائی زید میرے اس والدہ والے مکان کی بایت قرضدار سے اگریہ سارامکان جھے دے دیا جائے گا تب بھی وہ اس کے برابر نہیں جتنا کہ میں نے اپناوالدہ والے مکان کا نصف حصہ ان کے نام کیا تھا بہنی کہتی ہیں کہ حصہ شرعی ہمار ابھی ہے ہم کو بھی حصہ رسمد مانا چا ہئے اب سوالات حسب ذیل ہیں (۱) بحر نے اپنا حصہ بغیر کچھ لئے والدہ والے مکان کا زید کے نام کر دیا تھا اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت تھی اور بعد میں جو دسخط بطور گوائی کر دینے اس کا کیا اثر ہے ؟

(٢) كيا جركا قرضه اس مكان كى نسبت زيد كے ذمه واجب الاواہے؟

(m) كياب مكان ان وجومات كى بناير جوبيان كى كئى مين صرف بحر كو بى ديدينا جامني ؟

( ۴ ) كيااس مكان مين دونول بهنين اور بحر سب شامل مين ؟

(۵) محمود کا کیا یہ فرض ہے کہ وہ صرف دیگر لینداروں کو اس مکان کو فروخت کر کے اوا کردے جمر اور بہتوں کو تچھ نددے یاانکو شرعی حصہ کر کے دیدے اور کہ دے کہ تمہارایہ فرض ہے کہ پہلے قرضہ اوا کرو۔ (۲) کیااہل ہنود اور جمعی کے مسلمان بوروں کا حق ایسا ہی مساوی ہے جسیبا کہ اہل سنت والجماعت حق رکھتے ہیں اور بحرکو قرض خواہ تشکیم کرلیا گیا تواس کا حق ان قرض خواہوں کی نسبت اول ہے یا مساوی ؟

(2) خلاصہ بیہ کہ مکان اور کرایہ وصول شدہ محمود بمس کواد اکرے جس میں کرایہ وصول شدہ زید کی حیات اور بعد و فات کا بھی شامل ہے المستفتی نمبر ۵۴ احاجی عبد الحمید عبد المجید موتی والے صدر بازار دہلی ۴۱ شعبان بعد و فات کا بھی شامل ہے المستفتی نمبر ۵۳ احاجی عبد الحمید عبد المجید موتی والے صدر بازار دہلی ۴۱ شعبان میں ساتھ ا

(جواب ۱۹۷۷) زیدکایہ مکان زیدکارکہ ہے۔ اس کے تمام قرض خواہ ہندہ مسلمان اور وغیرہ شریک ہیں۔ ظاہر ہے کہ بحر نے اپنا حصہ مکان جوزید کے نام کر دیا تھا اس کے عوض میں اس مکان کی ہی بحر کے ہاتھ نہیں گئی ہے ورنہ زندگی تک کرایہ خود لینے کے کوئی معنی نہیں تھے سوال میں اس کی تصریح نہیں کہ بحر نے اپنا حصہ زید کے نام بطور بی کیا تھایا بطور بہہ اور بطور بہہ کیا تھا تو بحرکا کوئی قرض زید کے ذمہ نہیں اور اگر بطور بیچ کیا تھاتو اس کی قیمت زید کے ذمہ دین ہے اور بحر بھی دیگر قرض خواہوں کے ساتھ اپنے حصہ وین کا مستحق ہے خلاصہ یہ کہ ذید کے مکان کا کرایہ اور مکان اول قرض خواہوں کے قرضے میں دیا جائے گا اس کے مستحق ہے خلاصہ یہ کہ دید کے مکان کا کرایہ اور ممان اول قرض خواہوں کے قرضے میں دیا جائے گا اس کے در جونے گا وہ اس کے دار توں بھائی بہوں کو بطور میر اٹ ملے گا۔ (''فقظ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

 <sup>(</sup>١) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العبد ثم وصيته من ثلث ما بقي ثم يقسم الباقي بين ورثته ( الدر المختار '
 کتاب الفرائض ١/٠٧٦ ، ط، سعيد )

## عاریت پرلی ہوئی چیز اصل مالک کولوٹائی جائے گی

رجواب ۱۹۵۸) قرض خواہ اس امر کا قراری ہے کہ جھینس اس نے عبدالصمد ہے لی ہے اگر جدا ہے قرض میں لینے کامد عی ہے ہی آئر جدا ہے قرض میں لینے کامد عی ہے ہی آئر بیات ثابت : وجائے کہ جھینس راجہ کی تھی اور اس نے عبدالصمد کوابط ر عاریت وئی تھی کو جائے گوت نہ ہو تو جھینس صاحب الید کے عاریت وئی تھی کو جھینس صاحب الید کے عاریت وئی تھی کو تھینس میانہ ہو '' نے اس کے خلاف کوئی ثبوت میانہ ہو '' نے اس کے خلاف کوئی شماوت مسمون نہ ہو گی۔ '' عبد الصمد کے غائب رہنے تک اس کے خلاف کوئی شماوت مسمون نہ ہو گی۔ ''' عبد کان اللہ کان اللہ کان

## (۱) مهر میں دیا ہوام کان زوج کے قرض خواہ نہیں لے سکتے (۲)مهر کی مقدار ہے مہنگی چیز مهر میں دی جاسکتی ہے

(سوال) (۱) زیر نابا، کان ساز سے چار سومیں بوش وین مهرا پی اہلیہ کووے دیااوراس وقت تک ووقعی قرضد ارنہ تھادائیگی میں کے چار سال بعد مقروض بوٹیا اور قرض خواہوں نے کوسال بعد مدالت میں چارہ جوئی کرکے ڈگری کر الی اور مکان کو ق کراکر نیاد م کرانا چاہیے ہیں یہ شرعا جائز ہے اشیں ؟ چارہ جوئی کرکے ڈگری کر الی اور مکان کو ق کراکر نیاد م کرانا چاہیے ہیں بیوض مہر دیدی محرور اصل قیمت خرید جائیداد کا بی زوجہ کو ساڑھے چار سورو پے میں بیوض مہر دیدی محرور اصل قیمت خرید جائیدادیا تج سو تمیں روپ متمی کیوز یدائیا کر سکتاہے ؟المستفتی نمبر ۲۰ معافظ احمد جھ ل ابور ۲۲

١١)ولوا عارارض للنناء والعرس صح للعلم بالمنفعة وله ان برجع متى شاء لما تقرر انها غير الازمة والتنوير مع الدرالمختار كتاب العارية ٥ ٦٨٦ ،ط. سعيد ،

<sup>(</sup>٢) قال ذواليدا اشتر يتد اواتهبسته امن الغانب او لم يدع السلك المطلق بل ادعى عليه الفعل وفي الشاهية وقوله وفال دواليد، حاصل هذه ان المدعى ادعى في العبل ملكا مطلقا فانكره المدعى عليه فيرهن المدعى على الملك فذفعه دواليد بانه اشتراها من قلان الغائب و برهل عليد لم تندفع عنه الخصومة يعنى فيقضى القاضى ببرهان المدعى لانه لمازعم ان بده بدملك اعترف بكونه حصمار الدر المحتارا كتاب الدعوى ٥٦٨٥، ط، سعيد ا

٣١) ولا يقضى على غانب ولا له أي بالبينة سواء كان غانبا وقت الشهادة أو بعد ها أو بعد النزكية و سواء كان عانبا عل المجلس أو عن البلد ( الدر المختار "كتاب القضاء ٥٠٩ ، ٤ ، سعيد )

جمادى الثانى سوسواه اكتوبر سيسواء

(جواب ٩٥٩) (۱) جب كه اس قرض كه وجود يه بيلے وه مكان افي بيوى كومهر ميں دے چكا تواحد ك قرض خواه اس مكان كوائے قرضے ميں ضميں لے سكتے۔ (٣) اس ميں كوئى شرعى قباحت ضميں ہے۔ (١) محمد كفايت اللہ كان اللہ له ،

کاشت کے لئے دی ہوئی زمین پر کاشتکار کے وار تواب کے قبضہ کا تحکم

(سوال) زمین داردائن کی اراضی بہ قبضہ کاشتکار ابطور کاشت موروثی کی پشت سے چلی آتی ہے۔ کاشتکار ب موروثی نہ کور پر قبضہ دائن زمیندار کو بدیااور شرط مائٹن دائن و مدیون یہ طے پائی ہے کہ جس وقت انسل روپیہ کاشتکار مدیون نہ طے پائی ہے کہ جس وقت انسل روپیہ کاشتکار مدیون نہ طے پائی ہے کہ جس وقت انسل روپیہ ازرو نے شرع شرع شریف کا شت موروثی پر جو قبضہ کاشتکاریا اس کے مورث کا مطابل قانون مروجہ چلاآتا ہے وہ جائز ہے یا شہیں اور صورت مسئولہ میں زمینداردائن کا اپنے کاشتکار کی کاشت نہ کورہاا ہے نقع اٹھا جائز ہے یا نہیں ' فقط بینواتو جروا المستفتی نمبر ا ۵۸ عبدالغفور الد آباد '۱۳ جمادی الاول سمی السے نقع اٹھا جائز ہے اس نمیدار کے دو بھی کاشتکار کی کاشتکار کی کاشت نمیں حرام ہے گر زمیندار کے جو بین میں حرام ہے گر زمیندار کے جی میں اس زمین سے نفع اٹھا نے کا مستحق ہے دی میں اس زمین سے نفع اٹھا نے کا مستحق ہے دی میں اس زمین سے نفع اٹھا نے کا مستحق ہے دی میں اس زمین سے نفع اٹھا نے کا مستحق ہے دی میں سے اس زمین سے نفع اٹھا نے کا مستحق ہے دی میں اس زمین سے نفع اٹھا نے کا مستحق ہے دی میں سے اس کوا یک قانون نمیر مشروع نے روک رکھا ہے اس زمین سے نفع اٹھا نے کا مستحق ہے دی میں سے اس کوا یک قانون نمیر مشروع نے روک رکھا ہے اس ذمین سے نفع اٹھا نے کا مستحق ہے دی میں سے اس کوا یک قانون نمیر مشروع نے روک رکھا ہے اس ذمین سے نفع اٹھا نے کا مستحق ہے دی میں سے اس کوا یک قانون نمیر مشروع نے روک رکھا ہے ) مجمد کھا ہے الند کا ن اللہ لہ '

سلے متولی کے ذیعے وقف کے دیون میں کمی کرنے کا حکم (سوال) زید 'نے ایک اسلامی وقف کو جس پرواقف کے اہل خاندان قابض ہو کر تعنیخ وقف کی کو شش کررہے تھے ) مسلسل سوالہ سال مقدمہ ہازی کے بعد وقف ثابت کرایا اور اگر چہ مصارف مقدمہ کے لئے اپنے بعض احباب سے چندہ بھی لیا تاہم خود ڈید کے بھی ہزار باروپے پیروئ مقدمہ میں صرف ہوئے اس کے علاوہ مقدمہ کی مصروفیت وانہاک کے باعث زید کے کاروبار کا بہت نقصان ہوابعد فراغت مقدمہ زید

<sup>(</sup> س )اس لئے کہ وہ زوجہ کی مکیت ہو کیا ہے اور قریش خواہ مقر ہنس کی مملوک چینے لے سکتا ہے نہ کہ اس کی دو می گیا۔

<sup>(</sup>٢) يونار يرزيزة في المرب وفي الدرا او ريد على ما سمى قانها تلزمه شرط قبولها في المجلس او قبول ولى الصغير و معرفة قدر هاو بقاء الزوجية على الظاهر ( الدرالمختار باب المهر ٢ ١٩١ ط، سعيد )

<sup>(</sup>٣) اسل شابط شرعید اس بارت میں بیت کے جراک اجارہ مدت اجارہ ختم جوٹ پریااحد المتعاقدین (کراپیداریان میندار) کی موت ت ختم بوب تاہے پیمر کرایہ وارکو قبند باقی رکھنے کا کوئی حق نسیں رہتا کہ اھو مصوح فی عامة المعنون والمشروح والفعاوی " و تنفسخ بلا حاجة الی الفسخ بموت احد عا قدین عندنا لابحنونه مطبقاً عقد هالنفسه (الدوالمختار کتاب الاجارة ٢ ' ٨٣ ما ٨٥ طسعید) (٣) اس لئے کہ اس صورت میں بدیوان نے دین لے کر خود وائن کی مملوک زمین اس کے پاس رہن رکھوائی ہے جب کہ مدیوانار آن میں اپنی ملک رکھ سکتا ہے " شرکہ خود وائن کی ملکیت۔

ر حواب ۱۹۱۱ و افتارات بداگانه نوعیت رکھتے میں۔ اس کو جن شمیں کہ متولی سابق کے ذمہ و قف کی اور متحسن ہے افتارات بداگانه نوعیت رکھتے میں۔ اس کو جن شمیں کہ متولی سابق کے ذمہ و قف کی اور قف کی میں اور بیان سائل تعلیم ہو و قو مقارف و قف میں کیس کر ان کوا پنی نیک نفسی کی وجہ ہے و قف سے میں میں نمیں نمیں نمیں متولی حال ایک رقوم کو و قف کے حساب میں شامل کرکے مطالبہ میں ہے منہا کر سکتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

قرض ادانہ کرنے کی آخرت میں سوم **)** رسوال ) آئر سمی شخص نے سمی شخص ہے رویبیہ بطور ادھار لیااور اس نے جس ہے رویبیہ لیانہ دیا تو لیا : و تا۔

<sup>،</sup> ١ ، بدت الى الا ينصدفو الروس الموالهم على من اعسر من عرما بهم او تعصها لقوله تعالى وال تعفوا فرب للنفوى و فس ازيد بالتصديق الا نظار لفوله عليه السلاما لا يحل دين رجل مسلم فنو خرد الا كان له بكل وه صدفه، تفسير كساف للرمحشري سورة البقرة ٢٣٣١١ في بيروت)

للر مُحشري سورة البقرة (٢٩٠/ طبيروت) (٢) كيونَد عنول كي لخيم حال شي الفع للدقف في عمل من دناه (ب : وتاب له في الدر منولي ارض الوقف احرها عمر احر المسل مدرد مساحرها اي مساحر ارض الوقف لا المتولى نماه احر المثل فتي بالضمال في غصب عقار الدفف و خشب منافعه وكدا يفتي بكل ماهو انقع للوقف ( الدر المختار كتاب الاجارة ٢١/٦ طسعيد )

المستفتی نمبر ۱۲۹۸ منتی عظمت الله خال صاحب (ضلع بجنور) ۴ ذیقعده ۱۳۹۸ م آبنوری ۱۳۹۶ (۱۹۳۰ مرابنوری ۱۳۹۴ مرابنوری ۱۳۹۴ مرابنوری ۱۳۹۴ مرابنوری ۱۳۹۴ مرابنوری کوند دیا تو قیامت میں اس کی نیکیال دائن کو ملیل گی اور اگر روپیه والن کو ملیل گی اور اگر مدیون کے نامه اعمال میں نیکیال نه ہوئیں تو دائن کی برائیال بقدر حق کے مدیون پر ڈال وی جائیں گی۔ (ا) مقتط محمد کفایت الله کان الله له و بلی

## مدعی کے ذمہ گواہ اور مدعی علیہ کا قول عشم کے ساتھ معتبر ہوگا

(سوال) زید کے پچھ روپ عمر کے ذمہ واجب ہیں جب زید نے عمر سے تقاضا کیا تو عمر نے پچھ سامال تجارت زید کو دیا کہ تم اس کو فرو خت کر کے اپنارو پید لے لو۔ زید نے صرف یاد ذہنی پر اعتماد کرتے ہوئے وہ سامان لے لیا۔ بعد ازال زید نے وہ سامان محمود کو دیا کہ تم اس کو فرو خت کر دو تو پچھ کمیشن تم کو بھی دیدی جائے تی جب وہ سامان فرو خت نہ ہوا تو محمود نے زید کو واپس کیا اور زید نے مالک سامان عمر کو واپس کیا اب عمر کہنا ہے کہ میر اسامان کم ہے تم اس کو پور اگر و زید اپنے و کیل محمود سے کہنا ہے کہ یہ حقیقت نقصان ہے یا اتمام و سمو ہے۔ ہے بہر حال تم اس تاوان کے متحمل ہو گے۔

اب دریافت طلب به امرے که آیاس تاوان کا تصمل زید ہوگا که جس سے اصل معاملہ ہے یا محمود متحمل ہوگاکہ جوزید کاو کیل ہے آئر محمودا پی یاد کر کے پچھ اس تاوان کو ادانه کرے یازیدا پی یاد صحیح کی بہنا پر عمر کو تاوان نه ادا کرے تو عند الله ماخوذ ہول کے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۸ الله قاری عزیز یزوان صاحب دیوبندی عمذی الحجہ ۱۹۵۵ و ۱۹ فروری بحراء

(جواب ۱۹۳) زید اور عمر کے اختلاف میں عمر کا قول معتبر نہ ہوگا بلعہ زید کا قول معہ حلف کے معتبر ہوگا اگر زید اس بات پر حلف کر سامان اتناہی تھا تو زید کے ذھے مزید سامان لازم نہ ہوگا بال عمر اگر شمادت سے ثابت کروے تو پھر زید کا بیان اور حلف معتبر نہ ہوگا اس طرح زید اور محمود کے اختلاف میں اگر زید شمادت سے ثابت نہ کر سکے تو محمود کا قول معد قتم کے معتبر ہوگا۔ (۲) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی شمادت سے ثابت نہ کر سکے تو محمود کا قول معد قتم کے معتبر ہوگا۔ (۲)

قرض واپس کرنے ہے بہلے نفع پہنچانے کی شرطہ قرض لینا (سوال) ایک شخص پچاس رو پیدمانگتاہے اور بیو عدہ کر تاہے کہ میں ان روپوں ہے بحرہ و نیبر ہ خمر ید کر

۲۱) عن ابن عباس عن النبي شن قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه و في شرحه للنووي اله قال و جاء في رواية البيهقي باسناد حسن اوصحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعا لكن البينة على المدعى و اليمين على من الكو و مشكوة ٣٢٦ ط سعيد )

را؛ وعندان وسول اله عنظ قال الدوون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متابع فقال ان المفلس من امتى من ياتى يوم انقيامة بصلوة و صبام و زكوة و ياتى قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا و سفك دم هذا و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته قبل ان يقضى ما عليه احذ من خطايا هم فطرحت عليه ثم في النار ( رواه مسلم كذافي المشكوة ٢ ، ٣٥ ، ط ، سعيد)

یر عمید برفر این از این گاتب تمهارے روپے دول گا، اور تم کوایک بحر اان بحرول میں ہے جو میں تحرید کر افال گافوراہی دیدول گاباتی بحرا کے حساب تم کو دیدول گاکیا بید درست ہے؟ فقط المستفتی مولوی تحد رفیق صاحب دہلوی۔

(جواب ۱۹۴) بید صورت نوجائز شیل (۱) بال بید صورت جائز بهوگی که بیچاس رو پید لئے نرو وجرب ازیخ اور فروخت کرے اور منافعہ بیل سے ایک معین حصہ رو پیدوالے کو دے۔ مثالا هر فی رو پیدیا ۴ رفی رو پیدیا مهر فی رو پید غرض جو آپس میں طے ہو جائیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی۔

#### مقروض اور قرض خواہ کی و فات کے بعد قرض کا کیا کریں گے ؟

(سوال) زید سے عمر نے میں روپ قرض کئے تھے۔ زید کا انتقال ہو گیا ہے تواب زید کے ور ثان میں سے تقاضا کس کس کو حق پہنچنا ہے کہ وہ عمر سے قرض کاروپیہ وصول کریں اور اگر عمر مرجائے تو پھر زید کس سے نقاضا کرے۔ المستفتی نمبر ۱۹۳۵ حافظ نام حسین صاحب (ریاست جنید) ۴۰ شعبان 13 میں 17 اگئی۔ کراے۔ المستفتی نمبر ۱۹۳۵ حافظ نام حسین صاحب (ریاست جنید) ۴۰ شعبان 13 میں 191ء کے 191ء کے 191ء کی 191ء کی 191ء

(جواب ٩٦٥) زید دائن کے انتقال کے بعد اس کے وارث اپنے اپنے حصے کے لا کُق دین کا مطالبہ مدیون سے کرسکتے ہیں (۱) اور مداون کا انتقال ہوجائے تو اس کے ترکہ میں سے دائن اپنے وین کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ (۱) محمد سفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

## مرض الوفات میں وارث کے لئے قرض کے اقرار کا تھلم

(سوال) زید کے چندوارٹ بیں زوجہ مساق مبندہ اور دوبرادر حقیقی خالد و بحر میں۔ زید نے بحالت مرض الموت بندہ اور خالد کی نیے موجود کی میں بیا قرار کیا کہ میر ہے ذہ براور خور دبحر کاپائی بندار روپ کا قرند بندہ اور زید نے ان تمام بندا کی فیم سے اپنی اشیاب مواد کی مرتب کی جس کی قیمت پائی بنرار روپ بھول۔ اور زید نے ان تمام اشیاء کو اس قریف میں دیکر ہر دوور شکی عدم موجود گی میں صیغہ رجسری میں رجسری کراوی۔ زید کے انتقال کے چند ماد بعد خالد کو اس رجسری کا علم ہوا تو اس کی تصدیق شیس کی بلعہ ان اشیاء میں اپنی حقیت کا دعوی عدالت شرعیہ میں واز کر دیا۔

 <sup>(</sup> ۱ ) كل قرض جر نفعا حرام في رد المحتار اي اذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر و عن الخلاصة و في
 الذخيرة إن لم يكن النفع مشروطا فعلي قول الكرجي لا باس به ( الدرالمختار ا فصل في القرض ٥ - ١٦٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) آيه نام اس صورت يُش بَهِ أَنه عقد مضاربَت : ه خُشَلَ أَنه بِهَ حَالَا تُهُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَقَد شركة في الربح بسال من حالب و عمل من جالب! و فيه أيضا و شرطها كون راس المال من الاثمان الى قوله ﴿ وَكُونَ الربح بينهما شانعا فلمِ عَينَ قَدْرًا فَسَدَتَ ﴿ الْدَرِالْمَحْتَارُ \* كَتَابُ الْمُصَارِبَةُ ٥٠ ٣٤٠ طَ سَعِيد ﴾

<sup>(</sup>٣) يونكماب ين كمالك رثانيات

رة ) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ( الدرالمختار " كتاب الفرانض ٣ / ٠ ٧ ٩ ط سعيد )

اب دريافت طلب پيه اموريين:

(۱) زید کامرض الموت کی حالت میں اپنوارث کے قرضہ کا قرار کرناشر عا معتبر ہے یا نہیں؟

(۲) بحر کار دید دعوی میں رجسڑی عدالت مجاز کا پیش کرناشر عا متندہ یا نہیں ؟

(۳) جوا قرار نامہ قانون شرعی کے خلاف مرتب ہواس کے باطل کرنے کا شریعت کو حق ہے یا نہیں ؟ المستفتی نذیر احمد خال ااصفر ۱<u>۳۲۳</u>اھ

(جواب ١٦٦) وارث کے لئے اقرار بالدین مرض الموت میں معتبر شیں الابیہ کہ دوسرے وارث است تشکیم کرلیں۔ لو اقرالمریض لوارثہ لا یصح الا ان یصدقہ فیہ بقیۃ ورثۃ (هدایة)

ر جسٹری کا بیش کرنامفید سنہیں کیونکہ رجسٹری کا زیادہ ہے زیادہ نیا ہے کہ اقرار کا ثبوت ہو جائے تو اقرار ٹاہت ہوئے پر بھی وہنا قابل انتہار اور نا قابل عمل ہو گا۔''

یفنینا سیدا قرار نامه باطن :و جائے اور باطل کئے جائے کا مستحق ہے جب کہ مرض الموت میں اس کا لکھا جانا ٹاہت ہو جائے کہ ''''محمد کفایت اللہ کان اللہ انہ وہلی

#### کیا قرض ادا نه کرنے والے کی نماز جناز ویڑھی جائے گی؟ (الجمعیة مور خه ۱۰ سمبر ۱۹۲۵ء)

(مسوال)(۱) ایک شخص نے چار سورو پہیہ قرض حسنہ دیکر ایک شخص کو ملازم کرایاس نے بیس سال تک رسالہ کی ملازمت کی اوروعدہ کیا کہ بنشن ملنے پر بیہ رو پہیہ اسامی کااواکر دول گا اور پھربد ٹیتی سے چار سورو پہیہ ادانہ کیااس کا نماز 'روزہ مقبول ہے یا شیس ؟ اوراس کا جنازہ پڑھنادرست ہے یا نہیں ؟

(۲) اگر بدنی ہے قرضہ اوانہ کرے اور فوت ہو جائے روز جزامیں کس قدر نیکیاں قرض خواہ کو ملیں گی؟ (جواب ۱۹۷) (۱) ایسا شخص جس نے باوجوہ قدرت اور موقع میسر ہونے کے قرض اوا سیس کیا سخت طالم اور فاسق ہے مگر اس کا جنازہ پڑھنا چاہئے (۱) بغیر جنازہ پڑھے اس کو دفن نہیں کرنا چاہئے رہا ہے کہ اس کا نماز روزہ مقبول ہے اس کا جنازہ پڑھنا تا معاملہ حضرت حق تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ بعض گناہ (جن میں لوگوں کا مال ناحق بہنم کر لینا بھی ہے) نماز اور دو سری عبادات کے فائدہ کو باطل کردیتے ہیں۔

(۲) سن قدر نیکیال ملیس گیاس کا ندازہ حضرت حق تعالیٰ ہی فرمائیں گئے۔ہاں قرض خواہ کو قرض وار کی نیکیاں میس گی اور اگر نیکیال نہ ہول تو قرض خواہ کے گناہ قرضد ارپر ڈالے جائیں گے۔ (۱)

(١) هداية كتاب الاقرار ' باب اقرار المريض ٢٤٢/٣ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) قرار بالدین للوارث فی حاله مرض الموت باطل به لما فی الدر: وان اقر المریض لوارثه بفرده او مع اجنبی بعی او دین بطل خلافاً للشافعی و لنا حدیث لا وصیه لوارث و لا اقرار له بدین ( الدرالمختار کتاب الاقرار ۱۹۳۵ شعید (۳) (ایضاً بحواله بالا) (٤) وهی فرض علی کل مسلم مات خلا اربعة : بغاة و قطاع طریق ( الدرالمختار باب صلاة الجنائز ۲، ۲۱ ط سعید ) (۵) کما فی حدیث: فیعطی هذا من حسناته و هذا من حسناته فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علیه اخد من خطا یاهم فطرحت علیه ثم فی النار ( رواه مسلم مشکوة ۱۹۲۱)

## کیامدیون کے کپڑوں کو قرض کے عوض استعال کیاجا سکتاہے؟ (الحمدیة مور خد ۱۱۲ بل کے ۱۹۲ء)

(سوال) ایک شخص کسی کامقروض ہے اور وہ کسی وجہ سے فرار ہو گیالور اس کے کپڑے وغیر ورہ گئے تو قرض خواہ اس کے کپڑوں کواستعمال کر سکتا ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱۹۸) مدیون کے کپڑول کواستعال کرنا توجائز شیں (۱) بال اینےروپے کے وصول کرنے کے لئے اس کے اسباب اور کپڑول کواپنے قبضہ میں رکھنا جائز ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ نعفر لدئے۔

## دوسر لباب د خلی رنهن

## زمین باباغ کور بن رکھنااوراس سے نفع اٹھانا

(مسوال) زمین بایاغ رہن رکھنااوراس ہے کسی قتم کا نفع اٹھانا جائز ہے یا نہیں اور اس قتم کار ہن رکھنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا

(جواب ٩٩) زمین باباغ کار بهن رکحنااور اسے کسی قسم کافائدہ اٹھانا جائز شیں شرط کر کے بابااجازت رابهن فائدہ اٹھانے کی حرمت تو ظاہر ہے اور غیر مشروط ہونے کی حالت میں اجازت رابهن کے :حد فائدہ انجانے کی اس لئے ممانعت ہے کہ بیاجازت حقیقی اجازت شیں ہوتی بلعہ دباؤیا ضرورت کی وجہ سے رابهن مجبوری کو اجازت دیدیتا ہے '' اور اس کی دلیل ہے ہے کہ اگر مر نتن پھر رابئن سے بید کہ دے کہ بھی کوئی زرد کی شیں ہے چاہو تم اجازت دو اور چاہو تو یہ منافع خود حاصل کرتے رہو تو اس حالت میں رابمن منافع مر بون مر نتن کو دینا کثری طور پر گوارانہ کرے گا اگر کرے تو سمجھ لوکہ اس کی اجازت واقعی اجازت ب ورند شیں ۔قلت والغالب من احوال الناس انہم انما یویدون عند الدفع الا نتفاع ولو لا ٥ لما اعطاہ الدراهم و هذا بمنزلة الشرط لان المعروف کالمشروط و هو مما یعین المنع والله تعالی اعلم ( د د المحتار ص ۳۳۸ ج ٥)

<sup>(</sup>١) كل قرض جر نفعاً فِهو ربا (الدر المختار فصل في القرض ٥/ ١٦٦ ، ط، سِعيد)

<sup>(</sup>٣) التي بالدر أم كالراكز والمنافق المنظمة عن جده الاشعر عن شرح القدوري للاخطب المنافقة قال الحموى في شرح الكنو الكنو المنظمة عن المنظمة عن جده الاشعر عن شرح القدوري للاخطب المنافقة جواز الاحد من حلاف الجنس كان في زمانهم والفتوى اليوم على جواز الاخذ القدرة من اي مال كان (د المحتار كتاب الحجر ١٩١٦ اطلح سعيد) (٣) لا يحل له الدينتفع بشئ منه يوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لانه اذن له في الربا لانه يستو في دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلاً فيكون رباً فهذا امر عظيم (الدرالمختار كتاب الرهن ٢/١٩٤ طسعيد) ودالمحتار كتاب الرهن ٢/١٩٤ طسعيد)

## مرتھن کا رہن رکھی ہوئی چیزے نفع اٹھانا

(سوال) (۱) ایک شخص نے دوسرے شخص کے پاس اپنی زمین سورو پے کے عوض گرور تھی۔اس شرط پر کہ تبیس برس کے بعد ہم رو پہیے دیکر زمین واپس کرلیں گے اور اس در میانی مدت میں جو پچھ پیداوار کا منافع ہو وہا ہے نضر ف میں لائے اور مالئذاری اداکرے۔

(۲) ای طرح کوئی شخص اپنی گائے 'بحری دودھ والی دس روپے کے عوض کسی کے پاس ربمن رکھے اور یہ کے کہ جب بہم روپیہ دیں گے اس وقت گائے بحری واپس لیس گے اور دودھ اس مدت میں جو ہو مرتشن کھائے اور وہی آس جانور کو خوراک دے اس طرح جائزہے یا نہیں جمیعوا توجروا

(جواب ۱۷۰) ربن کی یہ دونوں صور تیں ناچائز بین کیونکہ ربن میں مرتمن کو فقط حق جس ہو تا ہے اور شرط انفاع مفتی الی الرباہ مر بون کے منافع اور زوا کدرابن کی ملک بیں ای طرح اس کا نفقہ بھی رابمن کے ذمے پس مرتمن مر بونہ کی آمد ٹی یا جانور مر بون کے دودھ بیں ہے صرف اس قدر لے سکتا ہے جس قدر زمین کا سرکاری لگان ادا کر تا پڑے ۔ یا جانور کی خوراک بیں صرف ہو۔ لا (یحل للمرتهن) الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سکنے ولا لبس ولا اجارة ولا اعارة الخ (درمختار) قلت والغالب من احوال الناس انهم انما یریدون عند الدفع الا نتفاع ولو لاہ لما اعطاه الدراهم وهذا مما یعین المنع والله تعالیٰ اعلم انتهیٰ مختصرا (ردالمحتار) و نفقة الرهن والخراج والعشو علی الراهن (درمختار) قولہ و نفقة الرهن کما کله و مشوبه و کسوة الرقیق واجرة ظئر ولد الرهن الخرد دالمحتار) "محد کا ایک الله میں النہ درس مدرس مدرسہ امینیہ سنمری محدد دبلی۔

کیا ہندو کی رہن رکھی ہوئی چیزے مسلمان مرتض نفع اٹھا سکتا ہے؟

(سوال) ایک ہندوا پنی زمین جس میں وہ کاشت کر تاہے ایک مسلمان حنفی کے یمال رہن رکھناچاہتاہ آیاوہ مسلمان اس زمین کور ہن رکھ کر اس زمین سے فائدہ اٹھا سکتاہے ؟ المستفتی نمبر ۲۳۷مر الدین خال کھی کھی گڈھ کہ 12 نقعدہ 20 سال میں المارچ ۱۹۳۴ء

(جواب ۱۷۱) اصل میں تود خلی رہن ناجائز ہے بعض علاء ہندوستان کودار الحرب قرار دیکر کفار کے ساتھ الیے معاملہ کو جائز کتے ہیں جس میں غیر مسلم ہے اس کی رضامندی کے ساتھ کوئی نفع حاصل ہو جائے۔ میں تواحتیاط اس کے ترک میں ہی سمجھتا ہوں۔ (۳)مجمد کفایت اللہ کان اللہ له'

<sup>(</sup>١) (رد المحتار 'كتاب الرهن ٦/ ١٨٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار كتاب الرهن ٦/ ٤٨٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (دار الحرب ك متعلق تفصيلي حث ص م ير بلاحظه فرمائين)

## مر ہون شی سے نفع کی شرط کے لکھنے کی اجرت کا حکم

ر سین است ۱۷۲ ) اگر رہن نامہ میں بھی نفع افتانے کی شرط لکھی جائے تواس کی کتابت اور کتابت کی اجرت ناجائز ہے ''اور یہ شرط تحریر ند ہو تو پھر کا تب کے لئے رہن نامہ کی کتابت اوراس کی اجرت لینی جائز ہے۔''' مجمد کفایت ابند کان اللہ لہ ، دبلی۔

#### مکان کو نفع اٹھانے کی غریش ہے رہن رکھنا

(سوال) اگر کوئی شخص این روپ سے کوئی مکان رئین اس شرط سے رکھے کہ اس کی آمدنی خود کیائے کا اس طرح رئین رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۱۵ مائٹر یوٹس خال لاہور ۸ محرم سور سالھ ا ۱۲۳ پر بل ۱۹۳۴ء

ر جواب ۱۷۳) شے مربون ہے مر تن کو نفع انہانا جائز نہیں ہے کیونکنہ وہ بھی سود کا تنکم رکھتا ہے۔ ''' 'ثهر کفایت اللّٰد کان انلّٰد لیہ۔

## زرعی زمین برر بهن رکھنے کا حکم

(سوال) زمین ذر می (زرخیز) ربئن کینی دین جائز ہے یا نہیں ؟اگر مرنتن اینے ذمہ خرج جاء کی م مت و خرج سرکاری معاملہ وغیرہ لے لیے تو کیا تھم ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۱ محمد طاہر صاحب ( سنج گور دا سپور) ۱۲ محرم ۱۳۵۳ اے م ۲۹ اپریل ۱۹۳۴ء

رجواب ۱۷۶) زرعی زمین ربهن رکھنی جائز ہے گر مرتن کواس سے فائدہ حافسل کرنا جائز نہیں '''زمین م ہونہ پر جو مصارف مرتن کرے ای قدر مصارف رابن سے لے سکتا ہے بیٹر طبیکہ وہ مصارف رابن کی اجازت سے لئے ہول'''اس سے زیادہ نفع حاصل کرنا سود کے تھلم میں ہے۔'''محمد کفایت اللہ

<sup>(</sup>۱) کیو نابہ رئیں سے نقع اٹھانانا جائز ہے ابندا نفع اٹھائے فاش طے رہین رکھنا جائز نہیں اس لئے اس ناجائز شرط کو کعیداور ان بی اجریت ایرنا بھی تھیجے شمیں آپیونکہ یہ ایک ناجائز کام کی معاونت ہے، ناجائز کام کی اجرت کی طرح اس کی اجرت بھی حلال تھیں۔

 <sup>(</sup>٣) جيهاً مثنى وكاتت أنوى إا الرت ليما جائز على الدر. و يستحق القاضى الاجر على كتب الوثائق قدرها يجور لغيره كالمفتى فامه يستحق الاجر المثل على كتابة الفتوى (الدرالمختار كتاب الاجارة ١٩٠١ هـ طسعيد)

٣٠-٤) لا الانتفاع به مطلقًا إلا ياذن كل للآخر و قبل لا يحل للمرتهن لانه رباً و قبل ان شرطه كان ربا والا لا والدر المحتال اكتاب الرهن ٦/ ٤٨٦ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۵) وكل ما وجب على احدهما فافاداه الآخر كان متبوعا الا ان يامره القاضي و يجعله ديناً على الآخر ۱ درمختار كتاب الرهن ٤٨٧/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) كيونك يه قرنس پر أنغ ب إوبلاكس مونس ك بـ

#### مر ہون مکان کرایہ پر دیناجائز شیں ہے

(سوال) اگر ایک مکان ایک شخص کے پاس رہن یا قبضہ ہو اور مرتمن وہ مکان را بن کو کرایہ بردید ہو اور ایس اور ایسا کرایہ شرعاً بوقت بیع کرایہ مکان را بہن سے زریع میں مجرا کر لیوے آیا البی بیع شرعاً جائز ہے یا نہیں اور ایسا کرایہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور ایسا کرایہ شرعاً بیاج یار یواشار بوگایا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۰۳ شخ محمد عبدالرشید (مانان) کے اذی الحجہ سم سال مانار جی اس اور ایسار جی اس اور جی اس اور ایسار جی اس اور ایسار جی اس اور جی اس اور ایسار جی اس اور جی اس اور ایسار ایسار جی اس اور ایسار جی اس اور جی اس اور ایسار جی اس اور جی اس اور ایسار جی اس اور جی اس اور جی اور ایسار جی اس اور جی اور ایسار جی اس اور جی اور ایسار ایسار جی اس اور جی اس اور جی اس اور جی اور ایسار 
(جواب ١٧٥) يه كرايه بياج ب كيونكه مرتن كومر بهون سے نفع حاصل كرناور ست نهيں۔ "محمد كفايت الله كان الله له أ

مر ہون زمین کا تفع حاصل کرنانا جائز ہے

رسوال ) زمین رئین باوراس کامنافع یا سود کھانا جائز بیا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۲۹ تیم تجل دسین صاحب (صلع گوجرانوالہ) ۲۸ صفر ۱۳۵۱ ه ۱۳۵۰ ه ۱۳۵۰ می کوساواء دسین صاحب (صلع گوجرانوالہ) ۲۸ صفر ۱۳۵۱ ه ۱۰ مئی کوساواء (جواب ۱۷۴۱) زمین رئین رکھ کراس کامنافعہ کھانا جائز نہیں۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

## مر نتن کامر ہون زمین یا مکان سے نفع اٹھانا

(سوال) زمین و مکان ربن رکھنے کی شرعی صورت کیاہے ربن سے فائدہ کون انھائے گانور کس تعیین و تعمیل کے ساتھ ؟المستفتی نمبر ۱۹۳۵ حافظ غلام حبین صاحب ریاست جینید ۲۰ شعبان ۱۹۳۹ حافظ علام حبین صاحب ریاست جینید ۲۰ شعبان ۱۹۳۹ حافظ الام

(جواب ۱۷۷) مکان زمین وغیره رئین رکھنا جائز ہے گئر مرتمن کومر ہون سے نفع اٹھاتا جائز شمیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ انہ و بلی

## كيام من مر جون مكان كاكرابياد اكر سكتاب؟

(سوال) (۱) زیر نے بحر سے کچھ زمین رہن کی اور لیتے وقت یہ آپس میں معاملہ سطے کرلیا کہ سم کاری ماگذاری کے وقت میں تمہاری زمین کا آپھ کے حساب سے کرایہ اواکر تار بول گا۔ تمہاری زمین میر سے پاس منز لہ کرایہ پر رہے گی اب جواب طلب بہ بات ہے کہ زیر نے لئے اس زمین کی آمدنی جائز ہوگی یا نہیں اور اس زمین کی پیداوار میں زید پر عشر واجب ہوگایا نہیں ؟

(۲) دوسر کی صورت اس مئلہ کی بیہ ہے کہ زید نے بحرے بیات طے کرلی کہ جو میرے روپ تسارے ذمہ جیں فی روپیہ تنساری زمین کو ایک سال استعال کرول گا مثلاً بچاس روپ بیس ایک پیچہ زمین کی

<sup>(</sup>١-٣-٣) في الدر: لا الانتفاع به مطلقاً الاباذن ( الدرالمختار ٦/ ٤٨٢)

تو بیچاس سال اس زمین کو زید استعال کرے گابعد میں بلا روپیہ بحر کی زمین چھوڑ دے گا۔ المستفتی نمبر ۲۱۲ مولوی ہدایت خال صاحب (گوڑ گانوہ) ۸ربیع الاول ۲۱ ساتھ ۲۱ مارچ ۱۹۴۲

۱۱۵۲ موری ہوائی۔ اس کے بوری ہوائی۔ اس کے بات کے بات کے بات کا بات کا اس کے بات کا بات

#### دین کےبدلے زمین کرایہ پرلیز<sup>،</sup>

(سوال) زید ہے عمر وزمین اس شرط پر رہن لے رہاہے کہ سالانہ پانچ یاد س روپ اپنی اس رقم ہے جو کہ زمین پر بلا زمین پر بلا زمین پر بلا نہیں ہو جائے گی توزیدا پنی زمین پر بلا پیسے قابض ہو جائے گااور رقم پوری ہونے ہے پہلے جو کہ باہم طے ہوا ہے زید زمین لے توطے شدہ سالانہ رقم زید کو چھوڑ کر بقایار تم عمر وزید سے لے لے توشر عابیہ رقم لینی اور اس شرط پر زمین رہن کرنی جائز ہے یا شہر ہا؟

(بحواب ۱۷۹) زمین پر مرتمن کو صرف قبضه کرنا جائز ہے اس کو کاشت کرنایا کاشت کے لئے کسی کو دینا جائز نمیں (")در اگر خود کاشت کرے تواس کا پورا کرایہ رائن کو اداکرے یاس کی رقم میں ہے وضع کرے اور اگر کسی دوسرے کو کاشت کے لئے دی ہے تواس کا پورا معاوضہ رائن کو دے یار قم رئین میں ہے وضع کرے۔ کرے دیار تم رئین میں ہے وضع کرے۔ (")محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وبلی

<sup>(</sup>١) لا الا نتفاع به مطلقاً الا باذن المخ (الدرالمختار 'كتاب الرهن ٦/ ٤٨٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) وتصح اجارة ارض للزراعة مع بيان ما يزرع عنها او قال على ان ازرع فيها ماانتاء (الدالمختار كتاب الاجارة ٩/٩ ط سعيد ، ٢ رفع له العالم على الدالمختار كتاب الاجارة ٩/٩ ط سعيد ، ٢ رفع له العالم على الدالم المعالم العالم ا

<sup>(</sup>٣) لا الا نتفاع به مطلقاً الا باذن (الدرالمختار ٢/ ٨٢ ٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>۳) اس لئے کہ اس رقم کاافسل مستحق راہن ہی ہے جو کہ اس صورت میں مؤجر ہے اور جس رقم پر زمین اجارے پر لی جائے مؤجر کو وینا ضرور گی ہوتا ہے۔

#### مر تتن مر ببوند زمین کی مالگذاری را بن سے کے سکتا ہے .

#### (الخمعية مور فد او تمبر ١٩٢٥ع)

(سوال) آگر کونی قرض دار اپنی زری اراضی مجبوری کے واسطے رہن کرے اور قرض خواہ مجبوراای ق مالگذاری اداکر تاریب اور رہن بالقبض تااہ ائے زرقر خد کرے توورست ہے نہیں ؟ (جواب ۴۸۰) مرتشن کو شی مربون ہے نفع الحانا جائز نہیں ہے۔ 'آبال جس قدر رہ بید ماھزاری میں مرتشن اواکرے اس قدر رہ بید ماھزاری میں مرتشن اواکرے اس قدر رہ بید راہمن ہے وصول کر سکتا ہے۔ 'آبال جس قدر رہ بید ماھزاری میں

> ر بہن رکھی ہونی زمین سے مر تھن کا نفع ماصل کرنا (الجمعیة مور خد ۲ ۲اپریل کے <u>19۲</u>ء)

(سوال) (۱) جائیداد غیر منقوله کومالک تا بعوض کسی رقم کے مرتشناس خوابیش اور نیت سار ہمن کیلر رہمن نامه تحریر کردے که مرجونه کے منافع اور پیداوارت فائد دانھات اوراس کی تبین صور نیس جول: -الف۔ کاشت و خرج کاشت وادائیکی مالیہ سر کاری مرتشن کے ذمہ جو

ب۔ کاشت و فرج کاشت بذ مدر ایمن ہواور مالیہ سر کاری بذمہ مر متن :و۔

ج۔ کاشت و خرج کاشت و مالیہ سر کاری بذمہ راہن جو اور م نئن حصہ پیداوار اور حصبہ منافعہ جائیداد مرہونہ لے۔

کیا ہے منافعہ شرعام مہن پر حلال ہے؟ کیا ایساو نیقہ رہن نامہ تح میر کرنا اور گواہی حاثے پر ذالنی شرعا جائز ہے۔

ہے۔ کیا سوال نمبر ایک کے موجب کی صورت میں منافعہ جوم نہن لیننہ ہاس کے دابیانے کا دعویٰ جد صدور ڈ مری در خواست اجرائے ڈ کری۔ ڈ کری کے عوض کر فار شدہ مدیون کا مفانت نامہ حاض کی تح میر کرنا محر دیاعر ضی نویس مرجائز نے یا نہیں؟

(جواب ۱۸۲۱) ربین کے متعلق تینوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ربین نی بیہ تمام صور تیں بقول راتی ناجوز بیں اور مرتہن کو شے مر بیون ہے کسی قشم کا نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ ''رابین کی کر بقاری کے جداس کا عنانت نامہ تحریر کرنا کا تب کے لئے جائز ہے کیو فکہ وہ اس صورت بیس مظلوم ہے آلہ بیہ ایسامعاملہ کرنے کا کناہ کاروہ بھی ہے تاہم گرفتاری میں وہ مظلوم ہے۔ '''محمد کفایت ابتد غفر لیہ مدرسہ امینیہ نوبلی۔

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله بالاصفحه كرشته)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١٩٣١)

<sup>(</sup>٣) مودادات كرف يركر فاركر لين ظلم تقال تعالى لا يظلمون ولا نظلمون والايدا

## ر ہن رکھی گئی زمین سے مرشن نفع نہیں اٹھا سکتا

#### (الجمعية مورند ٢٢ نومبر ١٩٢٤)

### ر ہن رکھی ہوئی جائیدادے نفع اٹھانے اور اسے پیجنے کا تھکم (الجمعیة مور ند ۲۰نومبر ۱۹۳۵ء)

(سوال) ایک جائیداد زید کی جو بحر کے پاس اس شرط پر ایک وقت معینہ کے لئے گروی ہے کہ وہ جائیداد کی آمدنی اس وقت تک اس کے دوجائیداد کی آمدنی اس وقت تک اس کے دو پہلے کے معاوضہ لیمنی بطور سود حاصل کر تاریبے زیراور بحر کے ایگر یونیت کی میعاد ابھی محتم نہیں ہوئی ہے ایس صورت میں زید کے حق ملکیت کو کسی جمعیتہ کے لئے خریج کر بڑا کر بائی ہوئی ہے بائے میں زید کے حق ملکیت کو کسی جمعیتہ کے لئے خریج کر بڑا کر بائی میں بائیس ؟

(جواب المجان) بیر ہمن اگر چہ ناجائزے کیونکہ اس میں مرتمن شی مر ہون سے فائدہ واصل کررہاہے جو رہواہ المجان اس جرم کے مرتکب را ہن اور مرتمن ہیں را ہن سے جس نے جائید او مرہونہ خریدی ب وہ اس جرم میں شریک نمیں اس کے بعد یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ شی مرہون کی بیع تصحیح ہے یا نہیں تواس فا جواب یہ ہے کہ مرہون کی بیع حالت رہن میں تصحیح موقوف ہوتی ہے اگر مرتمن بیع کی اجازت ویدے تو تصحیح و قوف ہوتی ہے اگر مرتمن بیع کی اجازت ویدے تو تعجو فافنہ ہوجائے گی اور اگر وہ اجازت نہ دے تو بدراجہ حاکم فنخ کر ائی جائے گی بہر حال مشتری پر کوئی الزام و گناہ فائد نہیں ہوگا۔ (۵) محمد کفایت اللہ کہ دیان اللہ کہ وہ کھی

<sup>(</sup>١)(ايضا بحواله سابق نمبر ١ ص ١١٨٠)

<sup>(</sup>٢) ولا ببيعه المرتهن أو الراهن آلا برضاء الا خوا في الحاشية يعني لا يملك احدهما ابطال حق صاحبه بغير اذنه (كنر الدقائق كتاب الرهن ص ٢٤٤١ ط امداديه )

<sup>(</sup>٣) الله فهاء ملكه

<sup>(\$) (</sup>ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١٣٠)

 <sup>(</sup>۵) ووقف بيع المرهون و المستاجر والارض في مزارعة الغير على اجازة مرتهن و مستاجر و مزارع وفي الشامية: اي فان اجازه المرتهن والمستاجر نفذ وهل لملكان الفسخ قبل لا وهو الصحيح (الدرالمختار فصل في الفضولي ٥ ٢٠٣ ط. سعيد)

#### قرض کے عوض زمین کرایہ پر دینا

## تيسر اباب تصر ف في المرجون

### ر ہن رکھی ہوئی زمین کوزراعت پر دینا

(سوال) زید نے زمین عمرو کے پاس رئین رکھی اور بعد میں ای زید نے اپنی مربونہ زمین کو آدھے حصہ پر ، زراعت کرنے کو عمرو مرتمن کو دی اور خرچہ زراعت زیدوعم ودونوں نے پورا کیا اب سوال یہ ہے کہ آیا ہے صورت شرعاً کیسی ہے ؟

(جواب ١٨٤) صورت مسئوله مين زير رائن كاذمين مر جونه عمر ومر تنهن كومز ارند وينا تعيين به اور أمر بيج رائين كأبو توريمن بهى باطل نه جو گابال أمر بيج مر تنهن كاجو توريمن باطل ، و جائے كاروان اخذ المرتهن الارض مزارعة بطل الرهن لو البذر منه ولو من الراهن لا انتهى (ردالمحتار) "" والنداللم

<sup>(</sup>١) (ايضا بحواله سابق نمبر ١ ص ١٣٣)

<sup>(</sup>۲) اس صورت میں میہ عقد اجارہ ہو گا۔

<sup>(</sup>٣) ( رد المحتار ' كتاب الرهن ٦/ ١١٥ ط سعيد )

#### كيامر تهن مر جوندزمين كاشت كے لئے لے سكتا ہے؟

(سوال) اگر كونى شخص كونى زمين اپنياس رئين ركھ پھر رائين سے اس زمين كواس كے لگان سے زياد روپيد و كمر خودكاشت كے لئے لے لئے ہو جائزت بانا جائز ؟ بيان فرما تھى جزاكم الله خيراً .
(جواب ١٨٥) اس صورت ميں اگر چه مر تهن كو نفع المحانا جائز ہوجائے گا۔ مكر وہ عقد رئين كه مائلن مر تهن ورائين ہوا تحابا طل ہوجائے گا اسے عقد رئين بنائے كے لئے عقد جديد كى ضرورت ہوگى۔ بعلاف الاجارة والبيع والهبة والرهن من المرتهن او من اجنبى باشرها احدهما باذن الآخر حيث يخرج عن الرهن ثم لا يعود الا بعقد مبتد الانها عقود لازمة النع "(در مجتار)

## چو تھاباب بیع بالو فا

### بیع بالو فاء کی صورت میں خریدار کا مبیع سے نفع حاصل کرنا

(سوال) ایک عمدت دوه ہے اور اس کی لڑکی کی شادی عنقریب ہے بوجہ پر دہوہ عورت خود کہتھ نئیں کرسکتی اور اس کو روپ کی نشرورت ہے۔ اور ہم اس کو قرض حسنہ دینا جا ہے ہیں نیکن وہ کو ٹی جیز رہن رکھ دیے بیائی و قالر لے آیا ہے جی وفاجائز ہے یا نہیں ؟ فقط دیا بیج و فاکر لے آیا ہے جی و فاجائز ہے یا نہیں ؟ فقط

(جواب ١٨٦) يتى بالوفا يتى اس طرح سے يتى كرناكه بائع مشترى سے يول كے كه ألا تم روب يوا بات كردوگ تو ميں تمبارى چيزوا پس كردول كا \_ يابئع كے كه على بيد چيز تمبارك باتحد فروخت كردول كا ين تميں ہے بلحد فى الحقيقت بير بمن كي صورت ہوا الدول عن ميں مرتس كوشى مربون سے كي فتم كافا كدول في جائز شيں۔ وفي حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوى هو ان يقول بعت منك على ان تبيعه مبى متى جنت بالشمن فهذا بيع باطل وهورهن و حكمه حكم الرهن وهو الصحيح الله قال السيد الامام قلت للامام الحسن الماتويدي قد فشا هذا البيع و فيه مفسدة عظيمة و فتواك انه رهن وان ايضا على ذلك فالصواب انا نجمع الائمة و نتفق على هذا و نظهره بين الناس فقال المعتبر اليوم فتوانا وقد ظهر ذلك بين الناس فمن خالفنا فليبر ز نفسه و ليقم دليله اله البيع الذي تعارف الهل زماننا احتيالا للربا و سموه بيع الوفا هو رهن في الحقيقة لا يملكه و لا ينتفع به الا ماذن مالكه الخ جامع الفصولين (ردالمحتار) ملتقطا ()

ر ٩ ) (ردالمحتار كناب الرهن ٦ ٩ ٩ ٥ ، ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٢) (ودالمحتار) ناصا الصرف مطلب في بيع الوفاء ٥/ ٢٧٦ ط معيد (

يع بالوفاء كاحتم

سوال) ایک شخص نے زمین زراعتی و سکنی دوسرے شخص کی اس شرط پر خریدی کہ اگر میر اکل روپیہ جسٹری شدہ پانچ سال کے اندرواپس کردو گے تو میں تمہاری خرید شدہ زمین واپس کردول گارہ بیتے جانز ہیا سیس اور اس زمین کی پیداوار اور کرایہ و غیرہ لینا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۵ مور بحد کر مضال مبارک ۲۵۲ مرسول ہے۔

جو اب ۱۸۶) یہ صورت وہی ہے جس کو عام طور پر بیع الوفا کما جاتا ہے اور بیع الوفااس شرط سے جو وال میں مذکور ہے بیع فاسد اور حرام ہے۔ (۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له 'دبلی

## یانچوال باب قرض کواوٹ لینا (حوالہ)

۱) کیا قرض کی سندات کوخرید نابیع ہے؟ ۲) صانت کی اجرت کا حکم

رجواب ۱۸۸۸) (۱) یہ معامد در حقیقت نیٹ سیس ہے کیو تکہ دہ پی ٹوٹ میں ہیں بلتہ دہ اس قرضہ کی سے دہ ہیں جو زید کے ذہ مر کا واجب الاداہ عمر فیجر سے جو رقم لی ہے دہ ہجا کا ایک قرض ہے جو مرم کی جو دید ہوا۔ تمریخ والد کی شرائط انک کے عمر کے دید ہو دید ہوا۔ کی شرائط انک کے عمر کے دید ہوا کہ سے دہ موالد کی شرائط انک کے مار کے دید ہوا کہ کی دیاد تی باطل ہوگی (۳) میں یہ اجرت جائز شیس آگریہ اجرت ممل کی دو تو اجر مثل ہوگی اور کی میں بالاور زید کی شاخت کرد یناصرف میں ممل ہے آبراس پر تھی بینکہ دو بید شدد سے تاہم ممرکواجر مثل دیناز یو پرواجب ہوگا۔ (۳) محمد کھایت اللہ کا ن اللہ لہ اور بلی بینکہ بینکہ دو بید شدد سے تاہم ممرکواجر مثل دیناز یو پرواجب ہوگا۔ (۳) محمد کھایت اللہ کا ن اللہ لہ اور بلی

### جصاباب

# دین کی خریدو فروخت

د این کی بیع فیسر مدبون سے کر نا

١٠١ العبرة في العفود للنبقا صدر المعاني لا الا الفاظ والمباني ( قراعد الفقه ص ٩١ )

۳۱ أيوند يمال بيوس وند كاند أو كن ب و موش باس انديشه فاجوهم و وزير سه قرش ملايات من بي قرار ان نوس فاد الدين ا اله الله عند والانتها أيوند الكن سورت شر الدت في شرط نكانا يا تدك وتنورف وونانا جائزه انات توليد ، جه من نايون وود وتاريس ب وفائو الدالم تكن بالمنتفعة مشرو دلة ولا متعاوفه فلا باس فيه (كتاب الحواله ١٥٥٥ طاسعيد)

ر؟) و تفسد نجهالة المسمى كله او عصد ... و تفسد نعلم التسمية اصلا اوبتسمية خمر او خربر فان فسدت ـ ١٠ حير ين بجهالة المسمى و علم التسمية و جب اجر المثل يعني الوسط منه و الدر المختار "كتاب الاحارة ٦٠ ٥٠ ط سعيد .

انیکن آئر خالد کو زید نے اپنے دین کے وصول کرنے کاو کیل بنایا تھالور خالد نے عمر و سے بحیثیت و کالت رقم وین وصول تی ہے توزید کو حق ہے کہ خالد ہے بوری وہ رقم جواس نے عمر ومدیون سے بحیثیت و کالت وصول کی ہے وصول کر لے۔'''اور چونکہ زید اور خالد کا معاملہ بیع صحیح شمیں ہوا ہے اس لئے خالد کو اس کا وہ نصف قراض کے برابر رو پہیر واپس دیدے جواس نے بحیثیت قیمت نصف کے برابر اس سے لیا تھا۔ '''واللہ اعلم محمد

كفايت الله كان الله الـ

<sup>(</sup>١) الدرالمختار عطلب في بيع الجامكية ١٤/ ١٧٥ طسعيد)

ر ٢ ، فإن وجدا حرم الفضل أي الزيادة والنساء ( اللوالمختار "باب الوبا ١٧٢/٥ ط س)

۲۳۰ کیونا، وو تمام رقم زیر کی مملوک ہے۔

<sup>،</sup> ٤) راذا بطل البيع يجب رد المبيع ال كان قائماً و قيمته ان كان هالكاً كما في البيع الفاسد ( فتح القدير ' باب الصرف د ١٥٥ ط

## سا توال باب ضامن بدنا

كيادائن نيادين شامن سے لے سكتاہے؟

(مسوان) زید نے بحر کو محمود کی دکان سے اپنی ضائت پر سیجیمال دلوایا اور کھا یہ کھلوایا اور زید اور بحر دونوں نے نشان انٹو بھالکا دیا بعد از ال بحر محمود کی دوکان سے برابر مال لیتار مازید نے کوئی اطلاع زبانی یا تج رہی محمود کو نشان انٹو بھی اداری رہا ہوں از ال بحر کا انتقال ہو گیا تو شیل دی کہ بحر کواب آئندہ مال نہ دیا تروایک عرصہ تک لین دین جاری رہا بعد از ال بحر کا انتقال ہو گیا تو محمود کا رہ بھی بر صلح متوفی کی صرف ایک دو و محمود کا رہ بھی بر مسلم ہیں بحر متوفی کی صرف ایک دو و محمود کا رہ بھی بر وسے کھا تا ہا ہمان اللہ و معمود کا رہ بھی محمود کا رہ بھی محمود کا رہ بھی محمود کا رہ بھی محمود کی سے اپنارہ بھی وصول کرے۔المستفتی نمبر ۱۰۲۱ شیخ حافظ احسان اللہ و محمود کا رہ ایک رہ دو ایک رہے۔المستفتی نمبر ۱۰۲۱ شیخ حافظ احسان اللہ و کمر الیاس (صدر باز ار د بلی ) ۲ رین الٹانی محمود کا رہ دونوں کی سے ایک رہ دونوں کی سے ایک رہ دونوں کو سے دونوں کو سے ایک رہ دونوں کو سے ایک رہ دونوں کو سے ایک رہ دونوں کو سے دونوں کو سے ایک رہ دونوں کو سے دونوں کیا کر دونوں کو سے دونوں کے دونوں کو سے دونوں کو سے دونوں کو دونوں کے دونوں کو سے دونوں کو سے دونوں کے دونوں کو سے دونوں کو دونوں کے دونوں کو سے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونو

ابھواب ہ ۹۹) زیر نے آلر بحر کی ہمیشہ کے لئے اور تمام لین دین کے متعلق ضائت کی تھی تو محمود اپناتہا م آئید نید ضامین سے وصول کر سکتا ہے لیکن آمر زید نے ہمیشہ کے لئے نہام لین دین کی ضائف شیس کی تھی بلکھ پہلی مر تبد مال ولوائے وقت ن من من ہو گیا تھا اور یہ نمیں کما تھا کہ آئند و بھی جومال بحر لیا کر ہے گااس کا بھی بلکھ پہلی مر تبد میں ضافین ہو وہ کو ابلا و خوو بحر کا اعتبارہ و گیا اور اس نے لین دین جاری کر دیا تو زید صرف پہلی مر تبد سین ضافین ہو تا اور بو گا۔ ''امی مرتب کے دین و ضافین ہو گااس کے بعد کا خمام قرضہ دیکر ترکہ سے وصول کرنے کا محمود حق دار ہو گا۔ ''امیم کفارت این و ضافین العدالہ او بلی

منفرونس کو مفلس قرار دیاجائے تو شامن سے قرض و صول کیاجائے گایا نہیں ؟ (الخمعیة مور مداد نومبر ۱۹۳۳ء)

رسوال الکی شخص پر برست می قرض ہو گیاہے قرض خواہوں میں سے ایک شخص ہو مقرون کا چھازاو بھائی بال نے اس نے اپنے قرض کی وصولی نے است سمجھالیا کہ فی انہاں نے اپنے قرض کی وصولی نے است سمجھالیا کہ فی انہاں اپنا مقد مدوائی طرف سے سخت نقصان بروائیت کرنا انہاں اپنا مقد مدوائی طرف سے سخت نقصان بروائیت کرنا انہاں اپنا مقد مدوائی طرف سے سخت نقصان بروائیت کرنا بیٹرے کا تووو اس شرط پر رضا مند میں کہ اگر مقروض نے مدت معینہ میں میراوین اوائیوں کیا تو میں آپ پر سے کا توون کروں کو قبول کیا اور اور ان کے لئے تین شخص ضامی میں میں مسلمانوں نے شرط فد کورہ کو قبول کیا اور کوان سے صول مروان گاورہ کو قبول کیا اور کوان کا دروں کو قبول کیا ۔

<sup>(</sup>١) في العائمگرية ادا دن افرحل لعيره بايع فلانا فما با يعت من شئ فهو على فهدا جانز استحسابا فاذا رحه سبب بائ جسس باغه و بائ قدر باعد لزم الكفيل دالك وايضا فيه ولو قال ان بعنه مناعا وادا بعنه مناعا فانا ضامن بشمه فياعه مناعا بصفين كل نصف بخمس مانة احدهما فيل الا خر لرم الكفيل الاول دون النابي و عالمگيرية كناب الحوالة النصال الخامس في التعليق والنعجيل ٢٧١/٣ ط ماجديد كونيد إ

اور مقمرہ منس کی طرف ہے ضامن ہوے اور پیاو گے ضامن محض اس وجہ ہے ہوئے کہ ایک مسلمان کو اس معیبت ہے جیمز انہیں۔ا ثنائے مدت متعینہ میں حکومت وقت نے مقروض کو مفلس ظاہر کر دیا حکومت نود بھی تیبیوں کی طرف ہے بطور والی قرض خواہ تھی۔ جب حکومت نے اس کو مفلس ظاہر کر دیا تو اس نے تیبیوں کا قرض جو اس نے ذمہ تھا او اگر دیا اور اول الذکر قرض خواہ کو اوا نہیں کیا اے اس قرض خواہ نے ن منین کو بیزا که میراقر من داوائے یاد بیجے اب سوال بیے ہے کہ اول الذکر قرمن خوادائے قرمن کا مطالبہ ضامنین ہے کر سکتا ہے یا نہیں اُل کر ساتا ہے تو ضامنین قرضدار کی طرف رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ شر بعت اسلامی میں مفلس کا کیا تھم ہے؟

(جواب ١٩١) بال اول الذكر قوض خواه اليخ قرض كا مطالبه ان اشخاص سے كر سَلْمَا سے جو اوا لَيْكَى ك ا من من ہوئے تھے۔ ضامن قرضدار کی طرف رجو ٹاکر کتے ہیں ''اور جور قم اس کے قریش میں ادا کہ ہیں وہ '' ضدارے وصول کرنے کے مستخل میں مفلس جنی دیوالیہ قرار دیدیئے جانے ہے قو ضدار ان مطالبات سے جواس کے ذمہ واجب میں شریعابری شہیں ہو تا۔ (۲) محمر کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

## - آگھوال باب غيير جنس ميں قرض وصول كرنا

#### مشنخ کہ مکان سے شریک کے جھے کو بیچ کر قرض و صول کرنا

(سوال) ماقولكم دام فضلكم شركاء في دار كانن بمكة المعظمة استدان احد الشركاء من نسريكه والحال ان الشريك الدانن ذواليد في الهند و يتصرف في الدار المذكور وكيل الدانن المقيم في مكة المعظمة ثم ان الشريك المديون قال اني بعت حصتي ما يخصني من الدار من ابمي بغير اطلاع شركاند وادعى ان ابني باع سهم المشتراة على ذي اليد الدانن فقال ذو اليد الدائن اني قد استوفيت السهم بقيمته واسقطه من الدين الذي لي قيل تصرف المديون بزمان متمسكا بعبارة الشامي في جواز اخذ الداني من مال مديونه من خلاف جنسه (جلدثالث ص ٧٧٧) وارخ تصرف اسقاطه و ثبت تصرف الداني فبل تصرف المديون فهل له ذلك

<sup>.</sup> ١ ) و لو كما يامر ١ اي يامر المطلوب بشرط فوله على او على انه على و هو غير صبى و عبد رجع عليه بما ادى بما صبس وان بغيره لا يرجع لتبرعه ( الدر المختار ' كتاب الكفالة ٥/ ١ ٢ ٢ ط سعيد )

<sup>(</sup> P ) ، اون كي طرف المساحق إلى النوكي طرف المساحد عن في النور ويتي وال المجتبي الأولى المساحد عن المعلم المساحد والمعلم المعلم المساحد والمعلم المساحد والمعلم المعلم المساحد والمعلم المعلم المع هو ما لا يسقط الا بالاداء او الا براء" ( الدر المختار " كتاب الكفالة ٥ / ٣ • ٣ ط سعيد )

اور تصرف اسقاط کی پرانی تاریخ قرار دی جس سے نصرف مدیون سے قبل تصرف دائن ثابت ہو ہائے تو کیا یہ اسقاط جائز ہے اور مشتری اجنبی لیمنی ابن مدیون جو قرض کے معاطمے سے بے تعلق ہے کیا اپنی قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا ؟

(جواب ۱۹۲) اصل مذهبنا معشر الحنفية عدم جوازا لاخذ من مال مديونه خلاف جنس دينه لكن قال الحموى في شرح الكنز نقلا عن المقدسي عن جده الاشفر عن شرح القدوري للا خصب ان عدم جواز الاخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم والفتوى اليوم على جواز الاخذ عند القدرة من اى مال كان الخ (ردالمحتار ص ۱۰۳ ج ٥) (أفعلي هذه الرواية يجوز للدائن ان ياخذ نصيب شريكه لكن يشترط ان يكون اخذه و قبضه قبل بيع المديون (أصعته والا لا يصح الاخذ ولما اخذ و قبض الدائن قبل بيع المديون لم يصح بيع المديون من ابنه ولا بيع ابنه من اجنبي أمنا والله اعلم

(ترجمہ) ہم احناف کا اصل فد ہب ہیہ کہ مدیون کے مال سے دین کے علاوہ کسی دوسری جنس میں دین اور سری جنس میں دین او سول کر لینا جائز نسیں ہے لیکن علامہ حموی نے شرح کنز میں مقدی عن جدہ الاشفر عن شرح القدوری الفدوری لا الحصب کے حوالہ ہے نقل کیا ہے کہ خلاف جنس قرض وصول کر لینے کا عدم جواز متقد مین کے زمانے میں تناکیون آن کل قول مفتی ہہ رہے کہ مدیون کا جس قشم کا مال قادِ میں آجائے اس میں سے قرضہ وصول کر لین

و ١ ؛ او د المحتار " كتاب الحجر ٢٠ ١ ٥١ ، ط ، سعيد )

<sup>(</sup>۱) کیون و فروخت کرنے کے بعد یہ ملک ہی نسیس رہے گا۔ اس کے بیٹے کی مکیت ہوجائے گااور دائن اپنے دین کے بدیاون کی ملک تو کے ساتھ ہے اس کے بیٹے کی ملک نسیس

جائزے۔(روالحیار سس ۱۰ ق می ) پس اس روایت کی بنایر قرض خواہ کو جائزے کے وہ اپنے قرضہ میں اپنے شریک دار کا حصہ لے لئے مگر شرط ہے ہے کہ مدیون کے اپنے جصے کو فرو خت کرنے ہے پہلے قبضہ کرے ورن جائز نہیں۔اور بیچ مدیون ہے قبل اگر وائن نے قبضہ کر لیااور لے لیا تھامد ایون کا پنے حصہ کو اپنے بینے کے باتھ فرو خت کرنالوراس کے بینے کاکسی دوسمرے کے باتھ فرو خت کرنالوراس کے بینے کاکسی دوسمرے کے باتھ فرو خت کرنالوراس کے بینے کاکسی دوسمرے کے باتھ فرو خت کرنالوں جائز نہیں تھا۔ وانداملم۔

4

# كتاب الهبة والعارية

بهلاباب

#### صحت وجواز بهبه

کیابیوی زوج کی کوئی چیز بلااجازت ببه کر سکتی ہے؟

(سوال) بنده فی این شور کی آخوی بی سیلی اجازت زیر کودیدی اب شوم زیرے وہ بیزی ساطاب کرتا ہے توزید شمیں ویتالور کتا ہے کہ میں نے تم سے شمیر کی ایک پیز مندو ہر آتی ہے جب وہ میر کی چیز میر کا ایک پیز مندو ہر آتی ہے جب وہ میر کی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی کودید ہید کہ جو اب تا ۱۹۹ میر کی ایک پیز اس کی اجازت کے بغیر کسی کودید ہید کہ واسطے موہوب کا ابہ کی ملک جو تاشر طے۔ و منها ان یکون ملکا للواهب فلا تعجوز هید مال الغیر اور جب کہ بندہ خود مالک المسلط الله الله الله فلا تعجوز هید مال الغیر اور جب کہ بندہ خود مالک شمیں اور شوم کی اجازت شمیں تو بندہ کا ہے تصرف خصب کے تشمیل اور جب کہ بندہ خود مالک شمیں اور شوم کی اجازت شمیں تو بندہ کا ہے تصرف خصب کے تشمیل ہوں النہ مالیس بمصور تول میں مالک کو اختیار ہے کہ خود ناصب سے آتا نشا کر دے یا کوئی دو سرا النہ ناصب سے انہ اختیار کا احتیار کی کہ خود ناصب سے آتا نشا کر دے یا کہ دورہ اس کے ناصب سے خصب کر لے ان سب صور تول میں مالک کو اختیار ہے کہ خود ناصب سے آتا نشا کر دورہ اس کے فلم اللہ ان یضمین الا ول والثانی و یخیر المالک بین تضمین الغاصب و بین تضمین مودعه فلما لمل ان یضمین الا ول والثانی و یخیر المالک بین تضمین الغاصب و بین تضمین مودعه ولوا عارد الغاصب خیر المالک ولو و هب الغاصب المغصوب من انسان فھلک فی یدہ فضمنه ولوا عارد الغاصب خیر المالک ولو و هب الغاصب المغصوب من انسان فھلک فی یدہ فضمنه ولوا عارد الغاصب خیر المالک ولو و هب الغاصب المغصوب من انسان فھلک فی یدہ فضمنه ولوا عارد الغاصب خیر المالک ولو و هب الغاصب کا الفاصب کو المالک ہیں تضمین الفاصب کو ا

١٠١ عالمگيرية كتاب الهده الباب الاول ٢٠٤ ك ٣٧٤ ط ماجدية كونه )

٢٠) (عالمگيرية كتاب الغصب ٥ ١٤٧ ط ماجديه )

#### مرض الموت ميں وصيت كرنے كا حكم

(سوال) ایک عورت منکوحہ نے بھر ض تب دق اپنی تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ سب دار ثول کو خاوند و غیر ہ منقولہ سب دار ثول کو خاوند و غیر ہ کو محر وم کر کے اپنی والدہ حقیقی کو بخش کردی ہے اور بخشش نامہ سر کاری اسٹامپ پر لکھ دیا ہے بعد آلھنے کے مریضہ ندکورہ پندرہ روز کے بعد انتقال کر گئی آیا ایسی بخشش شریعت محمد پیالیے کی روے جائز ہے یا نہیں جبیوا توجروا

(جواب 194) صورت فد كوره مين جو بهد كيا كيا به وه ناجائز به اوراس كے عدم جواز كى چندو جہيں ہيں۔ اول تو يہ كه يہ بهد مرض الموت مين كيا كيا به اور مرض الموت مين بهد وصيت كے حكم مين به اور وارث كے لئے وصيت تاو قتيكہ دوسر به ور شراضى نہ ہول جائز نہيں۔ ولا تجوز الوصية للوارث عندنا الا ان يجيزها الورثة انتهى (هندية ص 99 ج ٢) (اوسر به يك مريض كومرض الموت مين سرف ثكث تك وصيت كاحق به توائر يه وصيت اجنبى كے لئے بھى ہوتى تاہم ثلث مال مين جارى ہوتى۔ ولا تجوز الوصية بما زاد على الناث الا ان يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار (هنديه ص 99 ج ٢) (ا

#### کیا ایک مکان کئی افراد کو ہبہ کیاجا سکتاہے؟

(سوال) میری والدہ ماجدہ نے انتقال سے چندروز قبل ایک تحریرا پیر اور کاال سے اس مضمون کی تکھائی مکان پیت عزیز الرحمٰن اور حبیب الرحمٰن کو دیا گیاان کی ملک کیا گیا اور مکان خام لطف الرحمٰن اور اہلیہ الطاف الرحمٰن کو دیا گیااور عبد الرحمٰن سے نظام مکان سے زائد میرے قبضہ میں رہاور نصف سے کم میں میرے بھائی حکیم فضل الرحمٰن صاحب مقیم تھے اور در اصل والدہ صاحبہ مکانات کی مالک نہ تھیں والد صاحب مالک تھے بعد چند ماہ والد صاحب ملازمت پرسے تشریف الم نے تحریر والدہ ماجدہ پیش ہوئی اس پر تحریر فرمایا میں اس تحریر کو منظور کرتا ہوں اس کے مطابق عمل کرنا چا جنے اور نسف مکان سے کم میں جو میرے بھائی حکیم فضل الرحمٰن صاحب کرتا ہوں اس کے مطابق عمل کرنا چا جنے اور نسف مکان سے کم میں جو میرے بھائی حکیم فضل الرحمٰن صاحب کے مقیم تھے ان کو علیحدہ کرکے کل مکان ہمارا ہے مگر میں نے کچھ اس پر لکھایا شیس اب یہ مکان ہماری ملک مان میں مدل نے می نہیں مدلل تحریر فرمائیں ؟

(جو اس ١٩٥٥) ہم مشاع قابل قسمت اشیاء میں ناجائز ہے ایس آگر مکان موہوب بڑا ہواور بعد تقتیم قابل انتقاع یعنی رہنے سننے کے قابل رہتا ہو تواس کا ہمد ناجائز ہوا کیونکہ سوال میں تقسیم کر کے ہمد کرنے کا ذکر نہیں ہے ہمد غیر مقدوم کا نہیں اشیاء میں جائز ہو تاہے جوبعد تقسیم اس انتفاع کے قابل ندر ہیں جو قبل تقسیم ان سے جاسل نتا اور مشاع قابل قسمت میں معتبر قبضہ وہی ہے جو تقسیم کر کے کرایا جائے۔ویصع

<sup>,</sup> ۲-۲) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦٠/٦ علماحديه كونند )

(اى الهبة) في مشاع لا يقسم ولا يبقى منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذى كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام ولا يصح في مشاع يقسم و يبقى منتفعا قبل القسمة و بعد ها هكذا في الكافى و يشترط ان يكون الموهوب مقسوها مفرز اوقت القبض الخ (نا أنام ي ي) (ا)

کیا ہندہ کے قول ''میں اپناشیئر بیٹے کو وی ہول'' سے ہبد ہو جائے گا؟

(سوال) ہندہ نے سورتی بازارر گون کا ایک شیئر (حصد) اپنے بیٹے کو دیدیا تھا بیٹے نام کھا ایااب ہندہ بین کہ دفتر میں اس جسے کواپنے نام کر الیا اور بھراہے فروخت نھی کر ذاا اور مشتری نے اپنے نام کھا ایااب ہندہ سین کیا تھا اور دہ اس کی آمدنی ماہواری الاکر جسے کیا نقال ہوا ہندہ کہتی ہے کہ میں نے وہ شیئر بیٹے کو ہبد نہیں کیا تھا اور دہ اس کی آمدنی ماہواری الاکر جسے ویتا تھا اور دیگر اور گائے ہیں کہ بازار کمپنی کے دفتر میں بیٹے کے نام وہ شیئر کھا ہے اور ہندہ کے یہ الفاظ در نے ہیں '' میں اپنا شیئر پیارو مجت سے اپنے بیٹے کو دیتی ہول'' یہ الفاظ ببد کی دلیل میں اور آمدنی الاکر والدہ کو دینا عدم ببد کی دلیل میں اور آمدنی الاکر والدہ کو دینا عدم ببد کی دلیل نہیں فرضا حدوالدہ عاریۃ وینا بیان کرتی ہے اور ورد ہبد کے مدعی میں اس میں شری قائم

(جواب ٩٩٩) واضح ہوکہ صرف بازار کمپنی کے دفتر میں بیٹے کے نام شیئر کا لکھا ہوا ہو نایا والدہ کا ہیان کہ میں اپنے بیٹے کو اپاشیئر دیتی ہوں لکھا ہوا ہو نا جہت نہیں ہے بلتہ والدہ کا قرار ایر بیہ نے گوا ہوں کا موجود ہونا جو نا بیا سے بین این الفاظ ما قرار کرتی ہوں کہ والدہ نے بیٹے کو شیئر میں اللہ ہو جو دہ ہوں کہ والدہ نے بیٹے کو شیئر بیا تھی الفاظ فد کورہ کے تھے تو بیٹ کورہ ہد ہو گیا اور اگر بیٹے نے قبطہ بھی کر ایا ہو تو بیٹے کی ملک ہیں آ گیا اور اس کی بیچ بھی تھی کہ نا ہو ہو تھی کر ایا ہو تو بیٹے کی ملک مفید میں آ گیا اور اس کی بیچ بھی نا گرہے ہو جہ ہو گی آگر چہ ہیہ مشاع میں بعد مشاع میں متحمل القسمہ لا تجوز سواء مفید ملک ہو جاتا ہے آئر چہ ملک فاسد بی ہو جملہ المشاع فیما یحتمل القسمہ لا تجوز سواء کانت من شریکہ او من غیر شویکہ ولو قبضها ہل تفید الملک ذکو حسام الدین فی کانت من شریکہ او من غیر شویکہ ولو قبضها ہل تفید الملک ذکو حسام الدین فی موضع آخر انہ تفید الملک ملکا کانت من شریکہ المواجیة انتھی والم کیویة مطبوعه مصوص ۲۸۲ جلد رابع ) فی اس نے مار ڈیڈ ویا تھا والدہ ہے قبل کہ فیل کہ اور گر والدہ ان الفاظ کا اور بہہ کا قرار نہ کرے اور بہہ کے گوئی گواہ نہ بول تو تو مرف انکار پرور شکا میں نے عار ڈیڈ ویا تھا والدہ ہے قتم لے کر قبول کیا جائے گا گروہ قسم ہے انکار کرے تو صرف انکار پرور شکا کا میں نے عار ڈیڈ ویا تھا والدہ ہے قتم لے کر قبول کیا جائے گا گروہ قسم ہے انکار کرے تو صرف انکار پرور شکا

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الهية ٢٧٦ ك ماجدية)

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية كتاب الهبة ٤/٨٧٨ ط ماجديه كوننه )

د عونے بہد ثابت ہو جائے گا۔واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

کتبه محمد کفایت الله غفر له 'مدرس مدرسه امیینیه سنهری مسجد دبلی الجواب صواب بنده محمد قاسم مدرس مدرسه امرینیه 'دبلی الجواب صواب بنده ضیاءالحق عفی عنه مدرسه امیینیه 'دبلی (مهر دارالا فتاء مدرسه امیینیه اسلامیه دبلی)-

### متبنبي كوجائبدادوقف كرنے كالحكم

(سوال) زیدئے اپنے ایک بھائی عمر و کو بھین سے اپنایٹابنایا کیونکہ زید کے یمال کوئی اوااد نہیں ہے ہال زید کے بھائی بہن موجود ہیں۔ زید چاہتا ہے کہ عمر و کوجو کہ اس کامتبنی ہیٹا ہے اپنی جائید داکا کل حصہ یا جزو حصہ و قف کرے تووہ ایبا کرنے میں عند اللہ گناہ گار تونہ ہوگا۔المستفتی نمبر سم ۵ ڈاکٹر حسبن صاحب مراد آباد '۲۰ جمادی الاخری ۲۵ ساتھ میں الکوبر سے ۱۹ ساتھ میں موجود موجود میں موجود موجود میں موجود میں موجود میں موجود موجود میں موجود موجود میں موجود موجود میں موجود موجود میں موجود میں موجود میں موجود موجود میں موجود موجود میں موجود موجود موجود میں موجود موجود میں موجود موجود موجود میں موجود موجو

(جواب ۱۹۷) زید کوچاہنے کہ اپنی جائیداد کا ۱/۱ حصہ عمر و کے لئے وقف کرنے باقی ۲٬۳ دوسرے شرعی وار نوں کے لئے رہنے دے یمی اس کے لئے بہتر ہے۔ (۱)محد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

#### تمام جائيدادا يك بيٹے كوہبہ كرنا

(سوال) زید نے اپنی حیات میں کل جائیداد اپنے پانچوں بیٹوں میں بحصہ مساوی تقسیم کر کے دیدی اب زید حیات ہے اور زوجہ ٹانی ہے مسمی عزیز فوت ہواجس کی عورت یا اوالاد نہیں اور ہر دئے شرع محمدی زید کل جانیداد کا دارث ہوا اب باپ (زید) کل ہال موروثہ حبیب کے نام ہبہ کر تا ہے اور تین بیٹے جو زوجہ اول سے میں ان کو محروم کر تا ہے کیا ہے ہیہ ہر و نے شرع محمدی جائز ہے یاسب بھا ئیوں میں تقسیم ہوگا۔ المستفتی نہر ۲۸۰ سید محمد شفیق (ہولی صلع پشادر) ۲۷ محرم سام سالھ م م امنی سم سام ا

(جواب ۱۹۸) اگرزیدیه ال جو عزیزے اے ترکہ میں ملائے کل کاکل حبیب کو بہہ کردے گا تو بہہ قفضاء تھے جو جائے گا مگرزید گناہ گار بہوگا۔ و گذا فی العطایا ان لم یقصد به الا ضرار وان قصد ه یسوی بینهم یعطی البنت کالا بن عند الثانی و علیه الفتوی ولو وهب کل المال للولد جاز وائم (۱) محمد کفایت الله۔

<sup>(</sup>۱) و عن سعد بن ابي وقاص قال مرضت عام الفتح مرضاً اشفيت على الموت فاتاني رسول الله ﷺ يعودني فقلت يا رسول الله ﷺ يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا و ليس يرثني الا ابنتي افا وصي بما لي كله قال لا قلت فثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالناس والله ان نفر و رثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالمة يتكففون الناس والك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمة ترفع الي في امرانك ( متفق عليه كذافي المشكوة ١ /٩٦٠ ط سعيد ) (٢) و الدرالمختار اباب الهبة ٥/ ٦٩٦ ، ط، سعيد )

### ہید کی ہوئی جائندادے۔رجوع کا تھکم

(جواب ٩٩٩) ہید نامہ کی نقل ما تھ آتی تو پورا تھم ہتایا جاسکتا تاہم اس قدراس موال ہے ہی واضح ہوتا ہے کہ زید نے پہلی دوی کی اوااد کو محروم کر کے دوسر ی جوی اور اس کی اوااد کے نام ہید کیا تھا اور دوسر ی جوی کی اوااد میں سے لڑکیوں کو محروم کیاصرف لڑکوں کو جائیداد ہید کی تو یہ بہد ناجائز اور تحکم شرح کے خلاف بھا اور اس کی اوالاد میں سے تقالور اس کی واپسی ضرور کی تھی شریعت میں ایسے ہد کو جور اور ظلم سے تعییر کیا گیا ہے جو اولاد میں سے بھا اور اس کی واپسی ضرور کی تھی شریعت میں ایسے ہد کو جور اور ظلم سے تعییر کیا گیا ہے جو اولاد میں سے بھا اور اس کی واپسی کا تعم فرمایا تھالبذازید کا بھا سے ایک ہد کی واپسی کا تعم فرمایا تھالبذازید کا واپسی لینادر سے اور جیمے ہوا۔ (ام محمد کھا یت اللہ کان اللہ الد و بلی

## مشترك مال بغير تمقيهم كئ بينول كوبهه كرف كالحكم

(سوال) شیخ محمد اسمحق مرحوم نے اپنی ہی حیات میں مشتر کہ مال تنجارت میں ہے جس کے اندر شریک نیر شخص بھی تھا اپنے حصد مملو کہ کوہر دوبالغہ دختر ان کو ہبہ کر دیا بغیر تقشیم کئے اور قبل از تقشیم و قبضہ دینے کے واہب کا انتقال ہو گیا ہے ہبہ سیح ہوایا نہیں ؟المستفتی نمبر 21 کشنج محمد میں دہلی ۲۳ شوال ۲۵ سراھ 19 جنوری لا 19۳ء

(جواب ؟ ٢٠) صورت مرقوم میں بوجہ موجود ہونے شیوع (لیعنی شرکت) کے جانین ت بہہ ہی شیں ہوالہذا یہ بہہ قابل اختیار نہیں بلے کا اعدم ہو گیا اور اگر مانع جواز کا موجود نہ ہوتا تو بھی بوجہ موت وابب کے قبل از تشیم و قبضہ ویئے کے بہ بہہ کا اعدم وباطل ہوجاتا والشیوع من الطرفین فیما بحتمل کے قبل از تشیم و قبضہ ویئے کے بہ بہہ کا اعدم وباطل ہوجاتا والشیوع من الطرفین فیما بحتمل القسمة مانع من جواز الهبة بالا جماع الن عائمگیری ج ٣٠٠ ص ٣٨٦ واذا مات الواهب

<sup>(</sup> ١ ) عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به ألى رسول الله ﷺ فقال أنى فحلت أبنى هذا غلاماً فقال أكل ولدك غلت مثله قال لا قال فارجعه الخر متفق عليه كذافي المشكوة الفصل الاول ٢٦١/١ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية كتاب الهبة الباب الثاني فيما بجوز من الهبة وما لا يجوز ٢٧٨/٤ ط مصري)

قبل التسليم بطلت النع ص ٧ • ٤ () فقط والله العلم حبيب المرسلين عفى عندنانب مفنى مدرسه امينيه وبلى الجواب صحيح محمد كفايت الله كان الله لد

میں نے یہ مکان صرف رہنے کے گئے دیاہے 'عاریت ہے

رسوال) زیر کایے قول کے مساق راجہ جو کہ میری بیٹی تھی گئی گئی ہوئیں نے اس کی دیات تک "اس کو مردی سرف" رہنے کو مکان دیا تھا ھذہ لك عمری سكنی کے ذیل میں آتا ہے یا "ھذہ لك عمری تسكنھا" کے تحت میں آبادریے کہ قول ند کور مكان کے دینے کو بتلا تا ہے یاسرف منفعت ایعنی اور دوبائی کے دینے کو جاور یہ کہ میں نے تم کو تاحیات اس مكان کی بودوبائی دن اور یہ کہ میں نے تم کو "تاحیات "رہنے کو مكان دیا كیا فرق ہے ۔ المستفتی نمبر ۲۲ ۲۳ حاتی حامد شہر خال صاحب ( ٹونک ) ہا جماد کی الادل مكان دیا كیا فرق ہے ۔ المستفتی نمبر ۲۲ ۲۳ حاتی حامد شہر خال صاحب ( ٹونک ) ہا جماد کی الادل

(جواب ۲۰۱) اردو میں دینے کا افظ تملیک عین کے لئے مخصوص نمیں باعد تملیک عین اور تملیک منفعت دونوں کے لئے مستعمل ہاوراس قول میں کہ اس کو صرف رہنے کو مکان دیاد ہے کی جمت کا بیان صراحة موجود ہے کہ تملیک منفعت کے لئے اور عربی کے جملہ داری ھبة تسکنھا کواگر اردوزبان میں اوا کیا جائے تو یوں کما جائے گا میرا گھر تمہارے لئے بہہ ہے تم اس میں رہائش کرنایا میں نے گھر تم کو بہہ کیا تم اس میں رہنایا میں نے تم کو گھر دیا تم اس میں سکونت کرناان صور تول میں کماجا سکتا ہے کہ رہائش کا ذکر بطور مشورہ کے ہوئے کی جہت معین کرنے کے لئے نہیں لیکن اردو کی ان مثالوں میں 'میں نے تم کو صرف موجود نے لئے فوٹر وی گا تی دیا میں نے تم کو صرف کھنے کے لئے تر تاب دی میں نے تم کو صرف کھنے کے لئے فیٹ دیا وی میں نے تم کو صرف کھنے کے لئے قرآن دیا میں نہیں تم کو صرف بیا گا تی دیا میں نہیں کہ وجود ہوئی ہے گئے دیا جائے ہوئے دیا گا تی دیا میں ہے کہ موجوب لدائ کی ذات کا جہت معین کرنے کے لئے ذکر کی جاتی ہیں کہ دینا اصل چیز کا مراد نہیں ہے کہ موجوب لدائ کی ذات کا جہت معین کرنے کے لئے ذکر کی جاتی ہیں کہ دینا اصل چیز کا مراد نہیں ہے کہ موجوب لدائ کی ذات کا بی صورت مسئولہ میں صرف سکونت مکان کا دینا تا حیات مراد ہواریہ عادیت ہے بہہ نہیں ہے۔ ''مجم کا فائے اللہ کان اللہ لد و بیل سے اللہ موجائے اور پی بالا لد گو دیا۔ گان اللہ لد و بیل سے بہہ نہیں ہے۔ ''مجم کان اللہ لد کو اللہ کیا تا حیات مراد ہواریہ عادیت ہے بہہ نہیں ہے۔ ''مجم کھانے اللہ کان اللہ لد گو گیا۔

<sup>(</sup>١) والميم موت احد المتعاقدين بعد التسليم فلو قبله بطل في الشامية قوله بطل اى عقه الهبة والاولى بطلت الح (الدرالمختار كتاب الهبة باب الرجوع في الهبة ١/٥ ٧٠ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) و تصح ما اعبرتك واطعمتك ارضى الى قوله ودارى لك سكنى اى بطريق السكنى ودارى لك عمرى مفعول مطلق اى اعمر تها لك عمرى سكنى تمييزه يعنى جعلت سكناها لك مدة عمرك الخر الدرالمختار كتاب العاربة ٥/ ٩٧٧ ، ط، سعيد ) .

وراثت سے محروم کی ہوئی بیٹی کوشر عی طریقہ سے جائز حق دلوانا تواب کا کام ہے!

(مدوال) میرے والد مرحوم کی او او دیا ور تا ہیں اس وقت چار ہیٹے ہیں اور آیک بیٹی اب سے آٹھ ہرس پہلے مرحوم نے اپنی کل جائید او سوائے جزوی حصص کے اپنے چاروں پیٹوں کے نام ہبہ کردی تھی مگر اپنی بیسی کو کچھ نہیں دیا تھا حالا نکہ بیٹی ان کی حیات میں ہیوہ ہو چکی تھی جسکے دو پیٹے اور دو بیٹیاں اب بھی جو ان اور نیم شادی شدہ ہیں اور وسائل آمدنی بہت کم اور محدود ہیں۔

ترکہ کے متعلق شرعی احکام اور خاص کر قرآن پاک کی ہدایتوں کو دیکھتے ہوئے جھے ایسے گناہ گار کی اول روز سے بنے درائے تھی کہ والد صاحب سے یہ غلطی ہوئی اور اخلاقی وو بی اعتبار سے اس کی علائی کرنا ہمارا فرض ب اور اب تو ہیں یہ سمجھتا ہوں کہ مرحوم کی اس بھول سے شرعی احکام کی روشنی ہیں مرحوم پر ایک بار بے اور اس بار کو ہلکا کرنا ان کی اولاد کا خوشگوار فرض ہونا چاہئے اور جب سے ہیں نے حضر ت او بحر صدیق کے متعلق روایت پڑھی ہے ہیں پورا تبیہ اور عزم رائح کر چکا ہوں کہ چاہوار تین بھائی مرحوم کے اس بار کو ہاکا کریں بین میں جلد سے جلد اس کام کو کر ڈالوں کیو نکہ مرحوم کے لئے خیر خیر ات کرنااوروہ بھی نمائش انداز ہیں اس سے کمیں افضل اس کام کو سمجھتا ہوں۔

حضرت ابو بحر کی و فات کے واقعات علماء اسلام پر پوشیدہ نہیں ہیں تاہم مسئلہ غور طلب میں اس واقعہ کی روشنی غالبًا رہنمائی میں مدد دے گی جس کااثر میرے دل پر بہت ہے اس لئے اسے یہال نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

حضرت ابو بحر صدیق نے اپنی عزیز ترین اولاد حضرت بی بی عائش کو نواح مدینه میں اپنی ایک جا گیر مخصوص طور پر بہہ کردی مخصی کیکن و فات کے وفت خیال آیا کہ اس سے دوسر سے وار تول کی حق تلفی ہوگی اس کئے ان کو بلا کر فرمایا : عال بدر افلاس و امارت دونول حالتوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب رہی ہو۔ (ابن سعد بھالہ خلفائے راشدین "حاجی معین الدین ندوی)

جو جاگیر میں نے تنہیں دی ہے اب چاہتا ہوں کہ اسے داپس لے لول تاکہ میری تمام اوارد پر آباب اللہ کے احکام کے مطابق تقسیم ہو جائے میں اس حال میں خداسے ملناچا ہتا ہوں کہ اپنی اولاد میں کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی ہے۔ (این سعد محوالہ ''رصلت خلفائے راشدین'' عبدالرزاق ملیح آبادی)

میں شریعت اسلامیہ اور احکام دیدیہ کی صحیح روح کی روہے یہ معلوم کرناچا ہتا ہوں کہ ایسااقد ام کرنائیا مرحوم کی اولاو کاخوشگوار فرض نہیں ہے اور کیایہ ان کی روح کوسکون وراحت پہنچانے کا بہترین ذریعہ نہ ہوگا؟
میں یہ بھی معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ مرحوم کی اس فروگذاشت سے میری طرف جو جائیداد ذائد پینچی ہے اس کا تناسب کیاہے تاکہ است کے بقدر جائیداد اپنی بہن کو منتقل بینی ہر کردوں۔

ایک اوربات اس سلسلہ میں اطلاعاً عرض ہے کہ والد مرخوم کے ہبد کرنے کے بعد جائید ادول کا داخل خارج

بھی ہو گیا تھااور پؤاری کے کاغذات وغیرہ میں چاروں پیوں کے نام ملکیت میں درج ہوگئے تھے گر عملاً قضد نہیں ہواتھا یعنی جائیدادوں کامنافع وغیرہ بھی پچھ نہیں ملاالبتہ بڑے صاحبزادے کر تادھر تارہ ہیں المستفتی نمبر ۱۳۵۵ خان الیاس احمد صاحب مجیبی (دبلی) ۸اذ یقعدہ ۱۳۵۹ ہے ۱۳۵۹ ہے ۱۳۵۹ مقور مفرز ہو (جواب ۲۰۲) صحت ہدکے لئے شرط یہ ہے کہ موہوب مشترک مشاع نہ ہو (ابلیحہ مقور مفرز ہو ایک کا بعنی جو چیز جس کو ہید کی جائے اس کو تقسیم کرکے علیحدہ کر دیا جائے آگر موہوب ہم متعدد ہوں تو ہر ایک کا حصہ جدا جدا کر ریا جائے آگر متعدد اشخاص کو کوئی جائیداد مشترک (بغیر اس کے کہ تقسیم کرکے ہر ایک کا حصہ جدا کر دیا جائے آگر متعدد اشخاص کو کوئی جائیداد مشترک (بغیر اس کے کہ تقسیم کرکے ہر ایک کا حصہ جدا کر دیا جائے آگر متعدد اس کے کہ تقسیم کرکے ہد کیا گیا ہو آگر مائی اور شکیل اس پر مو قوف رہے گی کہ موہوب لہ کو موہوب پر قبضہ دے دیا جائے آگر قبضہ نہ دیا گیا اور داہب کا انتقال ہو گیا تو موہوب لہ الک نہ ہوگا 'بلیحہ جائیداد موہوبہ واہب کا ترکہ قرار پائے گی (اور انہ کی موہوبہ واہب کا ترکہ قرار پائے گی (اور انہ کی موہوبہ واہب کا ترکہ قرار پائے گی (اور انہ کی موہوبہ واہب کا ترکہ قرار پائے گی (اور انہ کی موہوبہ واہب کا ترکہ قرار پائے گی (اور انہ کی موہوبہ واہب کا ترکہ قرار پائے گی (اور انہ کی موہوبہ واہب کا ترکہ قرار پائے گیا۔

پس صورت مسئولہ میں اگر جائیداد مشترک بغیر تقسیم ہد کی گی اور ہر بیٹے کواس کے جھے کی جائیداد
مقسومہ مفرزہ پر قبضہ نہیں دیا گیا تو یہ ہد ہی جائز نہیں ہوا۔ ("کور بھورت عدم جواز ہد لڑکوں کواس جائیداد
پر قبضہ کرلینا اور بہن کو اس کا حصہ نہ دینا حرام اور ظلم ہے ("اگر مرحوم کے ور ٹاصرف چار لڑکے اور ایک
لڑکی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے تو لڑکی کا حصہ 4 / اہے یہ اس کو دینا واجب اور فرض ہے۔ (۵)
اگر صحت ہدو شخیل ہد کی تمام شر افظ پوری ہو جائیں اور ہد صحیح ہو جائاتا ہم چونکہ مرحوم ہے اس ہد میں
اگر صحت ہدو شخیل ہد کی تمام شر افظ پوری ہو جائیں اور ہد صحیح ہو جائاتا ہم چونکہ مرحوم ہے اس ہد میں
نالفسانی سر زد ہوئی تھی ("اس لئے سعادت مند لڑکوں کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ والد مرحوم کی غلطی پانالفسانی
کی تلائی کر دیں اور ان کو آخوت کے مؤاخذہ سے نجات دلائیں اگر دوسرے بھائی کا کہ تا دھر تارہنا موہوب ہم کے
ایخ حصہ میں ہے بہن کو 4 / اویویں یہ بھی واضح رہے کہ بڑے بھائی کا کہ تا دھر تارہنا موہوب ہم کے
قبضے کے لئے کائی نہیں ہوں اس سے شمیل ہد نہیں ہوئی۔ (") بچھ کھایت اللہ کان اللہ لہ و دیلی

 <sup>(</sup>١) وشرائط صحتها في الموهوب ال يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير مشغول ( التنوير الابصار مع الدرالمختاراً كتاب الهبة ١٨٨/٥ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) و تتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً به في محوز مقسوم و مشاع لا يبقى منتفعاً به بعد ان يقسم وفي الشامية وكما يكون للواهب الرجوع فيهما يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الردر التنوير الابصار كتاب الهبة ٥/ ٩٩٣ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) لا تتم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه اولا جنبي لعدم تصور القبض الكا مل فان قسمه و سلمه صح لزوال
 المانع ولو سلمه شاتعاً لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه ( الدرالمختار ' كتاب الهبة ٥/ ٩٢ كل سعيد )

<sup>(</sup>٤) قال تعالى: يا ايهاالذين امنو لا تاكلو اامو الكم بينكم بالباطل ( النسآء ' ٢٩)

<sup>(</sup>۵) ومع الابن للذكر مثل حظ الانتيين وهو يعصبهن (سراجي ص ٥ ط سعيد) (٦) وكذافي العطايا ان لم يقصد به الاضرار وان قصده فسوى بينهم يعطى البنت كالا بن عند الثاني و عليه الفتوى (الدرالمختار 'كتاب الهبة ١٩٦/٥ ط سعيد) (٤) بهد كي شخيل كے لئے تغند شرط به لور قبد كے مفيد بوئے كے لئے موبوب له كا محل تخيد لور مشغول بنتن المخير نه تونا فرورى به لما في الدر ، وتتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً به في محوز عفرغ مقسوم و مشاع لا يبقى منتفعاً به بعد ان يقسم (المدرالمختار كتاب الهبة ١٩٢/٥ ط سعيد)

#### طویل بیماری میں وفات سے بہلے بعض وار تول کو بہہ کرنا

(سوال) محمودہ نے کافی عرصہ بیماررہے کے بعد انقال کیا اور اپنی بیماری ہی کے دوران میں کچھ جائیداد اولاد نرید کے نام میں جس میں بالغ اور نابالغ ہیں ہید کی بجس میں دوسری اولاد یعنی لڑکیاں جو حقد ار تحمیں ان کو محروم کیا مرحومہ نے مرض الموت ہی میں یہ ہید کیا یعنی اسی بیماری میں فوت ہو کیں کیا شرخ شریف کے نزد یک یہ فعل جائز ہے اور آیا یہ ہید موجوب سے داپس ہو سکتا ہے خواہ نابانغ ہی کیوں نہ ہو۔ المستفتی نمبر ۲۰ عبد العزیز (کرنال) ۵ صفر الا سام ۲۲ فروری سے 19 اور کی اسے 19

(جواب ۴ ، ۴) کافی عرصہ پیمار رہنے کی وضاحت سوال میں نمیں ہے آگر کسی پیمار کی پیماری ممتد اور طویل ہو جائے مثلاً ایک سال بااس ہے زیادہ گزر جائے اور مرض کی ایک حالت قائم ہو جائے تو بھروہ مرایش کے قلم میں نہیں رہتا تندرست کے تھم میں ہو جاتا ہے اور اس حالت کے تصرفات مرایش کے تقد فات قرار نمیں دیئے جاتے۔ (۱)

پس آگر محمودہ نے ایسی حالت میں ہبد کیا کہ اس کی پیماری کو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اور کوئی خاص تغیر اور مرض کی شدت کا وقت نہ تھا تو وہ ہب تندر ست شخص کے ببد کی طرح ہوگا'' اور آگر وہ با قاعد ہ ہو اور قبضہ کرادیا گیا ہو تو موہوب ہم اس کے مالک ہو گئے اور آگر اس نے اپنی ساری ملکیت ہے بعض اوا او کو محروم نہ کیا ہو بلحہ کی ذیاد تی کا فرق رہا ہو تو اب وہ بہد واپس نہیں لیا جاسکتا ۔نہ بالغ سے نہ نابالغ ہے۔ ''' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

### کیاا پی زندگی میں ہبہ کی ہوئی جائیداد پرور ثاءتر کہ کادعویٰ کر سکتے ہیں؟

(سوال) ہندہ بوہ ذید نے اپنی زندگی میں بہ ثبات ہوش وحواس پی جائیداد کے ایک قلیل جھے کا قبضہ عمر و کے نام جس سے اس نے بعد فوت ہوجانے زید کے عقد کیا تھا منتقل کر دیااور اس انتقال قبضہ کے تخمینا بائیس سال بعد وہ فوت ہوگئی مگر اپنے ایام زندگی میں ہمیشہ ہر موقع پر اس نے اپنے متقلہ حصہ قبضہ جائیداد یو قت انقال قبضہ حصہ جائیداد کو عمر وکی ملک تشکیم کیا ہندہ کے انتقال کے بعد اس کے دیگر وریثاس قلیل جسے ہتقالہ انتقال کے بعد اس کے دیگر وریثاس قلیل جسے ہتقالہ اس عمر وکے وعویدار ہوئے چونکہ ہندہ اپنی تمام جائیداد کی جائز مالک اور اس پر بلاشر کت غیر سے قابض تھی

<sup>(1)</sup> و يبطل اقراره و وصيته الى قوله وهبة مقعدو مفلوج و اشل و سلول من كل ماله ان طالت مدند سنة ولم يخف موته منه و في الشامية (قوله ولم يخف منه) ثم المراد من النحوف الغالب منه لا نفنس النحوف كفاية و فسر القهستاني عدم النحوف بان لا يزداد ما به وقتاً فوقتاً لانه اذا تقادم العهد صار طبعاً من طباعه كالعمى والعرج وهذا لان المانع من التصرف مرض الموت النح ( الدرالمختار "كتاب الوصايا ٢/ ١٩٠٠ ط سعيد )
المانع مرض الموت شمر تجيء النحرال المختار "كتاب الوصايا ٢/ ١٩٠٠ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) اس لئے كه وہ قبض كروجہ سے كلمل ہو كيابان بے قرق اگر بغير معقول وجہ كے تقانوم حومہ كناه كار ہو گل لما في الدو و كذا في العطايا ان لم يقصد به الاضرار وان قصده فسوى بينهم يعطى البنت كالا بن عند الثا ني و عليه الفتوى ولو وهب في صحته كل الممال للولد جاز واثم (الدرالمختار كتاب الهبة ١٩٦/٥ طاسعيد )

لبذا ایسی صورت میں بحروخالدو غیرہ کادعویٰ جوہندہ کے دیگروریثہ ہیں جائز ہے یا نہیں ؟ مع حوالہ عبارت سیح جواب ہے مطلع کیا جانے۔ بینواتو جروا؟

(جواب ع ٢٠) اگر بندہ نے وہ حصہ جانبراد عمر و کو بہہ کر کے قبضہ دیدیا تھا توبیعک وہ عمر و کی ملک میں واضل ہوگا مگر قبضہ سے مرادیہ ہے کہ حصہ موہوبہ کواپن جائبداد سے علیحدہ متمیز کردیا ہو کیونکہ مضاع کا بہہ اسمیح نہیں ہے اور اپنا قبضہ اس پر سے اٹھا لیا ہوبعد ملک و بہہ صحیحہ کے ثبوت کے پھر کسی وارث کو حق د عویٰ نہ ہوگا۔ و تتم الهبة بالقبض الکامل (در مختار) فی محوز مفرغ و مشاع لا یقسم و لا فیما یقسم النج (در مختار) (۱) کتبہ محمد کفایت اللہ عفاعنہ مولاہ

مرض الموت ميں مكان اور روپيد غير وارث كو بہبه كرنا

(سوال) ایک شخص کی دو حقیق بیٹیاں ہیں اور دو حقیق بھانچ ہیں اور جباس شخص کی بیٹیوں کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان دونوں لڑکیوں نے اپنے حقیق بچو پھی زاد بھائیوں کے پاس پرورش پائی اور بروقت انتقال اس کے یہ دونوں لڑکیاں نابالغ تھیں۔ ایک لڑکی جب کہ بالغ ہوئی تو اس کی شادی پھو پھی زاد بھائیوں نے کی اور والد نے ان اڑکیوں کی پرورش میں نیز شادی وغیرہ میں کوئی کوڑی پیسہ صرف نہ کیالیکن پیش از مرگ چندروز پہلے ایک غیر شخص کو اپنا بھائی بناکر اس کے نام ایک مکان اور پچھ رو پیہ نقد اور مکان بھی قیمتی واقع باز ارکا رجشر کی سرائر قبالہ بوادیا اور اپنی بیٹیوں اور بھانچوں کو بالکل اطلاع نہ دی اور مر نے سے چھر روز پہلے مکان اور دبیہ اس کے نام مکان میں ہوا اب ایک لڑگی نابالغ ہے شرع شریف میں مسلہ ہذا کے متعلق کیا حکم ہے جبیواتو جروا

(جواب ۲۰۵) آگریہ شخص ہہہ کے وقت یمار ہو جس میں اس کواپی موت کا خیال ہو تو یہ بہہ مرض الموت کا بہہ بوگا آگراس شخص وابہ نے بہہ کے بعد موبوب لہ کو مکان پر قبضہ دیدیا ہواور اپنا قبضہ اٹھا لیا ہو تو اس معمورت میں بھی چونکہ مرض الموت کا بہہ ہے شخص مال میں جاری ہوگا (''اور دو تمائی اس کی بیٹیوں کو اس معمورت میں بھی چونکہ مرض الموت کا بہہ ہے شخص مال میں جاری ہوگا (''اور دو تمائی اس کی بیٹیوں کو طلح گا بھانچہ محمر وابہ نے موجوب لہ 'کو قبضہ بھی نہ دیا ہو تو بہہ صحیح ضیں ('')ور کل مکان لڑکیوں کو آدھا آدھا ملے گا قبضہ دید ہے ہے مرادیہ ہے کہ اپنا قبضہ اور رہنا سمنا اس مکان سے علیحدہ کر لیا ہو۔ ('') وائٹداعلم کتبہ محمد گابیت اللہ غفر لہ'

کیانابالغ اڑکوں کے لئے جائیداد خریدناہبہ ہے؟

(سوال) بحرف اپنی حیات میں جو جائیداد غیر منقولہ خرید کی وہ کچھ اپنے نام ہے اور بچھ اپنے دو پسر ان نابالغ

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار كتاب الهبة ٥/ ١٩٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ( ايصا بحواله سابق نمبر إص ١٦٣) (٣-٤) و تتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشعولاً به في محوز مفرغ مشاغ (الدرالمختار كتاب الهبة ٥ ٢٩٢ ط سعيد )

کے نام سے خرید کی اور بہیشہ ہر دو جائد اور چر قابض رہااوراس کی آمدنی کرایہ بھی بحراب تصرف میں ایا۔ بحر نے جو جائداد نابالغ لڑکوں کے نام سے بیعنامہ کرد ہے جے جے اس کی از سر نوم مت و تعییر بحر نے اپنی روپیہ سے کی جیسے اپنی جائداد کی کر تا تھا کوئی حسات علیمدہ نابالغان کے نام کی جائد ادکا نہیں رکھا بحر تجارت پیشہ تھا اور اس کی تجارت کا مقام کلکتے میں تھا اور جائیداد دوسر سے مقام میں تھی بحر نے انتظام جائداد نیے منتقولہ کل کی وصولیت کرایہ ومر مت وازمر نو تعییر جن لوگوں کے سرد کیا تھا ان کو تھی بحر کی کوئی ہوایت ایسی منتقولہ کل کی وصولیت کرایہ ومر مت و کرایہ وغیرہ کا حساب علیمدہ رکھا جائے پچھ کرایہ دار از نام بابالغان والی سے جائیداد کی مر مت و کرایہ وغیرہ کا حساب علیمدہ رکھا جائے پچھ کرایہ دار از نام بابالغان والی حائید و کی ہوئی ہوں جن سے لور بحر سے بتجارتی کاروبار تھا بہیشہ ان لوگوں نے کرایہ و آمد مال بحر ایک بی مائید و کئی اور آس میں کل ساتھ میں بحر کے نام سے جع کیا یعنی آپ بھی کا ہو ہوں کہا ہوں دو ہور دولوگوں نے کرایہ و آمد مال بحر ایک بی مائید و کئی اور آس میں کل ہو بائیدادا پی اور جو دولوگوں کے نام سے جع کیا یعنی اور جو رہ ہور و پیہ نقداز قتم نوٹ وغیرہ تھوہ کی اور آس میں کل جائیا اور جو دولوگوں کے ذمہ تھادہ نکھا۔ بحر اللهاء میں دویاد داشتیں بطور ہوں وہ کی اور آپ میں کی اسے دہ کل وار خان پر تقسیم ہوگی بیاس کے دبی دو پسر ان مالک رہے۔ بیوا تو جروا؟ المستفنی رشید کے نام ہوہ کل وار خان پر تقسیم ہوگی بیاس کے دبی دو پسر ان مالک رہے۔ بیوا تو جروا؟ المستفنی رشید کے نام ہوہ کل وار خان پر تقسیم ہوگی بیاس کے دبی دو پسر ان مالک رہے۔ بیوا تو جروا؟ المستفنی رشید

(جواب ۴۰۴) صرف الركول كے نام ہے جائيداد خريد نا ثبوت بہد كے لئے ناكافی ہے (الركوب الله على الله على الله على الله الله الله الله كواكرباپ كوئى چيز بہد كردے تو نابالغول كا قبضہ كر ناضرورى نہيں ہو تا۔ (الاور باپ كا قبضہ نابالغ موجوب لد كے قبضے كے قائم مقام ہو جاتا ہے (الله كيكن جبد كر نے كا ثبوت بهر حال ضرورى ہے ہيں اگراس امر ك كواہ موجود ہول كہ بحر نے وہ جائيداد ان لڑكوں كو بہد كردى تھى تودہ ان لڑكوں كی خاص ملكيت ہوگى ورند بحر كا ترك ميں شامل ہوكر تمام وار ثول بر تقسيم ہوگى۔ واللہ اعلم بالصواب۔ كتبہ محمد كفايت اللہ غفر لد۔

کیاداداکی اجازت سے آباد کی ہوئی زمین ہو تاداپس لے سکتاہے؟
(سوال) زید نباجازت عمرومالک ایک بخر زمین بھر لی دامن بہاڑ میں بھر توڑ کر آباد کی۔ جسکے مر نے کے بعد اس کے دویے اس زمین کے قابض رہے مجموعہ قبضہ باپ بیٹوں کا تخمینا عرصہ ساٹھ سال سے قائم ہے اب عمروکا ہو تاوہ ذمین مقبوضہ قابضوں سے لے سکتا ہے یا نہیں؟ خلاصۃ المرام یہ کہ اس قدر مدت کے قبضے کا اور اس مشقت کا شرعا کوئی حق ہے یا نہیں؟ اور کیا بہاڑوں اور چراگا ہوں کا شرعا کوئی مالک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۹۲۰ کرم الی ٹھیکہ دار (ایب آباد) ۲۸ صفر هو سے امنی ۲۰ مئی ۲۹ اور ایب آباد)

(٣) وان وهب له اجنبي يتم بقبض وليه وهو احدار بعة الاب ثم وصيه أثم الجد ثم وُصيه ( الدُوالمختار \* كتاب الميرات ٩٩٥/٥ ظرسعيد )

<sup>(</sup>۱) کی کے نام پرلیٹا عرف میں تملیک کے لئے متعین نمیں ہے باعدادر کی اغراض کے لئے بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ (۲) وهبة من له ولایة علی الطفل فی الجملة تتم بالعقد ای الایجاب فقطر الدوالمختار 'کتاب الهبة ۵/ ۲۹ ط سعید،

(جواب ۲۰۷) نبضہ کے امتداد سے توکوئی حق ملکیت حاصل نہیں ہوتا (''اور جب کہ سوال میں اختراف کیا گیات اختراف کی ملکیت اختراف کیا گیا ہے۔ کہ زید نے عمرو سے جومالک تھا اجازت حاصل کر کے زمین کو آباد کیا تواب مالک کی ملکیت سے انکار کرنا کیسے درست ہوگا اور مشقت کے عوض میں ساٹھیرس کی رہائش کا فائدہ مالک کی اجازت سے حاصل کیا گیا اس کو بھی ملحوظ رکھنا جا بہنے۔ فقط محمر کفایت اللہ کان اللہ لا

ربیبہ کے نابالغ لڑکوں کو ہبہ کرنے کا حکم (سوال) (۱) مسمی زید جس کے کوئی پسری یاد ختری اولاد نہیں تھی بقضائے الٰی فوت ہو گیاہے۔ لیکن متوفی نے اپنی حیات میں ایک لاوارٹ لڑکی ہوجہ نہ ہونے لولاد صلبی کے لیکر پرورش کرلی متوفی نے اس کی شادی

ے اپی حیات میں ایک لاوارت مر ہا وجہ نہ ہو نے اولاد میں نے سیر برور می مری ملوی ہے اس می سادی بھی کردی تھی لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ رہیبہ لڑکی دو پسر ان نابالغ کو چھوڑ کر متوفی کی حیات میں ہی فوت ہو گئی متوفی نے پچھ جائیداد کا ہبہ نامہ رہیبہ کے ہر دو پسر ان نابالغ کے نام بولایت و مریر سی ان کے والد

کے کردیاہے زیدے مرنے پرزید کی جائیداد کی تقسیم میں نزاع بیدا ہوامتوفی کی ایک مدہ واور ایک حقیقی بھائی

موجود ہے اس صورت میں زید کی جائداو کے سمام کس قدراور کس کس کو مل سکتے ہیں (۲) زید نے جو ہمہ نامہ رہید کے ہر دو پسر ان نابالغ کے نام کیا ہے آیاوہ بروئے شرع محمدی جائز قرار دیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ۱۳۱۲ محمد ابر ارعلی صاحب (انباله)۲ اذیقعده ۱۳۵۵ هـ ۲۵ جنوری ۱۹۳۶ء

كفايت الله كان الله له 'و بلي\_

١١) كو نُل بر اسماب طلب عن سے شيم اور اسماب طلب تين جين اعلم ان اسباب الملك ثلاثة : فاقل كبيع وهبة و خلاف كارث واصالة ( الدرلمختار "كتاب الصيد ٢/٦٦ عل سعيد )

٣١) و تتم الهبة بالقبض الكامل (الدرالمختار اكتاب الهبة ١٩٢/٥ ط سعيد)

٤٤) وَالرَبْعِ لَهَا عند عَدَّمَهَا وَايَضَاً فِيهُ وَ عَندَ الْانفراد يَجُوزُ جَمِيعَ الْمَالُ وَ يقدم الاقرب بالاقرب الى قوله ﴿ ثُمُ الاخ لابُ وأم النخ ( الدرالمختار "كتاب الفرانص ٣/ • ٧٧ ط س )

### دوسز اباب ہبہ اولاد کے لئے

زندگی میں بیشی کے لئے وصیت کرنے کا حکم

موال میر ب که آیا میر به به نامه می نوایا شعیل آمر بهه تصحیح به تومال کس طرح تنقیم کم میاجات اور بهه می نه جو نوزین اعلیدین کی بود کی و بیند نیخن سعتان با نعیل؟ شرعی قلم دیاجات؟

احواب ۱۹ م ۲ ) یے جدنامدار ان الفاظ ت ککما گیا ہے کہ میر ہے عدفان فلال کواس قدر دیا جات تو یہ سنیں سے بلیدہ صیت ہے الله اور الله کی چو ککہ وارث ہے اس لئے اس کے لئے وصیت بدوان وضامندی وہ سرے وار ثول کے ناجاز ہے۔ والا تجوز لوارثه الا ان یجیزها الورثة انتھی محتصر از کدافی انسیدایدی الله نازید وارث کی اور اور تو کندوارث نمیں ہے اس لئے ان کے حق بین یہ و سیت معتبہ ہے۔

<sup>.</sup> ١ ، وركبها فولدا و صبت بكدا لها " دو بعرى محراها من العاط المستعملة فيها وفي الشاميه في الحاليه فال او حسب لملان بكدا الى فولد فال محمد احبر هذا على الوصية والدر المحتار كتاب الوصابا ٢ ، ٩٥٠ ط سعيد ) (٢) وهداية كتاب الوصايا ٢٥٧/٤ ط امداديه ملتان )

الیکن ان کو جائے نصف کے ثلث ملے گا کیونکہ غیر وارث کے لئے بھی شکث سے زیادہ کی وصیت بدوان د ضا مندی ورغ کے جائز شمیں ۔ ولا تجوز ہما زاد علی الثلث الا ان یجیز ہا الورثة بعد موته وہم سندی ورغ کے جائز شمیل ۔ ولا تجوز ہما زاد علی الثلث الا ان یجیز ہا الورثة بعد موته وہم سبار ولا معتبر باجازتهم فی حال حیواته (هدایه) '' پس ثلث مال فوت شدہ لڑکیول کی اوالہ کو موجودہ مساوی تقسیم کیا جائے گا اور باقی دو شکٹ میں سے آٹھوال حصہ زوجہ ڈین العابدین کو دے کر باقی موجودہ الرکی کو ملے گا۔

اور آگر بہد نامہ میں یہ بھی لکھا ہو کہ میں نے بہد کرویا تاہم ،وجہ مثان ہوئے کے بہد ناجائز ہے۔ ولا تجوزا لھبة فیما یقسم الا محوزة مقسومة (هدایه) (۱) والله اعلم كتبه محمد كفايت الله نعفر له مدرس مدرسد امہینیہ و بلی

#### بعض اولاد کو بید کرنالور بعض کو محروم کرنے کا اخروی عذاب

(جواب ۱۹۱۹) بعض اوارد کو بهد کرنااور بعض کونه وینا ناجائز به جس کو آنخضرت این نے جوفر مایاب اور واپس لینے کا تعلم دیا تھا عور تول یا چھوٹی اوارہ کو محروم رکھنے کی غرض سے بڑے لڑے کو بہد سروینا حرام اور ظلم ب (۱۵) اور اگرباب نے الیا بہد سرویا ہو تو واپس لینا واجب بائر واپس ند نے تو قیامت کے روز ماخون ہوگاور سخت نغراب کا مستحق ہوگا۔ محد گفایت اند کان ایندا یہ بلی۔

ر ١ ، رهدايه كتاب الوصايا، ١ ، ٥٦٥ )

رع ، رهداية كتاب الهبة ٣ ٢٨٥ على امداديه ملتان،

 <sup>(</sup>٣) وعن النعمان بن بشير ال الله التي به الي رسول الله الله فقال الي نحلت ابي هذا علاما فقال أكل ولدك بحلب مثله
 قال لا قال فارحعه وفي روايه فال ماتقوالله واعد لوابيل اولاد كه قال فرجع فرد عطيته الحديث ( متفق عليه كذافي السنكوه ١ ٢٦١ ط سعند)

ولا والعطال الدلم يقصد به الاصرار والدفصدة ليسوى بينهم يعطى السب كالا بن عند الثامي و عليه الفتوى ولو رهب ألى صحته كال المال للولد جازواتهم الدرالمحتارا كتاب الهية ٥ ٦٩٦ طاسعيد )

#### زندگی میں جائید وانفسیم کرنے کا طریقتہ

(سوال) زید اپنی زندگی میں اپنی جائنداد کے حصے بانٹنا چا ہتا ہے چار لڑ کے چار لڑ کیوں میں کس طرح حصے تقتیم کرے۔المستفتی نمبر ۹۲۱ شجاع الدین (دہلی)۲۰ صفر ۱۳۵۵ سے ۱۳۸ مئی ۱۹۳۷ء (جواب ۲۱۱) بہتر ہے ہے کہ زیدانی جائیداد کے آٹھ جھے کر کے ہرایک لڑکے اور لڑکی کوایک ایک حصہ تقتیم کرکے ہر ایک کو قبتہ بھی دیرے (قولہ و علیہ الفتوی) ای علی قول ابی یوسف من ان التنصيف بين الذكر والا نشي افضل من التثليث الذي هو قول محمدٌ رملي (ردالمحتار جلد رابع ص ٤٦٥) (١) والله اعلم 'حبيب المرسلين نائب مفتى مدرسه امينيه 'و إلى ــ اگراوروارث نه ہو تو نہی صورت افضل ہے۔ محمر کفابیت اللہ کان اللہ لہ۔

#### قرض اد اکروانے کی خاطر د کان کی فرم بیٹے کے نام کروانا

(سوال) میری سات اولادیں ہیں ہم بیٹے اور تین بیٹیال بیشہ دو کا نداری ہے ان میں سے جیے اولاد کی شادی بھی دو کان کی آمدنی ہے جو چکی ہے اور سب علیحدہ علیحدہ ہیں نتیوں لڑے اپٹااپنا کاروبار کرتے ہیں نتیوں بیٹیاں ا ہے اپنے گھر کی ہیں چھوٹا لڑ کا محمد اساعیل دو کان پر بیٹھتا ہے وہی دو کان کا کاروبار کر تاہے اس کی ابھی شاد ی نہیں ہوئی ہےاور نہاس کی شادی کے لئے پچھ سر مایاہے دو کان کی **آمدنی میں بمتکل گزر ہو تاہے اور مبلغ آ**نھھ سورو پے کادو کان میں سر ماییہ ہے اور مبلغ ۲۶ سورو پے بازار کاد نیٹاہے چونکہ میں پیمار رہتا ہوں اور کوئی سر ماییہ بھی شیں ہے اس لئے قرضہ کی ادائیگ کی اس کے سوااور کوئی صورت شیں ہے کہ دو کان چلتی رہ اور آجستہ آہت۔ اس میں سے قرضہ اداکیا جائے اور اس کے لئے ہی صورت ہو علق ہے کہ چھوٹالڑ کا محمد اساخیل اس کی ذمہ داری لیے تومیں چاہتا ہول کہ دو کان کی فرم کانام اس کے نام رجسٹری کرادوں تاکہ وہ دو کان کو جاری رکھے۔ اور قرضہ ادا کر تارہے اور میری اور اپنی والدہ کی کفالت بھی کرے توالیی صورت میں صرف فرم کی رجسڑی کرنا اس کے نام جائز ہو گایا نہیں۔ جب کہ دو کان کے اندر موجودہ سر ماریا ہے۔ سبہ ڈلنا قرضہ مجھی دینا ہو لیعنی میں اس کو کو نی مالیت ہیں نہیں کر رہاصرف فرم کانام دے رہا ہوں توبیہ شرعامیرے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ المهستفتي نمبر ۱۸۴۱ عبدالستار چنگی قبر و بلی ۲۰ ۲رجب ۱<u>۳۵</u>۲ه ۳ اکتوبر <u>۱۳۳</u>۶ء۔ (جواب ۲۱۲) اگر دو کان پر فی الحقیقت سر مایہ ہے سہ گناہ قرضہ ہے تو کوئی مالیت لڑکے کو ہبہ نہیں کی جار ہی ہے<sup>(۱)</sup> کہ اس میں دیگر اواا دی مساوات کا حکم ہوبائے اس صورت میں کہ لڑکا قرضہ کی ادا نیکی کا ذمہ کے لے گویااس سے مزید سولہ ماا محمارہ سورو پہیے الیاجارہاہے اور قرم کی رجس مصلحت سے کی جار ہی

<sup>(</sup>۱) (ردالمحتار عمتاب الهبة ۲۹۹۰ طاسعيد) (۲) كيونك يوجه بالعوش ب اورجب الكاوه قرف الأرب كالتوبيا انتاء عن وجائل كما في ردالمحتار تحت قوله و فخرج التوع من الجانبين) والهبة بشرط العوض فانه ليس ببيع ابتداء وان كان في حكمه بقاءً ( رد المحتار كتاب البيوع ٢٠٤٠ . ٥ ط سعيد ،

ہوہ نیک ہے کہ قرض خواہوں کا قرضہ بھی اداہو جائے اور والدین کی کفائٹ بھی ہوتی رہے۔ پس صورت مسئولہ میں فرم کی رجسڑی چھوٹے لڑکے کے نام کراد ہے میں کوئی محظور شرعی نہیں ہے بلاشبہ جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

کیا جاربیٹول کاباب پی جائیداددوکو ہبہ کر سکتاہے؟

(سوال) زیدگی آبائی مکلیت ایک مکان ہے اور اس کے چار لڑکے ہیں ان چاروں لڑکوں میں ہے وولئے کے زید کے ہمراہ رہتے ہیں اور دولڑکے علیحدہ ۔زید آگر چاہے تواپی آبائی ملکیت ان دونوں لڑکوں کو فرو خت کر سکتا ہے انہیں جواس کے ہمراہ رہتے ہیں اور شرعا اسے فرو خت کرنے کاحق حاصل ہے یا سیس چاروں لڑکے حقیقی بھائی ہیں

(۳) زید کے چار لڑے ہیں جس میں دولڑ کے زید کے ہمراہ رہتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں اور دو لڑے زید کے ہمراہ رہتے ہیں اور دو لڑے ذید سے علیحدہ ہیں اب آگر زید اپنی آبائی ملکیت ان دونوں لڑکوں کے نام جواس کی خدمت کرتے ہیں ہید کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں چاروں لڑکے حقیقی بھائی ہیں۔ المستفتی نمبر ۳۳۹ سید نظام علی صاحب (اندور) ۲۲ ڈیقعدہ کے ۱۹۵۵ھ م ۱۸ جنوری ۱۹۳۹ء

(جواب ۲۱۴) زید کوابیاکرناکه دولژگول کودے اور دو کونه دے جائز شیں ہے۔ چارول از کے برابر کے حقد ارجی دو کو بہہ کردیناد رست شیل (۱۰) بال اگر دولژگول کے باتھ اپنی جائیداد واجی قیمت ہے فروخت کر کے ان سے قیمت وصول کرنے اور وصول شدہ قیمت میں سے سب لڑکول کو برابر رقم دیدے تو یہ جائز ہے اور اس صورت میں اپنے لئے بھی جتنی رقم چاہے بچائے۔ (۱۰) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له دویل الجواب حق صحیح فقیر محمد یوسف وہلوی مدرسہ امینیہ دویلی۔

اولاد کووراثت ہے محروم کرنے کا حکم

(سوال) اگر کسی شخص نے اپنامال کسی غیر کے نام بہد کردیا حالا نکداس کی اولاد موجود ہویا اواد میں ہے اگر کو فی اولاد خرج نان نفقہ انتحائے وہ شخص خرج انتحائے والی اواد کو تمام مال دیدے جیتے جی دیگر اواد کوند دے یا خرج افحائے والا خود جبر آخرج کے عوض مال یوے جائز ہے یا شیں اور حق تلفی کنندہ کی کیاس اجزابوگی۔ (جواب نا ۲۹) اگر کو فی شخص اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے اواد کو محروم کرنے کی نیت ہے کسی شخص کو جب کردیا تو جب بھی گناہ گار ہوگا۔ بہد کردے تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ بہد کردے تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ بہد نفذ ہوجائے گا۔ د جل و هب فی صحته کل العال للولد جاز فی القضاء و یکون آ شما فیما صنع

 <sup>(</sup>١) وكذا في العطايا أن لم يقصد به الاضرار وأن قصده فسوى بينهم فيعطى البنت كالا بن عند الثاني و عليه الفتوى (الدرالمختار' كتاب الهية ١٩٦/٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) كيو تكدية اس في الي طلك بم من الموت من يملي جيراب بن ف رسكان ب

كذائي فتاوي قاضي خان (هنديه ص ٣٩٧ ج ٤)

## تبسرا باب ہدیہوعطیہ

کیا مبلغیین الدر سین اور سفر اع سالانہ جلسول میں شریک ہو کر مدید و غیر ہ لے سکتے ہیں ؟

(سوال) مدرسہ عربیہ جس میں علوم دینیہ کی تعلیم کے لئے مدرس اور عوام کی ہدایت کے لئے جبلغ اور فراہی سر ماید کے لئے سفیر مقررہ سخواہوں پر کام کرتے ہیں اس مدرسہ کے مدرسوں اور مبلغوں سے اطراف کے عوام کو کچھ الی و کچی ہی ہے کہ اپنی الجمنوں اور اپنے مدرسوں کے سالانہ جلسوں پر ہلاتے ہیں اور علاوہ افراجات سفر کے کوئی پر آپھی سے کہ اپنی المجمنوں اور اپنے مدرسوں کے سالانہ جلسوں پر ہلاتے ہیں اور علاوہ افراجات سفر کے کوئی پر آپھی مضائی کوئی جس یا کوئی ایس ہوں گی بالمدرسہ کی مقدرہ ہیں ہوگی کر اس تعلیم گی اور بین تو یہ بدلیا کی چیز یا نقدرہ پید ہیں ان مبلغوں اسانڈہ اور سفراء کی ملیت ہوں گی بالمدرسہ کی مقد مت ہم لوگ کسی اور موقعہ بافوس نقدرہ پید کے متعلق جب کہ یہ بھی نظر کے ہوگئی ہو کہ مدرسہ کی غدمت ہم لوگ کسی اور موقعہ پر اور معقول طریقہ پر تر یہ کے المروعیاں کے لئے ہوں اور معقول کر اور اس ایک اس کے حوالہ سے فوئی عن بت فرمایا جاہ ہوں اور مبلغ ہو صرف قدر لیں اور تملیغ کے کام پر مامور ہوں ایک فراہمی جدہ ان کو قراہمی چندہ ایک مربوں اور ان کو شخصی اور پر کوئی چیز یافقہ ہوں اور ان کو شخصی طور پر مدید لین میں ہوں اور ان کی اپنی ہے (ماکور ہو فراہمی چندہ کے کام پر مامور ہوں اور در سرسا طور پر کوئی چیز یافقہ ہوں کی اپنی ہے (ماکور ہوں) اور مبلغ ہوں کو فراہمی چندہ کے کام پر مامور ہوں اور در سرسا سے انکو شخصی مور پر مدید لینے ہوں ان پر از مرب کہ یا تو وہ شخصی ہدایا قبول نہ سربی این ہوں کر سربی اور کوئی ان کہ کیا تو ہوں کہ کر سربی قبول کر س اور ان کوئی ان کہ دور بھی ہوں کوئی اور سربی کوئی کوئی ان کہ کیا تھی کہ کوئی کر سربی کوئی کوئی کر سربی کوئی کوئی کوئی کر سربی کوئی کوئی کر سربی کر سربی کوئی کر سربی کر سربی کوئی کر سربی کوئی کر سربی 
ر ١ ، عالمگيرية كتاب الهبة ١ ٢٩١ ط ماجديه ،

٢١) يجور للامام والمفتى والواعظ قبول الهدية الانه انما يهدى الى العالم لعلمه (الدرالمختار كتاب القضاء ٥ ٣٧٦ ط سعيد)

٣٠) وعن ابى حميد الساعدى قال استعمل النبى على رجلا من الا رويقال له ابن النبية على الصدقد فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدى لى فخطب النبى على الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فإنى استعمل رجالا منكم على امور مما ولانى الله فياتى احدهم فيقول هذا لكم وهذه هدية اهديت لى فهلا جلس في بيت ابيه أو بيت امه فينظر ايهدى له ام لا والذى نفسى بيده لا ياخذ احد منه شينا الاحاء من يوه القيامة يحمله على رفيته الى احر الحديث ومشكوة كتاب الزكاة الفصل الاول المحديث ومشكوة كتاب الزكاة الفصل الاول

## كتاب الغصب

#### بهلاباب

#### قيضة مخالفانه

کاشت کے لئے دی ہو کی ہندؤ کی زمین پر ملکیت ثابت کر کے اسے پیجااور خرید نا

(سوال) (۱) ایک مسلمان نے عرصہ تمیں سال ہے ایک ہندو کی اداختی کو اپنی کاشت و کرایہ کے طور پر
نصر ف و قبضہ میں رکھااور چونکہ قانون رائج الوقت قبضہ مخالفانہ کی روہ ہواتی زیادہ مدت تک رہ ایسے
شخص کو ملکیت مطلقہ کا حق حاصل ہوجاتا ہے اس مسلمان شخص نے اپنی ملکیت کادعو کی دائر کیا اور مجبور
مراد آباد اور ہائی کورٹ الہ آباد سب جگہ اس مسلمان شخص کے قبضہ مخالفانہ کی وجہ ہے ملکیت تسلیم کر کی گئ
اور ہندو (اصل مالک) کی ملکیت باطل قرار دی گئی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی دو ڈھائی سال گزر کئے ہیں اور
اصل مالک قانون وقت کی وجہ ہے مجبور ہو گیا ہے صورت نہ کورہ میں یہ مسلمان شخص اس اداختی کو دوسر ہے
مسلمان شخص کے ہاتھ فرو خت کر ناچا ہتا ہے ایک زمین کا خرید کر ناکیسا ہے ؟
مسلمان شخص کے ہاتھ فرو خت کر ناچا ہتا ہے ایک زمین کا حریہ مستحن ہے تو کیا ملک اول کا خبث اس طرح رفع
ہو سکتا ہے کہ مسلمان کسی ہندو کو یہ زمین فرو خت کر دے اور پھر اس ہندو سے دوسر اسلمان اس کو خرید

(۳) اگر شرعاً الیی زمین کو خرید ناناجائز ہے تواگر اس اراضی کے انسل مالکان کو کسی طرح رضامند کر لیاجائے تو پھر تو خرید نے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۰ مولوی سید احمد رضاصاحب بجنور (ناظم مجلس علمی ڈابھیل) ااشوال ۱۳۵۴ ہے کے جولائی ۱۹۳۷ء

(جواب ۲۱۲) (۱) جس کوواقعہ معلوم ہےاہے خرید ناناجائز ہے کیونکہ قابض در حقیقت مالک نہیں

رد) جو گيا۔

(٢) جہال تک علم قائم رہے گاوہاں تک تھم عدم جواز ہی ہوگا۔

(۳) ہاں اگر اصل مالک کوراضی کر لیا جائے اوروہ بعوض یا بلاعوض قابض کو مالک منادے تو پھر قابض اس کی فرو خت کر سکتا ہے اور خرید نے والے کو خرید نابھی جائز ہو گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

## دوسر اباب حق تلفی

يتيم بمتيحون كاحق كهانے والے كى امامت كا تھم

(سوال) زیدو بحر دو بھائی ہوتے ہیں زید انتقال کر جاتا ہے اور بحر حیات ہے زید کے دو ہے بیتم ہیں جن کی بحر پر ورش کررہا ہے اور زید و بحر کی جوجدی جائیداد تھی اس کو بحر نے اپنے قضہ میں کر لیا ہے اور زید کے پول کو حصہ دیا نہیں جاہتا جب کہ ان پول کے حصہ میں آدھی جائیداد آتی ہے حالا نکہ یع بیتم ہیں اور بحر امام جامع مسجد اور شہر قاضی و نکاح خوال کلیانہ علاقہ داور کی ہے اور زید امام جامع مسجد اور شہر قاضی و نکاح خوال شہر داور کی تھا کیا اس صورت میں بحر کے بیچھے نماز درست ہے یا نہیں نکاح خوائی دیاست ہے یا نہیں اس کے بیال کا کھانا پیناور ست ہے یا نہیں جب کہ وہ تیموں کا مال ہڑ پ کر گیا ہو۔ المستفتی نمبر کا کا اسد محمد اسحاق (چرفی دادری) سار جب اس سالھ مال مقرب کے جائے۔

(جواب ۱۹۱۷) اگر بحریتیم بھتیجوں کا حق اوانہ کرے اور اپنی اُس ناجائز حرکت سے توبہ نہ کرے تواس کی امت مکروہ ہے اس کولیامت سے معزول کر دیناجا ہے اور نکاح بھی اس سے نہ پڑھوایا جائے۔ (۲۰محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی۔

#### یتیم به معتبجول کاحق کھائے جانے پر خاموش رہنے والے کا تھم (الجمعیة مور ند افروری کواء)

(سوال) چند بھائی جائیداد وزین میں حصہ دار ہیں ایک بھائی انقال کر گئے ان کے معصوم بیجے موجود ہیں ایک بھائی انقال کر گئے ان کے معصوم بیجے موجود ہیں ایک بھائی جو صاحب ثروت ہیں وہ جائیداد سے روبید وصول کراتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کے ذریعے سے اور دہ روبید وصول کر کے کھا جاتا ہے۔معصوموں کو پچھ نہیں دیتااور دہ صاحب ثروت بھائی پچھ نہیں کہتے

<sup>(</sup>١) اور قير مملوك كارح صحح تهين، وتى و بطل بيع ما ليس في ملكه (الدوالمختار؛ كتاب البيوع ٥٨/٥ ط سعيد) (٢) وفي الاشباه الحرمة تنتقل مع العلم بها الخ ( الدوالمختار؛ كتاب الحظر والاباحة ٣٨٥/٦ ط سعيد ) (٣) فهو اى الفاسق كالمبتدع تكره أما مته بكل حال الخ (الدوالمختار اباب الامامة ٦/١ ٥ ط سعيد )

ظاموش ہیں۔ایسے حالات میں وہ گناہ گار ہیں یا نہیں؟

(جواب ۲۱۸) چھوٹا بھائی جواپنے بھتیجوں کارو پید کھاجاتا ہے سخت ظالم ہے تیموں کا مال کھانا گناہ البیرہ اور بواظلم ہے اور بوابھائی جو پچوں کا بچاہے آگر پچوں کے حق کی حفاظت کر سکنے کے باوجود کو تابی کر تا ہے تو اس کو تابی کاوہ بھی مواخذہ دارہے کیونکہ اس نے ایسے ظالم کو مسلط کرر کھاہے جو تیموں کا مال کھا جاتا ہے چھوٹے بھائی پر لازم ہے کہ تمام روپیہ جو پچوں کے حق کا اس نے کھایا ہے اواکرے ورنہ وہ دوز ن کے انگارے ہیں جو اس نے اپنے پیٹ میں بھرے ہیں۔ (۱) محمد کھایت اللہ غفر لد۔

## تيسرا باب تصرف بغير اجازت

سر كارى زمين بلاإجازت قبضه مين ليكر تضرف كرنا

(سوال) آگر کوئی شخص سینکروں سال کی سرکاری قبضہ و تصرف کی زمین بغیر کسی تحریر سند قبال یا پیٹی جوت مثانی آثار عمارت ظاہر یا پوشیدہ موجودہ حکومت کی اجازت لئے بغیر سمی جھوٹے فریب سے قبضہ کر کے شارع عام اور بعض مکانوں کے رائے روکے تو جائز ہے یا ناجائز ؟ بیان فرماکر اجر عظیم حاصل کریں۔ المستفتی نمبر ۲۲۲ حسن مختیار (راندیر) او یقعدہ ۱۳۵۲ھ سارچ ۱۹۳۴ء

(جواب ۲۱۹) عام زمینیں جو آج کل میونسپلی یا زول کی زمینیں کملاتی ہیں یاشارع عام جس کے ساتھ عوام کا استفادہ متعلق ہو تا ہے بغیر اجازت کے اپنے تصرف خاص میں لیے آنا ('')اور عوام کو تکایف اور معفرت بہنچانا جائز نہیں ہے۔ ('')محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔

#### مالک کی رضامندی کے بغیر جائیداد کادوسرے کومالک بنانا

(سوال) گور نمنٹ آف انڈیا نے کا شکاران زائدازبارہ سال کوازروئے قانون جاریہ حق و خلیاتی یا موروثی مانا ہوا ہے جس کو علیائے اسلام بالاتفاق غصب قرار دے بچے ہیں اور یہ حق و خلیاتی مانع و منافی حقوق مالکانہ زمیندار کا ہے حق ملکیت زمیندار کے فرامین و دیگر دستاویزات انقال جائیدوا عمد اکبر اعظم سے تا بندم زمیندار کے پاس موجود ہیں اس حق د خیلکارانہ غاصبانہ و یگر قشم کے کا شکاران کو کا تگر یس و زارت جواس وقت صوبہ متحدہ کی قابض و متصرف جماعت ہے حق مالک ناراضیات زیر کاشت کا بغیر رضامندی مالک باختیار خود

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ان الذين يأكلون اموال البتامي ظلماً انما ياكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ( النسآء ١٠) (٣-٣) اخرج الى طريق العامة كنيفاً او ميزاباً الى قوله - لودكانا جاز احداثه ان لم يضرب بالعامة فان ضرلم يحل (تنوير الابصار مع الدرالمختار كتاب الجنايات ٣/٢٦ فط سعيد)

دیناچاہتی ہے۔ بس کے متعلق پنڈت جواہر الل نہر وودیگر ارباب حل وعقد ممبر ان کا گریس کمین مسلسل و متواتر اعلان کر چکے ہیں تو کا نگر ایس وزارت کا یہ حکم کہ کا شکار کو خواہ وہ وخلیکار ہویا کسی دو سری فتم کا کا شکار بلا مرضی ورضامندی زمیندار بنادیا جائے شریا جائز ہوگایا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۵ اس اے استمبہ کے ۱۹۳ ء مرضی ورضامندی زمیندار بنادیا جائے شریا بائز ہوگایا نہیں و جائیداد مملوکہ کا حق ملکیت کسی غیر مالک کو دیدینا جائز ہوگایا نہیں۔ ''ابیا کوئی قانون واجب التعمیل شیس ہے نہ کوئی ایسے قانون کی جمایت کر سکتا ہے نہ ایسی حمایت قابل پذیر انی ہو سکتی ہے بیٹرت جواہر الال نہر و کا کوئی ذاتی بیان اور ان کا اپنار جمان ہوئی گور نمنٹ کوئی خلاف شرع قانون بھی بنادے تو اس کی حیثیت بھی وہی نہیں قرار دیا جاسکتا اور بالفر من او پی گور نمنٹ کوئی خلاف شرع قانون بھی بنادے تو وخیکاری و حق موروثی جو اس بوگی جو اس کی حیثیت بھی وہی وقت بھی انگریزی حکومت کے خلاف شرع جاری ہیں ان کی مخالفت یام احت کے افوان شرع جاری ہیں ان کی مخالفت یام احت کے احکام ایک ہیں کہ تاحدا ستطاعت ان کوبندیا منسوخ شمادت کی سعی ہر مسلمان پر ادام ہے۔ '''

### چو تھاباب ا تلاف واہلاک مال غیر

کیامال کا تاوان قیمت خرید کے حساب سے لیاجاسکتاہے؟
(سوال) کسی موضع میں ایک انجمن کی زیر نگر انی ایک اردور جسٹر ڈیدرسہ ہے۔ اس مدرسے میں دومدر سین اردو پڑھانے کے لئے مقرر ہیں ایک کا ٹام زید جو کہ ہیڈ ماسٹر ہے اور دوسر اعمر وجو کہ اسٹنٹ ماسٹر کی حیثیت سے جہ ندکورہ انجمن نے خالد کو دینیات پڑھانے کے لئے عارضی طور پر مقرر کرد کھا ہے ایک روز زید اور خالد کے در میان کسی بات پر جھگڑ اہموااور ہاتھا یا تی توجہ سینجی زید کے منہ پر طمانچہ لگ گیااور زید چند آد میوں

<sup>(</sup>١) لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير اذنه ( فواعد الفقه ١١٠/١ ط صدف يبلشون)

<sup>(</sup>۲) اس كى أفسيل يحيي س ۱۱ جواب ۱۴ اك ضمن مي بھي گزر كي ب -اسبار بين اصل شابط شرعيد يه بر ايك اجاره مدت اجاره خ اجاره تم : و ف برياض المتعاقد بن (كرايد دارياز ميندار) كى موت ت شم : وجاتا به يحركرايد داركو قبضه باقى ركھنے كاكونى حق شيس كما هو مصرح في عامة المعتون والمشروح والفتاوى ، و تنفسخ بلا حاجة الى الفسخ بموت احد المتعاقدين عندنا لا بمجنونه مطبقاً عقدها كنفسه (المدرالمختار) كتاب الاجاراة ٨٣/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) عن طارق بن شهاب وهذا حديث ابي بكر قال: قال : اول من بدء بالخطبة يوم العيد قبل الصلواة مروان فقام اليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنا لك فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله عليه يقول من راى منكم منكراً فليغيرة بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الإيمان (صحيح مسلم كتاب الإيمان ١١/١ ه ط قديمي)

کے ساتھ ڈنڈاہا تھ میں لیکر خالد کومار نے دوڑا موضع والول نے ان دونوں کے در میان پڑکر معاملہ کور فع دفع کر ادیاب خالداس معاملہ کو انجمن کے صدر کے سامنے پیش کرنے چلا گیا توزید نے خالد کی غیر موجود گی میں خالد کے تمام سامان کو توڑ بچوڑ دیاب خالد زید ہے اپنے سامان کا تاوان چاہتا ہے اور نقصان کی فہر ست خریدی ہوئی قیمت لگا کر پیش کر تا ہے زیدا نکار کر تا ہے اور کہتا ہے کہ نقصان کی مالیت ہیس بچیس رو پ کی ہے تریدی ہوئی قیمت لگا کر پیش کر تا ہے زیدا نکار کر تا ہے اور کہتا ہے کہ نقصان کی مالیت ہیس بچیس رو پ کی ہے آیا یہ تاوان لینا جائز ہے یا نہیں ؟ اور قیمت کونسی معتبر ہوگی ؟ المستفتی نمبر ۱۸ مولانار حمت الله (رگون) ۱۹ اصفر ۱۹ سے م ۱۸ مئی ہے 19 سے ۱۹ سے ۱

(جواب ٢٢٦) آگر زید نے خالد کی مملوکہ اشیاء پر بلاوجہ معقول تعدی کی ہے اور توڑ پھوڑ دیاہے تو زید پر تاوان لازم ہے اور خالد اس تاوان کو وصول کرنے میں حق بجانب ہے۔ رہا قیمت کا اختلاف تو ان اشیاء کی موجود و حیثیت میں ان کی بازار کی قیمت دلوائی جائے گی یعنی توڑتے وقت جو موجود و حیثیت تھی اس کے لحاظ سے بازار میں ان کی جو قیمت لگ سکتی ہے وہ دلوائی جائے گی۔ (''قیمت کا اندازہ کرنے کے لئے وہ مبصر مقرر کرد ہے جائیں ان کی جو قیمت لگ سکتی ہے وہ دلوائی جائے گی۔ (''قیمت کا اندازہ کرنے کے لئے وہ مبصر مقرر کرد ہے جائیں ان کے اندازہ کے مطابق ضمان کی مقد ار معین کی جائے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

<sup>(</sup>۱) و يجب رد عين المعصوب في مكان غصبه و يبرا بردها ولو بغير علم المالك. .... او يجب ردعين مثله ان هلك وهو مثلي وان انقطع المثل بان لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وان كان يوجد في البيوت فقيمته يوم الخصومة اي وقت القضاء و عند ابي يوسف يوم في القيمي يوم غصبه القضاء و عند ابي يوسف يوم في القيمي يوم غصبه اجماعاً وفي الشامية : هذا في الهلاك كما هو فرض المسئلة وقال القهستاني اما اذا استهلك فكذالك عنده و عند هما يوم الاستهلاك (الدوالمختار كتاب الغصب ١٨٢/٦ ط سعيد)

# كتاب الاضحية والذبيحة پهلاباب پهلابان قرباني كابيان فصل اول وجوب قرباني اور نصاب

(سوال) زید عمر وجر خالد چار حقیقی بھائی جیں جن کا جملہ حساب آمد و خرج کیجاہے۔ ان بیس سے تین بائغ بیں اور ایک خور دسال ہے مجملہ تین بائغ کے ایک ملازم اور دوز مینداری کرتے ہیں۔ ان کے پاس بیس یک خام اراضی زرعی موروثی دو بیل ایک گائے اور ایک بلکی قیمت کی بھینس ہے۔ اور قریباً دھائی سورو بیہ ان کے ذمہ قرض ہے۔ کیاوہ صاحب نصاب ہو سکتے ہیں۔ اگر صاحب نصاب ہوں تو صرف ایک بحرا قربانی کرنے سے سب کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا یاان کو جدا جدا فی کس ایک بحرا قربانی کرنی پڑے گی۔ ہو رت دیگر اگر صاحب نصاب نہ بھی شھیریں تا ہم اگر وہ ایک بحرا قربانی کرناچاہیں تو کیا وہ ثواب قربانی کہ ستحق ویک بول کے یاصرف کرنے والا۔ صاحب نصاب کی نوی ک اور اول دے لئے کیا تھم ہے جو شامل ہوں ؟ بیوا تو جروا۔

(جواب ۲۲۶) جب چارول بھا نیول کا مال مشترک ہے تو دہ چارول برابر کے حصہ دار ہیں اور قربانی اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس حاجات ضرور ہید سے فارغ بقد رنصاب مال موجود ہو (اپس اگر ان چاروں کا مال مشترک اس قدر قیمت رکھتا ہو کہ اوائے قرض کے بعد ہر ایک کا حصہ بقد رنصاب ہو جائے توانیں سے مال مشترک اس قدر قیمت رکھتا ہو کہ اوائے قرض کے بعد ہر ایک کا حصہ بقد رنصاب ہو جائے توانیں سے بالغول پر فرض ہوگی نابالغ پر نمیں (ا)ور جن پر فرض ہوگی ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک بر ایک بر ایک ایک بر ایک ایک ایک بر ایک ایک ایک بر ایک ایک ایک بر ایک ایک بر ایک ایک ایک بر ایک ایک بر ایک ایک بر ایک ایک ایک بر ایک دو 
<sup>(1)</sup> وشرائطها الاسلام والا قامة واليسار رواليسار بان ملك مانتي درهم او عرضا يساويها غير مسكنه و ثباب اللبس او متاح نحتاجه) الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر ( الدرالمختار' كتاب الاضحية ٢/٢ ٣٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) تجب على حر مسلم مقيم موسر يسار الفطرة عن نفسه لا عن طفله ( الدرالمختار 'كتاب الاضحية ٣١٥/٩) (٣) تجب شاة او سبع بدنة هي الأبل والبقر سميت به لضخا متها ( الدر المختار ٣١٥/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) وفي اضاحي الزعفران اشترى ثلاثة بقرة على ان يدفع احدهم ثلاثة دنانير والاخر اربعة والاخر دبنارا على ان بكوب البقرة بينهم على قدر راس مالهم فضحوابها مالم تجز ر البحر الرائق كتاب الاضحية ٢٠٢٨ ط بيروت ،

شخصوں کی طرف ہے کیا جائے تو خواہ فرض قربانی ادا کرنا مقصود ہویا نفلی نا جائز ہے اور وہ قربانی نہ ہو گی۔ '' یع می اور اواا داگر خود صاحب نصاب ہول تو خود ان پر قربانی واجب ہو گی اور اگر وہ صاحب نصاب نہ ہوں تو زوج ووالد بران کی طرف ہے قربانی کرناضر ور می شمیں۔ ''محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ۔

#### نابالغ برز كوةاور قرباني واجب نهيس

(سوال) ایک شخص متوفی نے اس قدر مال چھوڑاکہ تمام اولاد کوتر کہ میں مال بقدر نصاب پہنچاان ور ٹامیس تین نابالغ لڑے بھی میں کہ جوا پے دو بھائی بالغ اور اپنی والدہ کی سر پرستی میں میں اب دریافت طلب یہ امر بہ کہ ان ہر سہ نابالغ اور صاحب نصاب لڑکول کی طرف سے قربانی کا کیا جگم ہے آیا ایکے ذہ قربانی واجب ہے یا نہیں ؟ ان لڑکول کا مال ان کے بھائی تجارت میں ہمی دگا تر میں ؟

(جواب ٢٢٣) نابالغ كى طرف سے شيں كرنى چاہئے۔ ويضحى عن ولدہ الصغير من ماله صححه فى چاہئے۔ اور نابالغ كى طرف سے شيں كرنى چاہئے۔ ويضحى عن ولدہ الصغير من ماله صححه فى الهدايه و قيل لا وصححه فى الكافى قال وليس للاب ان يفعله من مال طفله و رجحه ابن الشحنه قلت وهو المعتمد لما فى متن مواهب الرحمن من انه اصح ما يفتى به الخ ( درمختار) قوله قلت وهو المعتمد واختاره فى الملتقے حيث قدمه و عبر عن الاول بقيل و رجحه الطرسوسى بان القواعد تشهد له ولا نها عبادة و ليس القبول بوجوبها اولى من القول بوجوب الزكاة فى ماله انتهى (دالمحتار)

### جائيداد مشترك ہونے كى صورت ميں قربانى اورز كوة كا حكم!

(سوال) (۱) ایک شخص کے چار لڑکے ہیں باپ کے ہمراہ کماتے ہیں اور خوب کماتے ہیں گھر میں بھی بفضل خداسب کچھ ہے حویلیال ' جائیداوز مین زرومال ہویال پچو غیر ہاور سب مشتر کر ہتے ہیں ایک جگہ کھانا پینا اور دیگر اخراجات ہیں باپ نے بیٹوں کو حسب مرضی خرچ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے کیا اس شخص پر قربانی ایک واجب ہے یازیادہ ؟ اگر ایک کرے توباپ ہی کی طرف سے ہوگی یا سال سال نام بنام نمبر جیلے گا؟ ذکوۃ مشتر ک اداہوگی یا اور کسی طرزیر ؟

(۲) ای طرح چار بھائی مالک نصاب مشترک بیں کہ باپ کے مرنے پرترکہ تقیم کر کے الگ الگ نہیں

<sup>(</sup>١) فلا تجوز الشاة والمعز الاعن واحد وان كانت سمينة عظيمة (عالمكيرية ٥/ ٢٩٧ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه (ايضا بحواله نمبر ٢ صفحه سابقه)

<sup>(</sup>٣) (تنوير الابصار مع رد المحتار كتاب الاضحية ٦/٦ ٣١٧ ٣١٧ ط سعيد)

ہوئے مشترک ہی کماتے اور خرج کرتے ہیں۔المستفتی نمبر ۲۷۷ نور محد صاحب جونڈلہ صلح کرنالہ کاذیقعدہ س<u>م ۱۳۵</u> ماافروری ۱<u>۳۳۲</u>ء

(جواب ۲۲۶) اس صورت میں اگر سب مالک نصاب میں تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے ''ایک باپ رَ قربانی واجب ہے ''ایک باپ رَ طرف ہے اور چار الرکوں کی طرف سے لیعنی پانچ قربانیاں تو یہ ہو کمیں اور اگر ہویاں بھی مالک نصاب ہوں تو الز کی سوئے ہو کہ بانیاں الگ الگ ہوں گی ۔ (''زکوۃ چاندی سوئے ہو کی قربانیاں الگ الگ ہوں گی زکوۃ ہوں ہر ایک کی ملک کے حساب دی جائے گی۔ (''زکوۃ چاندی سوئے ہوں اللہ تجارت پر ہے جائیداد پر نہیں ہے۔ ('') نمبر ۲کا جواب بھی وہی ہے کہ اگر ہر ایک کا حصد نصاب ہے برابریا زیادہ ہے تو ہر ایک کی قربانی اور زکوۃ علیحدہ ہوگی۔ مجمد کفایت اللہ

## (۱) کیا قیدی اور ملازم پر قربانی واجب ہے؟

(س) ایک شخص پر ایک قربانی داجب ہے خواہ کتناہی مالدار ہو

(مسوال) آزاد مسلمان بالغیر قربانی واجب بے اس کی تشریخ فرمائیں کہ مندرجہ ذیل مشم کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں ؟ قیدی جور کیمی زمینداروں نے کچھ نوکری پر سر کارے منگار کھے ہیں ہوی خاوند کے ہوتے ہوئے 'میٹے باپ کی موجود گی میں 'ملازم وماتخت سر کاریاغیر سر کار۔

(۲) میں مدرس ہول اس وفت میری ہوئی ہے جو نڈلے میں میرے ساتھ ہیں اکثر جہاں تاوا۔ ہوتات ساتھ رہے ہیں میں قرضدار نہیں ہول ساتھ رہے ہیں میں قرضدار نہیں ہول میں ایک قربانی کروں یادو ؟ کیتھال میں باپ کے پاس کرناواجب ہے ؟ اگر کسی وفت خدا کرے جن ہوجات میں ایک قربانی کروں یادو ؟ کیتھال میں باپ کے پاس کرناواجب ہے ؟ اگر کسی وفت خدا کرے جن ہوجات میں میں ایک قربانی ہوگی یادو؟ المستفتی میرے پاس یا گھر پروالد صاحب نے پاس یا ہر دو جگہ جمقد ار نصاب تب بھی ایک قربانی ہوگی یادو؟ المستفتی میرے پاس یا گھر پروالد صاحب ہیڈ ماٹر جو تڈلہ صلع کرنال۔

(جواب ۲۲۵) (۱) آزادے مرادیہ ہے کہ وہ غلام یاباندی نہ ہو عورت خاوند کے ہوتے ہوئے ہیں آزاد ہیں اور ملازم سرکار آزاد ہیں ازاد ہیں ہندوستان میں غلامی کاوجود نہیں ہے قیدی بھی آزاد ہیں اور ملازم سرکار وغیر مرکار بھی آزاد ہیں اگریدلوگ مالک نصاب ہول توان سب پرز کوة اور قربانی واجب ہوگی۔ (۳) وغیر سرکار بھی آزاد ہیں آگریدلوگ مالک نصاب ہوتی ہے دو نہیں ہوتیں خواہ وہ کتناہی مالدار کیوں نہ ہویہ ضروری نہیں کہ باپ کے پاس کیتھل میں قربانی کی جائے آپ کواختیارہے خواہ جو نام جی کریں خواہ

Ŋ,

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله نمبر ١ ص ٨٦ ١)

<sup>(</sup>٢) وشرط التراخها عقل و بلوغ و اسلام و حرية و سببه ملك نصاب حولي فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد و فارغ عن حاجته الاصلية والدرالمختار كتاب الزكوة ٢٠٩/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) و ثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعينهما للتجارة باصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما امسكهما ولو للنفقة او السوم اونية التجارة في العروض (الدرالمختار كتاب الزكوة ٢٩٧/٢ ، طاسعيد )

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١٤٨)

کیتھل میں ایک شخص کی ملک میں کتنے ہی نصاب جمع ہو جائیں اس پرایک ہی قربانی واجب ہو گی۔(۱)

نابالغ لڑ کے کے مال سے قربانی جائز نہیں

(سوال) نابالغ ذی نصاب لڑکے کی طرف ہے والد قربانی کرے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۸۳۳ محد ہاشم (ضلع الکل پور) ۱۳ محرم ۱۳۵۵ هـ ۱۳ الريل ۱۳۵۱ء

رجواب ۲۲۶) نابالغ لڑے کے مال میں سے اگرچہ وہ صاحب تصاب ہو قربانی کرنا جائز سیں۔ "محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ وہلی۔

## لهر کے صاحب نصاب افراد پر قربانی واجب ہے

سوال) برامیندها و نبه میں کی آیک کی قربانی صرف آیک جانور بھی گھر پھر کی طرف کا فی بنیانی سیح مسلم مدام احمد اور اور میں حضور آکر م بیٹ کا عمل موجود ہے کہ آپ نے آیک بھیر کی قربانی مرتے وقت فربایا بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحی به المونین من اور میں امت محمد ثم ضحی به المونین میں اور میں امت محمد وال محمد رواه ابن ماجه المون امة لمن امت کی مرد میں ہے کہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ دو میندها قربانی میں وسیتے فذبح احدهما عن امة لمن المعد بالنو حید و شهد له بالبلاغ و ذبح الاخو عن محمد وآل محمد رواه ابن ماجه المحمد المعنی المی المون ال

١ ) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ص ١٤٨)

٢) ( ايضاً بحواله سابق نمبر ٣ ص ٩٦١)

٣) (صحيح مسلم كتاب الاضاحي باب استحباب استحسان الاضحية ٢ /١٥٧ ط قديمي )

٤) ( ابن ماجة ابواب الإضاحي ١٠١٦ ٢ ط قديمي )

٥) (ترمذي ابواب الاضاحي ٢٧٦/٢ ط سعيد)

فاشتر كنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حدیث حسن غریب (مشکوة شریف ص ۱۲۰) گائے اونٹ سی سات سات اشخاص شریب ہو سکتے ہیں اونٹ میں دس اشخاص بھی جائز ہیں۔ مذاماعندی واللہ تعالیٰ اعلم۔ مومن یورہ بمبی۔ (جواب ۲۲۷) قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے د<sup>ائیل</sup> وجوب بیہ حدیث ہے جوائن ماجہ میں مروی ہے۔ عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا الماليين جس ًو وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے اور ظاہر ہے کہ صاحب نصاب ذی و عت ہے پس اگر ایک گھر میں دو مخص صاحب نصاب ہوں تو دونوں پر قربانی واجب ہو گی اور جار ہوا او جاروں پر اور ایک ہو توایک پر۔ ماں ہر فرض عبادت کی طرح اس کا بھی حال ہے جار رکعت فرض ظهر ادا کر نا ہر تمخص پر فرض ہے بھراہے اختیار ہے کہ جارر تعتیب مزید نفل پڑھ کراس کے تواب میں اپنے گھر والوں 'و غاندان والوں کو شریک کرلے۔(°°) تا لوۃ فرض اواکر سے بطور نفل مزید صدقہ کرے اوراس میں گھ والول خاندان والوں کو شریک کرلے اس طرح قربانی واجب اداکر کے اسے حق ہے کہ مزید ایک نفلی قربانی کرئے اس کے نواب میں سب گھر والوں کو ہلیجہ تمام امت کو شریک کرلے آنخضرت ﷺ کی قربانی تمام اہل بیت یا آل محمد ﷺ بامت محمد ﷺ کی طرف ہے ای پر محمول ہے کہ سے قربانی تغلی ہوتی تھی اور اس میں خاندان یا امت کو نواب کا شریک کر لیتے تھے۔ ( '' ورنہ ہر شخع سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایک بحرایا مینڈھا تمام امت کی طرف ہے ادائے داجب کے لئے کافی ہو تا تو جن حدیثوں میں گائے کو سات کی طرف اور او نٹ کو سات کی طرف ہے معین کیا گیااس کے کیامعنی ہول گے گائے میں اگر آٹھ شریک ہوجائیں تو ہمقتنائے تحدید البقرة عن سبعة (۵) قرباني جائزنه ہو گی۔ورنه تحدید بیار ہوجائے گی اور ظاہر ہے کہ ایک بھیڑے کا تمام امت کی طرف ہے ہو جانااور گائے کا آٹھ نو کی طرف ہے نہ ہو ناغیر معقول ہے پس تصحیح ہے ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب برواجب ہے اور نفلی قربانی کا ثواب تمام گھر والوں کویا تمام امت کو بعثما جا سکتا ہے مگر قربانی ایپ بن کی ہو گی اور گائے میں فرنس قربانی والے یا نفل قربانی کرنے والے سات ہی شریک ہول گے جو فرض والے نتھے ان کا فرض ادا ہو گالور جس کا حصہ منظی قربانی تھاوہ اپنی قربانی کے نواب میں وس بیس آو میول باعد تمام است کوشریک کر سکتائے۔ " محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'و بلی

<sup>(</sup>١) (ترمذي ابواب الإضاحي ٢٧٦ / ٢٧٦ ط سعيد)

و٢) وايضاً بحواله سابق نمير ٤ ص ١٨١ - )

<sup>(</sup>٣) الافضل لمن يتصدق ان ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شي ( الدرالمختار ' كتاب الزكاة ٢ ' ٣٥١ ط سعيد )

ر 2 ) عن حابر بن عبدالله ً قال شهدت مع رسول الله ﷺ الاضحى فلما قضى خطبته نزل من منبره واتى بكبش فدبحه رسول الله ﷺ بيده وقال بسم الله والله اكبر هذا عنى و عمن لم يضح من امنى ( ابوداؤد شريف ٣٢/٣ ط امداديه)

<sup>(</sup>۵)ایضا حواله نمبر ۳)

<sup>(</sup>٦)(ايضاً حواله نمبر ٢)

کیا قربانی کرنےوالے بی پردنے کرنالازم ہے ؟

(سوال) کیا قربانی میں ایک آدمی کا قربانی کی نیت آہت یابلند آوازے پڑھنالور دوسرے آدمی کا قربانی کے جانور کو ذرخ کرنا واست ہے۔ یاجس کے نام سے قربانی ہواس کو نیت پڑھنا چاہئے یا اس کو ذرخ کرنا چاہئے۔ المستفتی تمبر ۱۹۱۹ یم عمر صاحب انصاری (ساران) ۲ربیح الثانی ۱۳۵۵ اصراح م ۲۲٪ وزری ۱۹۳۱ء۔ (جواب ۲۲٪) قربانی کرنے والے کو سم اللہ اللہ اکبر کہنا الازم ہے۔ (اندیت کی عبارت پڑھے یانہ پڑھے صرف ول سے بیارادہ کرلیناکہ قربانی کرتا ہوں کافی ہے۔ (من محمد کفایت اللہ کال اللہ له و بلی۔

## كيانابالغ مالداراولادى طرف يےباپ بر قربانی واجب ؟

(جواب ۲۲۹) مفتی بہ یہ تول ہے کہ باپ پر نابالغ پوں کی طرف سے قربانی واجب سیس ہے نہ اپنال اسلامی ہوں اسلامی ہوں کے مال سے بخواہ غنی ہوں بائہ ہوں بال اگر باپ اسپنال سے نابالغ پول کی طرف سے تطوعاً قربانی کر دے تواہ اختیار ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ د بلی۔

صدقہ فطراور قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے

(سوال) صدقه فطرو قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے یا اس کے علاوہ بھی؟ المستفتی مولوی محمد منتق دہلوی۔

(جواب • ۲۳) صدقہ فطراور قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے۔ (م) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د اللی

ر ١) قال تعالى: ولكل امة جعلنا منسكاً ليذكرواسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام (الحج ٣٤) وفي الحايث ومن كان لم يذبح فليذبح باسم اللد و في رواية على اسم الله وقال النووي على اسم الله هو بمعنى رواية فليذبح باسم الله اي قائلة باسم الله هذا هو الصحيح في معناه ( مسلم شريف ' كتاب الاضاحي ١٥٣/٢ ط قديمي )

 <sup>(</sup>٢) فلا تتعين الا ضحية الا بالنية وقال النبي على النبا الاعمال بالنيات وانما لكل امرى مانوى و يكفيه ان ينوى بقلبه ولا يشترط ان يقول بلسانه ما نوى بقلبه لان النية عمل القلب والذكر باللسان دليل عليها (بدائع الصنائع كتاب التضحية ٥/١٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٣ ص ١٤٩)

<sup>(</sup>٤)(١) وشرانطها الاسلام والاقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر (الدرالمختار) كتاب الاضاحي ٣١٢/٦ طسعيد،

## (۱) صحیح تلفظ "عیداضی" ہے

(٢) كيامسافرير قرباني واجب، ؟

رسوال) (۱) عیدالاضی تلفظ سینی یاعیداضی (۲) سافراگر صاحب زگوة بو تواس پر قربانی واجب که رسوال) مسافراگ دی الاضی تاریخ کواین مقام پروایس آجائے تووہ قربانی کر سکتا ہے یا شیں المستفتی مولوی محدر فیق صاحب د ہلوی

(جواب ۲۳۹) (۱) عیداضحی ضیح ہے (۱) جس پرز کوۃواجب ہواس پر قربانی بھی واجب ہو گا۔ ا (۳) قربانی بارہ تاریخ تک ہوتی ہے تیم ھویں تاریخ کو قربانی نہیں ۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ او بلی

## ٩ ذى الحجه كوعيد اضحيٰ كى قرباني كرياجائز نهيس

(الجُمعية مور خد • ٣٠ جنوري ١٣٣١ء)

رسوال) بتاریخ ۹ عیدالانتی قربانی کرنااور نمازیز صنائیساہ؛ (جوابه، ۳۳۳) قربانی ۱۰ فری الحجه کو ہوتی ہے اور دس ہی کو نمازیز هی جاتی ہے۔ ۹ کونه نماز ہوتی ہے نه قربانی۔ (۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'و بلی۔

## فصل دوم ۔ بڑے جانور

### قربانی کے لئے خریدی گئی گائے کے متعلق چند سوالات

(سوال) مرفے کے روزشام کے وفت ایک طخص مسمی عبدالعزیز نے اپنی طرف ت اور اپناشد کا ، کی جانب سے ایک گائے قربانی کے واسطے خرید کی اور ایک رو پید بیعاند ویکرید کما کہ کل بدگائے ہمارے مکان پر پہنچاد و چربید کما کہ کل بدگائے ہمارے مکان پر پہنچانے چیا راستے میں ان سے چھوٹ کر ایک متمول ہند و کے اصطبل میں گھس کی وہاں سے نکال کر چلے تو آئے جل کر ایک ورخت کے نیچ بیٹھ گئی قصا کیوں نے اس کو افتحا کر ایک ورخت کے نیچ بیٹھ گئی قصا کیوں نے اس

ر 1 ) كما في اللباب للسيراني والرابعة اضحاة نفتح الهسرة والحنيع اضحى ومنه عيد الاضحى كدافي النصباح ، الناب على هامش الجوهرة ٢ ٤١ كل مبر محمد

<sup>(</sup>٧) وشرائطها الاسلام والاقامة واليسار الذي ينعلن به وجوب صدفة النصر، درمحار ١٩٧،

 <sup>(</sup>٣) مالك عن نافع أن عبدالله بن عمرواً قال الاصحى بومان بعد يوه الاصحى وقال مالك أنه بنعه عن على بن أبي طالب مثل ذالك ومؤطأ أمام مالك ٩٧.٣ ط مير محمد ، وفي شرح التنوير السنة و سنع لمده فحر لوه سنحو الى أحر اليامه وهي فلالة افضلها أولها و الدرالمختارا كتاب الإضاعي ٣٠٥،٣ ط سعيد ،

<sup>( \$ ) (</sup>ايضاً بحواله نمبره )

پولیس اس گائے کو تھانہ لے گئے بارھویں شب ذی الحجہ کودہ گائے ہسبب اند بیشہ فتنہ و فساد (بلوہ) یا بھیم صاحب کلکٹر بہادر چند سریر آوردہ مسلمانوں کو اس شرط سے دی گئی کہ جھے ماہ تک قربانی نہ کی جائے عدی کی روز کے ان چند مسلمانوں نے جن کے گائے میرد تھی بایمائے حکام ایک جلسے منعقد کرکے مسمی عبد العزین سے جو مجھلہ شرکاء ایک حصہ دار تھا یہ کہا کہ وہ گائے ہم نے تم کودی جو بھاری میر دگی میں ہے اس نے کہا کہ میں نے میں وقف کی اس کا یہ کہن تھا کہ فورانس گائے کا نیلام اسمیں چند سریر آوردہ مسلمانوں نے شروع کر دیا آخر میلغ دوسورو بے میں وہ گائے ایک مسلمان نے خرید لی اب مندرجہ ذیل امور دریافت طلب شروع کر دیا آخر میلغ دوسورو بے میں وہ گائے ایک مسلمان نے خرید لی اب مندرجہ ذیل امور دریافت طلب

- (۱) بیٹاول جو قصائیوں ہے ہوئی شر عامنعقد ہونی یا تہیں؟
- (۲) آیام قربانی میں ان چند مسلمانوں کوائی شرط جائز تھی یا نتیس کہ چیز ماہ تک قربانی نہ کریں گے۔
- (۳) و قف کا جانور اگر ایک مکان میں بند ہواور ایک شریک ہے کہ دے کہ میں بنو فف کردیااور مدرسہ والول نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو بلحہ اس کو دیکھا تک نہ ہو اس صورت میں وقف ٹاہت ہو کا یا سیس اور اس کا نیاام درست ہوگایا نہیں ؟
  - (س) در صورت عدم جواز نیاام گائے کے مستحق کون لوگ میں؟
  - (۵) أكر مشترى نيلام اس كائے كو بندوؤل كوديدے تواس كى نسبت كيا تعلم ہے؟

(جو اب ٢٣٣) صورت مسئولہ میں جو بیع قصائیوں سے بوئی ہے وہ منعقد تو ہو کی لیکن چو تکہ مشتر اول فے مبیع پر قبضہ نہ کیا تھا اس لئے مبیع ان کے ضان میں واخل نہیں ہوئی اور جب تک کہ قصائی مبیع کو مشتر اول کے قبضے میں نہ دیدیں مبیع کے ہر نفع اقتصان کے ومدوار ہیں۔

- (۲) اس شرط میں چو نکہ مسلمانوں کی مدہبی آزاد ٹیاورا بک شعار مدہبی پر صدمہ پہنچتا ہے۔ اس کئے یہ شرط امانز متمی۔ '''
- ، (۳) پیروقف صیح نهیں ہواکیو نکہ واقف نمام کانے کامالک شمیں اور وقف ہدواں ملک سیح نہیں ہوتا۔ (۳)
- (۱۷) ابھی تک گائے کے مستحق قضائی میں کیو نکہ ووا نہیں کے طال میں ہے اور نیورس سینے تعمیل دورا نہیں کے طالب میں مالکوں کی رضامندی سے ضین ہوا ہے۔
  - (۵) مشتری نیاام کی خریداری بی تعلیم نسیل ہے انتقالور مندولاں کو دیدینا تو خریداری تعلیم جو نے

<sup>،</sup> ١ ، لا يصبح انفاقا ككنابة واحدرة وبيع منفول قبل قبضه ولر من بابعه كنا سبحي ارد السحتار ؛ ص ١٨١ ) ط كوسه و ٢ ، قال تعالى ايا ابها الذين أمنو لا تحلوا شعائر الله السائدة )

۳) ولا يتم الرفف حتى بصص و نصور قلا بحور وقت مشاع نصيم حامجا للسافعي و يحعل احرد لجهة قربة لا تنقطع وردالمحتارا ۳ ۲۹۶ طابيروت :

رة الاحسج بيع منقول قبل فيصه ولومن بالعد ارد المحتارة ١٨١ ض كوسه ا

رق. لا نصبح اتفاق ككنانه واحارة و بيع منفول قبل قبصه ونو من نابعه كند سيحي ورد المحتار ١٨١٠)

### کی صوریت میں بھی ناجائز تھا کیو تنایہ اس میں ایک اسلامی تھیم کی جُٹک اور بے عزتی ہوتی ہے۔"واللہ اعلم

### گائے کی قربانی قر آن اور حدیث سے ثابت ہے

(سوال) بقر قربانی کردن از قرآن مجید ثابت است یاز حدیث شریف؟

(ترجمه) كائے كى قربانى كرنا فر آن مجيدے ثامت بياحديث شريف سے؟

(جواب ۲۳۴) عامت بخراز قرآن مجیدو قربانی بخراز حدیث صیح که مخاری روایت کرده تابت است - کنبته محمد گفایت الله عفا عنه موالاو

(ترجمه) گائے کی حلت قرآن مجیدے ''اور اس کی قربانی کرنامخار کی سیم حدیث ہے ثابت ہے۔ ''ا

## گائے کی قربانی میں ہرشر کے کا کم از کم ساتوال حصد ہوناضر وری ہے

اسوال ) سات شخصول نے مل کر ایک گائے قربانی کے لئے لا یعنی روپ کی خریدی شرکاء میں ہے کسی نے دوروپ کی خریدی شرکاء میں ہے کسی نے دوروپ دینے اور میں نے مطابق اپنے اپنے دوروپ دینے اور میر ایک شر یک نے مطابق اپنے اپنے دو بیول کے گوشت تقسیم کر نیالبذاشر عابیہ قربانی جائز ہو گی یا شیس ؟

(جواب ۲۲۰) گائ میں سات آدمی شریک ہو گئے ہیں گر شرط بیت کہ ان میں سے سی کا جد سی کے است کم نہ ہو لیس صورت مسئولہ میں جب کہ شرکاء سات ہیں اور بعض نے دورو پے اور بعض نے تین اداکئے تو یقینا بعض شرکاء نے دورو پے سے کم بھی اداکئے ہول کے اور جب کہ بقد ررو پے کے ہر شرکیک حصد دار ہے تو بعض شرکاء کا حصد سی ایجنی کے اسے کم ہوگیا تواس صورت میں کسی کی بھی قربانی در ست نہوئی۔ ولولا حدهم اقل من سبع لم یجز عن احد انتہی (در منحتار) (محکمتی کی گئید محمد کفایت اللہ نخر لے سنمری مسجد دبلی۔

## قربانی ذیج کرتے وفت تمام شر کاء کے نام لیناضر وری نہیں

(مسوال) ہماری طرف بقر عید میں جو قربانیاں ہوتی ہیں اس میں سات آومی شریک ہو کر ایک گائے یا بیل قربانی کرتے ہیں اور ذن کے وقت شرکاء کے نام پکارے جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ شرکاء کے نام پکار نا

را) قال تعالى . يا ايها الذين أمنوا لا تحلو اشعانو الله والمائدة ،

 <sup>(</sup> ۲ ) قال تعالى ومن الامل اثنين ومن البقر اثنين ( الانعام ١٤٤٠ )

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أن النبي ﷺ دخل عليها و حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال مالك انفست فالمت نعم قال أن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آده فاقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطو في بالبيت فلما كنا بسي أنبت بلحم بقر فقلت ماهذا قالوا ضحى رسول الله ﷺ عن أزواجه بالبقر ( بخاران شريف ٢ / ٨٣٢ ط قديمي )

<sup>( \$ ) (</sup>الله والمحتار" كتاب الاضحية ٦٪ ٣١٥ ط سعيد )

شرعاً جائزت يانسين؟

(جواب ٢٣٦) شركاء كے نام قربانی كوذرخ كرتے وقت يكار نے كى كوئی ضرورت نہيں ہے ہاں ذرخ كرتے وقت يكار نے كى كوئی ضرورت نہيں ہے ہاں ذرخ كرتے والا نہيت ميں ان سب كى جانب ہے ذرئح كرنے كاخيال ركھے (')ور اتفاقا پكارد ئے جانبیں اور مقدسود اعلام ہو تو مضا كفته نہيں ليكن بكار نے كو ضرورى يا اضحيه بيں لازم سمجھنا ہے اصل ہے۔ واللہ اعلم

## بوے جانوروں میں سات حصول سے کم بھی رکھ سکتے ہیں

(سوال) جس جانورے سات تک جھے کرنا جائز ہو کیااس کے دو تین جار پانچ چھ جھے کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٢٩٧) گائے اونٹ میں دو تین چاریا نے چھے کرنا بھی جائز ہے ایک اور سات ہی میں منحصر نہیں سات ہے ذیادہ نہیں ہو سکتے اس سے کم میں یہ شرط ہے کہ کس شریک کا حصہ ساتویں سے کم نہ ہو۔ والتقدير بالسبع يمنع الزيادة و لا يمنع النقصان كذافي الخلاصة (۱) (مندید)

## شركاء میں ہے كسى أيك كا نكلنا قربانی كے لئے مصر نہيں

(سوال) ایک گائے میں سات آدمی شریک ہوئے بعد میں ایک شخص نکل گیااور وہ گائے قربانی کی گئی آیاوہ قربانی جائز ہوئی یا نہیں؟ بیتوا توجروا

روب به ۱۳۸ کا قربانی جائز ہو گئی ساتویں شریک کا نگل جانا کچھ مضر نسیں۔ (جواب ۲۳۸) قربانی جائز ہو گئی ساتویں شریک کا نگل جانا کچھ مضر نسیں۔

## گائے کی قربانی میں ہر شریک کا حصہ ساتویں جھے سے تم نہ ہو

(سوال) ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی شخص مر ااور اس نے دویا تین لڑکے چھوڑے توان میں سے بڑے لڑکے کواس کے بر اور ان خور دبالغین اپنے کل کاروبار کا مختار بنادیتے ہیں۔ پس اگریہ مختار مشترک مال میں سے اور چھاشخاص دیگر ایک گائے کی قربانی کریں تو یہ اضحیہ بالبقرہ جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۲۳۹) جب کہ چھ حصد دار اجنبی ہوگئے اور ساتویں جھے ہیں یہ شخص شریک جوانواگر اس نے اپنے حصد میں قربانی کی دیت صرف اپنی جانب سے کی ہے تو قربانی صحیح ہوگئی۔ "اگر چہ مال مشترک میں اپنے حصد میں قربانی کی دیت صرف اپنی جانب سے کی ہے تو قربانی صحیح ہوگئی۔ "اگر چہ مال مشترک میں سے قیت اداکی ہو مگر وہ اس کے حصد میں اور اس کے ذمہ حساب میں محسوب ہو جائے گی لیکن اگر اس نے سے قیت اداکی ہو مگر وہ اس کے حصد میں اور اس کے ذمہ حساب میں محسوب ہو جائے گی لیکن اگر اس نے

ر ١ ) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص ٢٠٨)

<sup>(</sup>٢) (عالمكبرية كتاب الاضحية الباب الثاس فيما يتعلق بالشركة ٥/٤ ، ٣ ط كونمه)

<sup>(</sup>٣) (ايضابحراله بالا)

<sup>(\$) (</sup> ايضاً بحواله سابقه نمبر ه ص ١٨١ )

این آم تم کا کی جانب سے گائے کا صرف ساتوال حصہ لیاہے تو کسی کی قربانی تعییج نہیں ہوئی نہ اس کی نہ اس کی نہ اس ک نہ باقی جے حصہ داروں کی کیونکہ اگر شر کا میں ہے کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم ہو تو کسی کی قربانی تعییج نہیں ہوتی۔

## مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ ملکر گائے کی قربانی رکوانا صحیح نہیں

(مسوال) مسلمانوں کا ہندوؤل کے ساتھ اس قتم کا اتفاق کرناجس کی وجہ ہےوہ گائے کی قربانی کو بند کر ویں جائز ہے یا نہیں؟ اور کیا کسی کوابیاحق ہے کہ وہ ہندوؤں سے اتفاق کے لئے گائے کی قربانی کو ہند کر دے آگہ سی کوالیاحق میں تو کیاالیا تخص شرعا کچھ مجرم ہے یا نہیں؟ اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں مَد معظمہ وغیر دمیں کیااس فتم کے قوانین نافذ ہوئے ہیں جس سے گائے کی قربانی نہ کی جائے۔ بیوا توجر وا (جواب ۲۴۰) مسلمانوں کا کفار کے ساتھ سی آیں بات میں متفق الرائے ہونا جس میں شعار اسلام کی بتَلُ اور بے حرمتی ہوتی ہو ناج نزاور حرام ہے۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ اس فتم کا انفاق کرے جس کی وجہ ہے گائے کی قربانی کا شرعی افغیار مسلمانوں ہے سدب ہوجائے کیو نکہ اس میں اسلام کی بتک ہوتی ہے۔ ''کمیا وہ شخص مسلمان رہ سکتاہے جو اسلام کی بتک میں کفار کے ساتھ خود بھی شریک ہو قربانی ایک بڑا اسلامی عمل ہے اگر آج گائے کی قربانی بند کر دیجائے تو بہت ہے غریب مسلمان ا بہے بھی ہیں جوبالکل قربانی ہی نہ کر سلیں گے کیونکہ گائے کا ساتواں حصہ دوڈ پڑھ روپ میں حاصل ہو سکتا ہے بخلاف بحرے بھیرا کے کہ اس میں چار پانچے روپ صرف کرنے پڑتے ہیں پھر ان کے اس امراثہ کی کو ادانه کر سکنے کاعذاب کس کی ترون پر ہو کا اس میں شک نہیں کہ بالخصوص گائے کی قربانی کرنا کو ٹی فرنس واجب شیں ہے لیکن اس موقع پر جب کہ ہندو تعصباً گائے کی قربانی سے مانع ہوں ان کے اس کہنے کونہ ما ننااور گائے کی قربانی کرتے رہناواجب ہے نداس وجہ ہے کہ گائے کی قربانی واجب ہے بلکداس وجہ ہے کہ ہندہ ہوں کے کئے سے کسی مبال نثر عی کو چھوڑ ویناناجا کزئے جب کہ اس کے ترک میں بتک اسلام بھی ہوتی ہو جو او ک کہ ہندوؤل کے ساتھ ان کے اس قتم کے مشورے میں شریک ہوں وہ گناہ گار ہوں گے ان لو کوں کو توبہ کرنا چاہنے اور اپنے اس خیال سے باز آنا چاہئے ان او گوں کے پیچھے نماز مکروہ ہو گی (۱۳ کسی جگہ اور خصوصا مّد معظمہ میں اس قتم کے قانون جاری ہونے کا جمیں علم نہیں ہوااور اگر جاری بھی ہواہے تاہم خلاف شرع

<sup>(</sup>١) (ايشا بحوالدسا بقدنسر ؟ ص ١٨٩)

<sup>(</sup>٢) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والمائدة ٢)

<sup>(</sup>٣) في الجوهرة وال اشترى شاة للاضحية فضلت فاشترى عير ها ثم وجد الاولى فالا فضل ال يذبح الكل وال دبح الاولى الولى 
### ہونے کی وجہ ہے تا قابل حجت ہے۔ ''واللّٰداعلم

قربانی کے لئے گائے خریدی کیکنوہ گابھن نکلی تو کیا کیا جائے؟

(سوال ) گزشتہ بقر عید کے موقع پر بقر عیدے کچھ دنول پہلے بارادہ قربانی میرے یہال ایک گائ خریدی گئی خرید نے والول نے اپنے نزدیک فربہ 'جوان اور عمدہ گائے سمجھ کر خرید کی مگر د سویں ذی الحجہ کو نیین قربانی کے وقت بعض دو سرے لوگول نے کہا کہ یہ گائے گیا بھن معلوم ہوتی ہے۔اے قربانی سیس کرنا چاہیے یدیں وجہ اس کی قربانی سنتیں کی گئی کچھ د نول کے بعد اس نے بچہ دیااب اس وقت گائے اور بچہ دونوں موجود میں دریافت طلب سے امر ہے کہ آیا صرف گائے کو قربان کیا جائے یادونوں کو؟ المستفتی نمبر ۲۲۹ مخمد ابر البيم ملكيل الطب كالح لتحفظ ٤ اذى قعده ١٥٥ ساھ سمارچ ١٩٣٠ء

(جواب ٢٤٢) گائے جس سخنس یا جن اشخاص نے قربانی کے لئے خریدی تھی اً روہ صاحب اُسابِ سے اور انسول نے قربانی دو سرے جانور پر ادا کر لی تواہ گائے اور اس کا بچہ ان کی ملک ہے وہ ان دونوں کو خواہ رحیس خواہ فروخت کریں جو جا ہیں کریں۔اور قربائی کے ایام میں دوسر اجانور خرید کراس کو کام میں ایکیں۔'' '' مخمد كفايت الله كان الله الدله ، د بلي\_

دویا تین تھن خشک ہونے کی صورت میں قربانی جائز شیں

(مسوال ) ایک بھینس قربانی کے واشطے خریدی گئیاس کے تھنوں میں سے دو تمین بالکل خٹک ہیں اور دو تحنول میں سے با قاعدہ وودھ آتا ہے اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ؟ غایة الاوطار كتاب الاضحید ئے اندر تخنول کی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ المستفتی نمبر ۴۳۵ مولوی عبدالرحمٰن (سکر) ۲۸ ذی الحجہ ۱۳۵۳ ہے ۳

(جواب ۲۶۴) اونٹ گائے بھینس کے اندرایک تھن خشک ہوجائے پر تو قربانی جائز ہوتی ہے کیکن دو تَصَن خَتُك موجا كمي ياكث جاكين تو قرباني جائز نهيل \_والشطور لا تجزئ وهي من الشاة ما انقطع اللبن عن احدي ضرعيها ومن الابل والبقر ما انقطع اللبن من ضرعيها لان لكل واحد منهما اربع اضرع كذافي التتارخانيه (عالمگيري) قلت والجاموس (ممجم كفايت الله كال الله له والي

کیا قربانی کا جانور خرید نے سے پہلے شرکاء کی تعیین ضروری ہے؟ (مسوال) قربانی گاؤوغیر ہیں جو حصہ دار شریک ہوتے ہیں یہ اشتر اک بعد البیع ہو ناچا ہیئے یا قبل البیع۔ اور اگر

<sup>(</sup>۱) يه تُوَكَّانُقاابِ وَ ۱۹۳۷ء سِنْ كِمَا تَرَ بِرَ كَيا:واسِ (واصف) (۲) و يكره امامة فاسق وفي الشامية و لعل المراد به من يونكب الكبانو (الدرالمختار مع ردالمحتار كتاب الإمامة

<sup>(</sup>٣) (عالمگرية كتاب الاضحية ٥ ٢٩٩ ط ماجديه كوئمه)

بعد بیع شریک ہوں تو قربانی جائز ہو گیا نہیں؟ المستفتی نمبر ۳۵۳ مولوی بہاؤالدین(ضلع ملنان) ۵ محرم ۱<u>۳۵۳ ا</u>ھ مواایر بل ۱<u>۹۳۵ء</u>

(جواب ۲٤٣) گائے میں شرک ہونے والے خریدنے سے پہلے شرک ہوجائیں اور پھر گائے خرید سے اتو ہوا اور افضل ہے اور اس تھم میں یہ صورت بھی ہے کہ خرید نے والااس نیت سے خرید سے کر بدیں تو یہ احوط اور افضل ہے اور اس تھم میں یہ صورت بھی ہے کہ خرید نے والااس نیت سے خرید کے ایک حصہ یادو حصے میں اپنی قربانی کے لئے رکھوں گا اور باتی حصص میں دوسر ول کو شرک کر لوات واس کے جواز میں بھی جائز ہے لیکن اگر اس نے بغیر کسی نیت کے خرید لی اور بعد میں دوسر ول کو شرک کر لواتواس کے جواز میں اختیاف ہے۔ لیکن اگر اس نے بغیر کسی نیت کے خرید لی الشراء احب (در مختار) لو لم ینو عند الشراء شم اشر کھم فقد کر ھه ابو حنیفة (ردالمحتار) وان نوی ان یشرک فیھا ستة اجزاته (ردالمحتار) کو مخد کفایت اللہ کان اللہ له

## سود خور کے ساتھ قربانی میں شرکت کا تھم!

(سوال) سود خوار کے ساتھ شریک ہو کر قربانی کرناجائز ہوگایا شیں ؟المستفتی نمبر ۲۲۲۴ محد عبدالوباب صاحب (جسور) ۲۲ مریح الاول عرص ۲۵ مئی ۱۹۳۸ء صاحب (جسور) ۲۴ میں الاول عرص المصلاح م ۲۵ مئی ۱۹۳۸ء (جواب ۲۶۲) سود خوار کے ساتھ قربانی میں شریک نہیں ہوناچا سئے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

بیل بحری اور بھینسہ کی قربانی جائزے!

(سوال) قربانی کے لئے بیل بحری اور بھینسہ جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۲۷اے سی منصوری اسلام پورہ بمبئ اربیع الثانی کے ساتھ ماجون ۱۹۳۸ء اسلام پورہ بمبئ اربیع الثانی کے ۱۳۵۵ء میں اسلام پورہ بمبئ الثانی کے ۱۳۵۵ء میں میں میں اور بھینسہ کی قربانی جائز ہے۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔ (جواب ۲۶۵) بیلی بحری اور بھینسہ کی قربانی جائز ہے۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔

اونٹ کی قربانی میں احزاف کے نزدیک صرف سات جھے ہی ہوسکتے ہیں!

(سوال) زید نے ایک تتاب میں دیکھاہے کہ اونٹ، بیل، گائے، بھینس کی قربانی میں سات آدمی شریک ہوتے ہیں بلعہ ایک اونٹ میں دس آدمی بھی شریک ہوسکتے ہیں تو دریافت طلب یہ ہے کہ اونٹ میں دس آدمیوں کی شرکت امام شافعی صاحب کے فرہب میں ہے یا حنفی صاحب کے فرجب میں یادیگر ائمہ کے نزدیک '

<sup>(</sup>١) والدرالمختار؛ كتاب الاضحية ٦/ ٣٧١ طامعيد)

 <sup>(</sup>٢) او كان شريك السبع من يريد اللحم او كان نصرانياً و نحوذالك لا يجوز للآخرين كذافي السراجية (عالمگيرية)
 كتاب الاضحية ٥/٤ ، ٣ ط ماجديه كوئنه)

 <sup>(</sup>٣) اما جنسه فهو أن يكون من الاجتاس الثلاثة الغنم أوالا بل أوالبقر في كل جنس نوعه والذكر والانثى منه و قبل أيضاً
 والمنعز بوع من الغنم والجاموس نوع من البقر (عالمگيرية كتاب الاضحية ٥/ ٢٩٧ ط ماجديه)

آخر کتاب والے نے کس امام کی ہیم وی کرتے ہوئے تکھا ہے؟ المستفتی وستی بلا نہ بر عبد العزیز الوکت رہے۔ اور کتاب والے نے کس امام کی ہیم حفیہ کے نزویک سات ہی آدمی شریک ہوکر قربانی کر سکتے ہیں۔ آوس کی شرکت کی روایت کا وہ یہ جواب ویتے ہیں کہ روایت میں قصر سلح نہیں ہے کہ حضور ﷺ نے اونٹ میں وس آدمیوں کی شرکت کی روایت کی شرکت میں قربانی کا ہونا متفق علیہ ہے اور وس کی شرکت میں قربانی کا ہونا متفق علیہ ہے اور وس کی شرکت میں مختلف فیہ ہے تو متفق علیہ ہے اور وس کی شرکت میں مختلف فیہ ہے تو متفق علیہ ہر عمل احوط ہے۔ '''محمد کفایت ابتد کان اللہ لہ و بلی

گھوڑے اور مرغی کی قربانی نہیں ہو سکتی گھوڑے اور مرغی کی قربانی نہیں ہو سکتی

(سوال) عید الفتی کے موقع پر گھوڑے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ؟اور مرغ بھی قربانی میں قربانی کا جانور سوال) عید الفتی ؟المستفتی نمبر ۱۰۴ عبد الواحد رئلساز (دبلی) کا ذی الحجہ ۱۳۵۳ اے ۱۱ م ۱۲ مار چ

(جو اب ۲۶۷) قربانی کے جانور اونٹ گائے ' ونبہ 'بھیر ' بحر ا (مذکر ومؤنث) ہیں بھینس گائے کے تھم میں ہے گھوڑے اور مرغ کی قربانی نہیں ہو علق اور نہ آل حضر ت ﷺ سے قوازیا فعال گھوڑے کی قربانی کا کوئی ' نبوت ہے۔ (۳)محمد گفایت اللہ کان اللہ لہ '

## ہر ن اور نیل گائے کی قربانی در ست نہیں

(الجمعية مورند اأكت كا ١٩٢)

( سوال ) کیابر ن اور نیل گانے کی قربانی جائز ہو سکتی ہے ؟ آگر شیں تو کیاوجہ ہے ؟
(جواب ۲۶۸) ہر ن اور نیل گائے کی قربانی درست نہیں قربانی کے جانوروں کی تعیین شرعی مائل ہے قیاس کو اس میں دخل نہیں ہے اور شریعت مقد سد سے صرف تین نوع کے جانور ثابت ہوئے میں نوع اول اونٹ نرومادہ ' نوع دوم بحرا ، بحری 'مینڈھا ، بھیر ، دنبہ نرومادہ 'نوع سوم گائے بھینس نرومادہ ۔ س انگلہ مادوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز شیں اور ان کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ وحشی نہ ہوں بابحہ اہلی ' ( بالتو ) اور آدمیوں سے مانوس ہوں۔ ''واللہ اعلم۔ محمہ کفایت اللہ غفر لد۔

### جانور ذرج کرنے سے پہلے کسی شریک کے علیحدہ ہونے کا حکم (ایجمعیة مور خد ۲۳ ستبر ۱۹۳۹ء)

(سوال) قربانی میں شر یک ہو کر پھر قربانی ہے ایک روز پہلے حصہ چھوڑنے پر قربانی واجب سنت بھو

<sup>(</sup>۱) فتجب على حر مسلم مقيم شاة او سبع بدية هي الابل والبقر (درمحنار ۳ ۳۱۵ طس) (۲) رقى البدائع الدالاحبار اذا احتلف بالظاهر يجب الاحد بالاحتياط وذالك فيما قلبا لان حواره عن سبعة نابت الانساق وفي الزيادة احتلاف فكان الاخذ بالمتفق عليه احداً بالتيقن (بدائع كتاب التضحية ۲۱۵ طسعيد) (۳-٤) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ۳ ص ۴۰)

اس كوف باقى كيانسين؟

(جواب ۲۶۹) قربانی کی گائے میں اگر کوئی ایسا شخص شریک تھا جس پر قربانی واجب تھی اور پھر ذی ہے پہلے وہ شرکت سے علیحدہ ہو گیا اور دوسر آ آوی اس کی جگہ شریک ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی۔ اور جس پر قربانی واجب نے تھی وہ اگر ذی کرنے سے پہلے علیحدہ ہو جانے تو اس پر قربانی واجب رہے گی۔ "اور اس جانور کے واجب نے شرکاء کی قربانی بھی درست نہ ہوگی جب تک وہ اس کو شریک کرے قربانی نہ کریں۔

## فصل سوم ' چھوٹے جانور

الیا تھ مینے کے مینڈ ھے یا بھیرو کی قربانی جائزہے؟

(سوال) چه مبیخ کاچانور بحر کی یامیندها بھیر یاد نبہ چکتی والا قربانی میں جائزہ یا شمیں ؟ بینوا توجروا (جواب) (از مولوی محمد ابرا بیم صاحب واعظ و بلوی) چه ماه کا بحر لیا بحری بھیر یا بھیرنیا یامیندها قربانی کرنا جا بخری سے بید جانور پورے ایک سال کے ہوئے لازم بیں۔ بال صرف د نبہ یاد ٹی ٹر ہوایا وہ چکتی والا جانور چھاہ کا شرطید سال بھر والے جانور کے قدو قامت میں ملتا جاتا ہو تو جائزہ جیسے کہ در مختار اور اس کے حاشے روالحتار میں صاف ثابت ہے۔ وصح المجدع فوستة اشھو من المضان ان کان بحیث لو خلط بالثنایہ لا یمکن التمیز من بعد (در مختار) قوله من المضان ہو ماله البة (منح) قید به لا نه لا یہ جوز من المعز وغیرہ بلا خلاف کما فی المبسوط (ردالمحتار اسید احمد طحطاوے) قوله من المضان و المضان ما تکون له البة و والله اعلم بالصواب حررہ محمد ابرا هیم

(جواب ، ۲۵) (از حفرت مفتی اعظم ) ہوالمصوب سال ہمر سے کم کاجانور قربانی ہیں ہوجہ اس تعیقی حدیث کے فقہاء نے جائز کہا ہے جو کسی قدر اختلاف الفاظ کے ساتھ اس طرح وارد ہوئی ہے۔ لا تذہب حوا الا مسنة الا ان یعسر علیکم فتذ بحوا جذعة من المضأن (العین مدے کے سواقربانی نہ کروبال تذہب مناه شکل ہو توضان کا جذرہ فن کروواب بیبات تحقیق طلب ہے کہ ضان کیا ہے ؟ جمال تک و یکھا اور غور کیا گیا ہی معلوم ہوا کہ عربی زبان میں لفظ غنم ایک عام لفظ ہے جو پحری بھیر و نے تیوں کو شامل ہے اور پھراس کو باعتبار صوف نہ ہواس کو معز کتے پھراس کو باعتبار صوف نہ ہواس کو معز کتے ہیں اور جس پر صوف نہ ہواس کو معز کتے ہیں اور جس پر صوف نہ ہواس کو معز کتے ہیں اور جس پر صوف نہ ہواس کو معز کتے ہیں اور جس پر صوف نہ ہواس کو معز کتے ہیں اور جس پر صوف نہ ہواس کو معز کتے ہیں اور جس پر صوف نہ و بھیر و دونوں شامل ہیں۔ اور یہ ہیں اور جس پر صوف ہو جسے بھیرہ و زیراس کو ضان کتے ہیں ایس ضان میں دنبہ اور بھیر دونوں شامل ہیں۔ اور یہ

 <sup>(</sup>١) و فقير شراها لها لو جوبها عليه بذالك حتى يمتنع عليه بيعها ( التنوير الابصار مع الدرالمختار كتا ب الاضحية ٣٣١.٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) لان بعضها لم يقع قربة (الدرالمختار كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (الدرالمختار: مع الرد كتاب الاضحية ٦/ ٣٢١ ط سعيد)

<sup>( \$ ) (</sup> مسلم شريف كتاب الاضاحي ١٥٥/٢ ط قديمي )

مهر تمي اس كي وليل بين . قوله غنما يشمل الضان والمعز (عيبي شرح بخاري جلد عاشر ص ٦٧) والغنم صنفان المعز والضان (كذافي حاشية ابي داؤد نقلا عن السِّبح السحدت الدهلوي) ان عبار تول ت ثابت ، و تائيك كم لفظ عنم مام ت جس بين معز اور ضان دو نول شاس زياب نے کہ مع اور شال کے گئے ہیں۔ المعز بالفتح و يحرك خلاف الضان من الغنم انتهى محتصرا قامو سے ،اس عمارت ہے جیسے کہ عنم کا عموم ثابت ہو تا ہے ایسے بھی نابت ہو تا ہے اسلام منز ئے عادوہ جو سے وہ سب ضال سے أيو نك علم كل صرف دو فقيس بين فالمعز دوات السعور ميا والضان ذوات الصوف، انتهى تاج العروس أجلد رابع ص ٨٢٪ معز الساعز دو السعر ص ۽ الغنم خلاف الضان انتهى لسان العرب أأجلد سابع ضان من الغنم ذو الصوف والصاس حلاف الما عز انتهى مختصرا لسان العرب كجلد سابع عشر والضان ذوات الصوف مي الغنم والمعز ذوات الشعر من الغنم نفسير كبير " جلدرابع . والضان ذوات الصوف من العنم والمعز ذوات الشعر من الغنم: خازن و جلد ثاني ص ٦٠ قوله عن فتد بحوا جذ له من الضان بالهمز و يبدل و يحرك خلاف الما عزمن الغنم ر مرفات شرح مشكوة "جلد ثاني ص ٧٦١) ان تمام عبار تول سے واضح سے كه معز تواسے كيتے بيں جس بربال ہوں۔ اور ضان وہ بے جس یر جہوف ایعنی اون ہو اور اسان العرب اور مر قاۃ کی عبار تیں اس بارے میں انس صریح ہیں کہ ملعز کے خلاف فنم میں جو جانور میں وہ سب صان میں اور خاہ ہے کہ عنم میں بحری، بھیں، دنبہ تنیوں داخل ہیں۔ تو جب کہ فقظ بحر کی ان میں ہے معزے تو کتیز اور دیے دونول ضان میں اور ضان کا جذمہ جائزے تو بھیرا اور دیے دونوں جھے ماہ ہے زائیر کے جائز ہوں کے صرف و نیہ کے جواز اور جمیز کے عدم جواز کی کوئی وجہ شمیں امراس کی یور ک تشرين شخ عبد الحق محدث وبلوئ أناشعة اللمعات شرح مشكوة من بزيل حديث الاتذبحوا الا مسنة الاان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من المضان المسان كروى عدفر مات بين بين ون كنير جذيد رااز ميش " اور پیم تحقیق کرتے ہیں۔ ''وغنم دو صنف است معز کیہ آل راہز گویند و ضان کیہ آنرامیش خوانند'' '' اور ظاہرے کے میش میں و نبہ اور بھیرا وونول شامل ہیں اور بنز فقط بحر کی و کتے ہیں نواب قطب الدین خال مظام حق میں ای حدیث کے ترجمہ میں لکھنے ہیں" لیں ذیج کرو جذید دیے یا بھیج سے ''''کاپیل اس میں

<sup>(</sup>١) (تاج العروس للزبيدي فصل الميم من باب الزا٤ / ٨٢ طبيروت)

<sup>(</sup>٢) (لسان العرب ٥/٥ ١ ٤ طبيروت)

<sup>( \*</sup> YO1/17 \* \*) (Y

<sup>(</sup>٤) (تفسير كبير ١٣/ ٢١٦ ط تهران)

<sup>(</sup>٥) (تفسير خازن ٢/ ١٩٢ ط)

<sup>(</sup>٦) (مرقاة العفاتيح شرح مشكوة المصابيح ٢/ ٤ ، ٣ ط امداديه ملتان) (٧) ( مسلم شريف كتاب الإضاحي ١٥٥ أط قديمي )

<sup>(</sup>٨) رُ اشعة اللمعات باب الاضحبة ١ ، ١ ، ٥ طرو كنوريه سكهر،

<sup>(</sup>٩) (مظاهر حق ١/٥٥٥ ط ادار فاشاعت دينيات)

کوئی شہر نہیں کے بھیر اور دنیہ دونوں کا ایک بی تھم ہاور یہ دونوں غنم کی ایک قسم میں داخل ہیں اور دوسر کی قسم بحری ہے۔ فتم بحری ہے ہور میز ان دونوں میں سوف کا وجود اور عدم ہے۔ الیہ یعنی بجنی کواس میں کے وہ خل نہیں ہے۔ ربی یہ بات کہ صنع العفاد شوح در مختار میں ضائ کی تفسیر حالہ المیہ کی گئے ہاں کا جواب یہ ہے کہ یہ قول در حقیقت تفسیر لغت کی طرف راجع ہے نہ تھم فقہی ' پی اس میں ارباب لغت کے اقوال سے مطابقت ضروری ہور کی ہور و نکہ قامو س صراح اسان العرب نتاج العروس ' جمع البحاد ( سب الغت ) اور تفسیر کمیر نازن اسٹاف ( کتب تفسیر اور مینی شرح بخاری ' اشعنہ للمعات ' مظاہر حن ( شروح حدیث ) اور فناوی برازیہ و فیر و کتب فقہ سے یہ بات خارم ہوگی ہے کہ ضائ بھیر اور دنبہ دونوں کو کہتے ہیں تو آخ الغفار کا یہ قول برازیہ و فیر و کتب فقہ سے یہ بات خارم مسامحت یازاتہ قلم پر محمول ہوگا کہ بجائے حالہ صوف اوالیہ مانعہ المنحلو کے صرف حالہ المیہ المام علیہ بالصواب کتبہ الراتی رحمہ موزہ محمد کفایت اللہ رضی عنہ ربہ وارضاہ۔

خصی جانور کی قربانی جائز ہے (سوال) قربانی خصی بحرے یامینڈھے یابیل کی جائز ہے کوئی نقص شرعی تو نہیں ؟ المستفتی نمبہ ۲۱۵ ماسٹر یونس خال لا بور ۸۰ محرم ۱۵۳ اے ۱۲۳ پریل ۱۹۳۴ء۔ (جواب ۲۵۲) خصی بحرے 'مینڈھے بیل کی قربانی جائز ہے اس میں کسی قشم کی کرانت نہیں۔''

حصی جانورکی قربائی کا حکم (سوال) قربائی کا حکم (سوال) قربائی خصی دو طریت سد کیا دا تا است و کا رسوال) قربائی خصی در بیا خصی بحرے کی جائز جیا شیں ؟ خصی دو طریت کیا یہ دو نول قسم کے خصی ریادباکر خصیتین نکال دیئے جاتے ہیں طریقہ خادیہ میں اعضاء میں کی ہوجائ ہے کیا یہ دو نول قسم کے خصی بائز ہیں۔المستفتی نمبر ۲۰ م منٹی مشاق حبین (پنیالہ) ۲۰ محرم مروجانا اور کیل کر بیکار کردینا کیاں ۔ جواب ۲۰۲۷) دو نول قسم کے خصی کی قربائی جائز ہے عضوکا کم ہوجانا اور کیل کر بیکار کردینا کیاں ۔ گر یہ عیب گوشت کی عمد گی کے لئے قصدا کیا جاتا ہے۔ یہوز المحبوب المعاجز عن المجمار (عالم کیری ص ۳۳۰ ج ۵) "و یضحی بالجماء والمخصی والنولاء (درمختار علی هامش را محتار ص ۲۲۶ ج ۵) "و یجزئ المخصی لانه اطیب کما قال الشعبی مازاد المخصی فی طیبة لحمه خیر للمساکین مما فات من المحصیتین (المبرهان شرح مواهب الرحمن قلمی ص ۳۳۷)

و 1) في التنويو ... ويضحي بالجماء والخصى والتولاء ( درمختار على هامش رد المحتار كتاب الاضحية ٣٩٣،٦. سعيد)

<sup>(</sup>٢) (عالمگیریة كتاب الاضحبة ٥ ، ٢٩٧ ط ماجدیه كوننه) (٢) (عالمگیریة كتاب الاضحبة ٥ ، ٢٩٧ ط ماجدیه كوننه) (٣) را بصا بحواله سابق نمبر ١ ص هذا، (٣) يَـ تَنْبُ هُ تَالِيْنَ عُنْدُ كُنْسُ فَلَ

#### ويحرى الخصى (سراحيه) منه كذيت المدكان المداء

ایا همی جانورکی قربانی زیاده ۱۶۰۰ بن بن با استوال ، همنات زیاده ۱۶۰۰ بن بنی آن با بی شده می کی فضیات زیاده ب یا نیم خسمی در اسوال ، همنات زیاده ب یا نیم خسمی در المستفتی نب ۱۹۳۰ می ۱۹۳۰ و بری ۱۹۳۹ می ۱۹۳۰ المستفتی نب ۱۹۳۰ می ۱۹۳۰ و بری ۱۹۳۹ می ۱۹۳۰ و بری ۱۹۳۰ می ۱۹۳۰ و بری ۱۹۳۹ می ۱۹۳۰ و بری ۱۹۳۹ می ایران ۱۹۳۹ می ۱۹۳۰ و بری ۱۹۳۹ می ایران از و بری ۱۹۳۹ می ایران از و بری ۱۹۳۹ می ایران از و بری ۱۹۳۹ می ایران ایرا

( محتوات ۲۰۵۳) کی دیب به و منت کے حالات ایس دو دور است میں اور دوروں کی قیمت زیاد واور کوشت عمدہ دو وہ وہ وہ و من توزیادہ کوشت والد جانور افضل ہے اور حالات مند مند مندول تو نیم جس کی قیمت زیاد واور کوشت عمدہ دو وہ وہ وہ و فوزوں المعامل میں در در دوروں

افسل ب- المحمد كفايت الله كال الله الـ

جانور کو خصی کرنے کا تھم

اسوال ) جانور کوید هیا کرنا بیتی اس کے خصیول کو اکال دینا جائز ہیا انہیں ؟ امرید هیا جانور ن آب کی بود سی بود سی سرے کا ثبوت و کی تناب میں ہے ان بیب اس بوید سی سرے کا ثبوت و کی تناب میں ہے ان بیب اس جانور کی قربانی کی تول جائزے انکیوں جانوں کا نبول و بیاتور کی قربانی کا نبول جائزے انکیوں جانوں کا نبول و بیاتو کا بیاب اس میں تو بانی کی بول جائزے انکیوں کو باند کا نبول و بیاتو کا ایس و بیاتو کا ایس میں تو بانی کی بول جائزے انکیوں کو باند کا نبول و بیاتوں کا نبول و بیاتوں کا باند کی انہوں کو باند کی انہوں کا باند کی کا باند کی انہوں کا باند کی کا باند کی انہوں کا باند کی  گئی کا باند کی کا باند کی کا باند کی کا باند کی کا باند کا باند کی کاروں کا باند کی کا باند کا باند کا باند کا باند کا باند کی کا باند کا

- 61917

حوب ٢٥٤) آخف ت الله المبارات عن المبارات المبار

<sup>(</sup>۱) (فناوی سراجیه ص ۹۸ ط سعید)

<sup>(</sup>٢) في النبامية بحث قوله الدا اسبود فان كان سبع البقرة اكبر لحد فير قصل والاصل في هذا ادا اسبونا في اللحم والقيمة فاطيبهما لحما اقصل وادا احتلفا فيهما فالفاصل اولى (رد السحتار) كتاب الاصحبة ٢ ٢٢٦ ط سعد ، (٣) عن حابر بن عبدالله فال دنج السي ٤٠٥ يوه الدنج كشين افر بن املحن موجوين وفي التعليق على هامش ابي داود فال الحطابي الموجو مقروح الانتبين والوحاء الحصاء وجواز الحصي في الاضحية فذ كرهه بعض اهل العلم للفتل العصو لكن ليس هذا عيب لان لحصاء بعر اللحم طيب و بني عبد الرهومة و سو الرابحة (الوداود شريف ٢٠٣٠) عن وجاز حصاء النهائم حتى الهرة ، الى ان قال ، و فيدوه بالسقعة والا فجراء وفي السامية اي حواز حصاء النهائم ما المحاد على العصر والابحة قصل في السع ٢٠٨٨ المحاد ما دولات معها و معها عن لعص و دوليد حيار المحتار اكتاب بحصر والاباحة قصل في السع ٢٠٨٨ المحاد ما دولات دوليد المحد و الدين المحد و المحد و المحد و المحد و الاباحة قصل في السع ٢٠٨٥ المحد ما دوليد ما دوليد ما دوليد المحد و الاباحة قصل في السع ١٠٠٠ المحد و المحد و دوليد ما دوليد في الدينة فصل في السع ١٠٠٠ المحد و دوليد ما دوليد ما دوليد و المحد و الدين المحد و المحد و الدين المحد و المحد و المحد و الدين المحد و الاباحة فصل في السع و المحد و المح

## خصی بحرے اور دنبہ کی قربانی جائز ہے

(سوال ) کیا تصی بحرے اور و نے کی قربانی جائز ہے اور آنخضرت ﷺ سے ثابت ہے ؟ المستفتی تمبر ۱۳۳۱عبدالخمید جی صاحب (مارواز ) ۲۸ زیقعده ۵۵ سراه م کیم فروری پر <u>۱۹۳</u>۱ء

(جواب ٢٥٥) خصى بحرے اور دینے وغیرہ کی قربانی جائز ہے حدیث سے ثابت ہے کہ آنخضرت اللہ نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔اس میں موجو نمین کالفظ ہے موجوء ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کے انتین نکال کر ان کو بیکار کر دیا جاتا ہے۔اس سے یہ معلوم ہواکہ یہ عیب قربانی کے جواز کے لئے مانع نہیں ہے۔ "محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ الی

خصی بحرے کی قربانی کا تھم

(سوال) خصی بحرے کی قرمانی جائزہے کہ تہیں؟ المستفتی تمبر ۲۳۱۸-اے، سی منصوری (بمبی) ۱۵ رميع الثانى كـ هسراه ۵ اجول ۱۹۳۸ء

(جواب ۲۵۶) خصی جرے کی قربانی جائز ہے۔ <sup>(۱۱</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

## وس ماہ کے بحرے کی قربانی نہیں ہو سکتی

(سوال ) برا دس مهینے کا جب کہ فربہ ہو قربانی ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۷۸۴ مولوی عبدالحميد مهتم مدرسه رشيديه عربيه لدهيانه ۵ انومبر ۱۹۳۶ء (جواب ٢٥٧) براسال بھر سے كم كا قرباني ميں جائز شيں۔ (٢) بھير اور دنبہ جائز ہے جب كه تھ ماہ سے

زیاده کا ہواور فربہ ہو۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وہلی

## فصل جہارم' قربانی کے جانور کی تعیین یا نذر

کیا قربانی کا جانور متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے ؟۔

(سوال) قربانی کاجانور ایام قربانی میں ہی خرید کر متعین کرناجائز ہے یایہ بھی جائز ہے کہ دوچار روزیا مہینہ

<sup>(</sup>١) (ايضا بحواله سابق ص ١٩٦١ حاشيه ٣)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ١ ص ١٩٢)

<sup>(</sup>٣) وصبح الثني فصا عداً من الثلاثة والثني هو ابن خمس من الابل وهو حولين من البقر والجاموس وحول من الشاة والمعزز درمختار كناب الاضحية ٢٢٢/١ ط سعيد)

و ٤) وصبح الجذع ذوستة اشهر من الضان ان كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التميز من بعد (درمختار مع رد المحتار" كتاب الاصحية ٦/١١ ط سعيد)

بھر پہلے قربانی کی نیت سے لونی جانور خرید کیایا اپنے گھر میں کوئی جانور تھااس کے متعلق سے نیت کرلی کہ امسال اس کو قربانی کروں گانواس صورت میں قربانی تھیجے ہو گی یا نمیں ؟

(جواب ۲۰۸) قربانی کا جانور خواہ پہلے سے متعین کر لیاجائے خواہ ایام قربانی میں خرید کیاجائے دونوں صور تیں برابر ہیں لیکن آگر متعین کرنے والایابہ نیت قربانی خرید نے والا صاحب نصاب نہیں تو اس پر اس جانور کی قربانی کرناواجب ہو جاتا ہے۔ "اور آگر صاحب نصاب ہاور ایام قربانی سے پہلے اس نے جانور خرید اور ایے بطور نذر قربانی کے لئے متعین کر ایا تو اس پر بھی اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی اور نصاب کی وجد دو مری قربانی واجب ہو گئی اور اگر بطور نذر تعیین نہ کی تو اس کے ذمہ صرف ایک قربانی واجب رہ گئی واجب رہ گئی اور تعیین بھی ای تو اس کے ذمہ صرف ایک قربانی واجب رہ گئی اور تعیین بھی ایازم نہ ہوگی۔

آگر ہما کی کی وجہ ہے قربانی کے جانور کوایام قربانی سے بہلے ذع کیاجائے تو گوشت کا کیا تھم ہے؟

ب رب یہ ب سے سب استان کے واسطے دنبہ خرید کر متعین کیا پھر وہ دنبہ جہار ہو گیا پس اس شخص نے اس کو قبل ایم نحر ذع کر ایابا ساراوہ کہ اس کی جگہ دو سر ادنبہ خرید کر ذع کر لول گاکیا اس دنبہ ندیوحہ قبل ایم نحر کا گوشت وہ مالک کھا سکتا ہے یانہ؟ المستفتی نمبر ۱۳۵۱ فیض اللہ متعلم مدرسہ امینیہ 'وہلی ۱۳۵۸ ایم نم کا گوشت وہ مالک کھا سکتا ہے یانہ؟ المستفتی نمبر ۱۳۵۱ فیض اللہ متعلم مدرسہ امینیہ 'وہلی ۱۳۵۸ ایم کا استفار میں کا ایر بل کے ۱۳۵۷ ہے۔

(جواب) (الا مولوی محمد العاعيل) والله الموفق الصواب اگر دنبه كوالي يماري لگ گي كه معيوب موكر قابل قرباني سنيس ربا تو مالك اگر غني به تواس كوذئ كر لے اور اس كا گوشت خود كھائے يا بيخ جائز به كونكه يد و نبه قابل قرباني سيس ربااس كے قائم مقام اس پر دو سر اواجب به اور اگر مالك فقير به تواس كو گوشت كھانا جائز شميس جب كه قبل ليام نحر فرخ كرے اور دو سر ااس پر واجب شميس كيونكه مسكين پر بعيد و بى متعين به الرفائد به واور اگر الي يتمارى به كه قرباني كو مانع شميس اور مالك نے قبل ايام نحر فرنگ كر ليا تو بها به يا في مويا فقير اس كو گوشت كھانا جائز شميس كما في الهندية و لو اشترى شاة للاضحية فيكره ان يحلبها او يجز صوفها في تفع به لانه عينها لاقر به فلا يحل له الانتفاع بجزء من اجزائها قبل اقامة القربة فيها كما لا يحل الا نتفاع بلحمها اذا ذبحها قبل وقتها و من المشائخ من قال هذا في الشاة المنذور بها بعينها من المعسر و الموسر و في الشاة المشتر اة للاضحية من المعسر فاما الشاة المنذور بها بعينها من المعسر و الموسر و في الشاة المشتر اة للاضحية من المعسر فاما الشاة المنذور بها بعينها من المعسر و الموسر و في الشاة المشتر اة للاضحية من المعسر فاما الشاة المنذور بها بعينها من المعسر و الموسر و في الشاة المشتر اة للاضحية من المعسر فاما

<sup>(</sup>١) في شرح التنوير : و فقير شراها لها لو جو بها عليه حتى يمتنع عليه بيعها ( التنوير الابصار مع الدرالمخبار كتاب الاضحية ١/ ٣٢١ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٢) واعلم انه قال في البدائع ولو نذران يضحي شاة وذالك في ايام النحر وهو موسر فعليه ان يضحي بشاتين عندنا شاة بالنفر وشاة بايجاب الشرع ابتداء ( ردالمحتار ' كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٠ ط سعيد )

بسير و السامية ايضا الا عني به الا خبار عن الواجب فلا يلزمه الا واحدة رد المحتار ' كتاب الاضحية ٢/٠ ٣٢ ط سعيد)

السنراة من الموسر الاصحبه عالا باس ال بحلبها ويحر صوفها كذافي البدائع والصحب الاستوسر والمعسر في حلبها و حرصوفها سواء هكذا في الغياثية الله وقال الله عابدس عند فول صاحب الدرالمحدر و منهم من اجار هما للعني والحواب ال المشتراة للاضحبة منعنة المنولة لي الانفاع غير ما مفامها فلا يحل له الانتفاع بها ما دامت متعينة ولهذا لا بحل له لحمه دا دبحه فيل وفتها بدائع و ياني فريبا الله يكره الا يبدل بها غير ها فيفيد التعين الصاره عده مراسا عمل عنده المنافع و ياني فريبا الله يكره الا يبدل بها غير ها فيفيد التعين الصاره عده مراسا على عنده المنافع و ياني فريبا الله يكره الا يبدل بها غير ها فيفيد التعين الصاره المنافع و ياني فريبا الله يكره الا يبدل بها غير ها فيفيد التعين الصاره المنافع من المنافع و ياني فريبا الله يكره الدياد المنافع المنافع و ياني فريبا الله يكره الدياد المنافع و ياني في عند الله الله يكره الدياد المنافع و ياني في عند الله الله يكره الدياد الله يكره الدياد الله يكره الدياد الله الله يكره الدياد الله عليه الله يكره الدياد الله يكره الدياد الله يكره الدياد الله يكره الله يكره الله يكره الله يكره الدياد الله يكره الدياد الله يكره الدياد الله يكره الدياد الله يكره الله يكره الدياد الله يكره اله يكره الله يكره اله يكره اله يكره الله يكره الله يكره الله يكره الله يكره الله يكره اله يكره الهركرة الهركرة الهركره الهركرة الهركرة الهركرة الهركرة الهركرة الهركرة الهركرة اله

## الله المنظمة ا

ا سوال ) (۱) زید ن قربانی کے لئے جرافر پراجنے کا فرید انتقال سے زیادہ قیمت پر فرو دخت کر دیا جہراہ انتقال سے زیادہ قیمت کر دیا کیا قربانی کے جانور کو فرو دخت کیا جا سکتا ہے '' ترید اور جس زیادہ قیمت کی تو نیجر فرو دخت کر دیا کیا قربانی کے جانور چور کی کا ہے اس کی قربان ہے کہ خیم انداز (۲) قربانی کے لئے جانور فرید کی جائے '(۳) قربانی کر ناداجہ شہر گراس کادل جانبتا ہے کہ دور انداق نور سے کہ انداز ہور کی کا ہے اس کی جائے '(۳) قربانی کر ناداجہ شہر گراس کادل جانبتا ہے کہ دور انداق نور ہے۔

ا) (عالمگبریة کتاب الاصحیه ۵ ، ۳۰ ط دحدید کوسه)
 ۲) (رد السحتار کتاب الاضحیه ۳ ۳۲۹ ط سعید)
 ۳) (عالمگریة کتاب الاصحیة ۵ ، ۳۰ ط کرند)
 رکار دالسحنار کتاب الاصحیة ۳ ۳۲۹ شسعید)

كر قرباني كرسكمات كه شمين! المهستفتي مواوي متدريق ساحب وبلوي .

ر جواب ۲۶۴) (۱) قربانی کے جانور کو فروخت نہ کرنا چاہئے نظائر فرونت کرتے دوسرا کم قیمت کا تھریدا انوجو ننٹع جاعل ہوائے اسے بھی نیر ات کردے۔ ' '

(۲) اُن چوری کرنے والے سے ووجانور خریدا ہے تواس کی قربانی جائز نہیں ووسراجانور فرید کرتے بانی نرے۔

( ص ) قرض لے كر قرباني كر مائية منين جب ك واجب شيس ب المحمد كفايت الله كال الله الداد و بلي -

## عيدا فني سے پہلے بحرے كى نائك نوث جائے تو قربانى كالحكم!

(مسوال) ایک مشخص جس برقربانی واجب ہوتی ہے وہ قربانی کرنے کی نیت ہے ایک بحری یا جھیڑیا اور کوئی بائور جانی ہے جاتی ہے تواب وہ مختص وہی بائور جانی ہے باقور جو پر کرتا ہے جب قربانی کا وقت قریب آتا ہے تواس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تواب وہ مختص وہی بائور قربانی کرتے یا دو سراخر پر کرقربائی کرتے ہائے کام میں از سکنا کہ تو بائی کرتے یا دو سراخر پر کرتا ہے گام میں از سکنا ہے کہ نہ میں از سکنا ہے کہ اندی سراجہ کرند ہر صاحب ریاست (میکانیر) ۱۲ جمادی الاول ۲۳ سے سراجہ کی تو دانی کے 19 میں الاول ۲۳ سے اس کوئی کرتا ہے۔

رجواب ٢٦٩) ألر تحريب والإمالداراور غتى به اوراس في الحجاس قربانى كى اوائيمى كى نيت سه به ورخريدا تتناوروه قربانى كا إم به يهل عيب وارجو أيا تواست الزم به كه دومرا الحيح جانور تحريم كرق بانى كررة التناوروه قربانى كا إم به يهل عيب وارجو أيا تواست الزم به كه دومرا الحيح جانور تحريم كرق بانى كررة العالمة في تعيب ما نع كما مر فعليه اقامة غير ها مقامها ان كان غنيا (درمختار) أو يقيم بدل هدى واجب عظب او تعيب مما يمنع الاضحية و صنع بالمعيب ماشاء (درمختار) قوله ماشاء من بيع و نحوه فتح (رد المحتار ج ٢) (د) محمد غايت الله كان الله الداد على المحتار ج ٢)

ر ۱) ولو باغ الاولى بعشوب فرادت الاولى عبد المشنوى قصارت تساوى ثلاثين على قول ابى حيفة بيع الاولى حام فكان عبد فكان عبد المشتوى و عالم كتاب الاضحية ٥ ٢٩٤ ظ ماحدبه كوسه فكان عبد ال نصدق بحديد كوسه (٩) يوريز في در المراس بيريز بال السراء و بالراقي و درار المراس بيريز بال السراء و بالراقي و درار المراس بيريز بال المراس بيريز بالراقي و درار المراس بيريز بالراقي و بالراقي و درار المراس بيريز بالراقي و درار المراس بيريز بالراقي و درار المراس بيريز بالراقي و درار بالراقي و درار المراس بيريز بالراقي و درار با

<sup>.</sup> و بسلون ماذا بفقول قل العفو بالنصب اى ينفقول العفو او انفقوا العفو و قرى بالرفع على ال ما استفها مية وذا موصوله صنتها بنفقول الدين بنفقول العفو قل اللغة الزيادة وقال الففال العضو ما سهل و النسو منا فصل من الكفاية وهو قول فتادة و عطاء والسدى وكانت الصحابة رضوان الله عليهم يكسبون المال ويسسكون قدر النفقة و يتصدقون بالفضل (كذافي تفسير ابي سعود ١٠١٩ ط مكتبه الرياض الحديثية)

<sup>(</sup>٤) والدر المختار على هامش ود المحتار "كتاب الاضحية ٦ : ٣٢٥ ط سعيد )

وهي والدر المحتار (باب الهدي ٣٠١٧ طاسعيد)

## كيابح ي خريد توفت "أس بحرى كوايام نح مين ذي كروا كا" كمنا نذر يد ؟

رسوال )ماقولكم في هذه المسلة رجل موسر استرى شاة قبل ايام النحر قال عبد شرائها اذبح هذه الشاة في ايام النحر للاضحية التي او جمها الله تعالى على عباده الموسرين ولم يقل لله على ان اضبحي ببا اى لا او جبها على نفسه بل قال اضحى ما او جب الله تعالى في هده الصورة ال ضحى بها هي ايام النحر نؤدي عبه الاضحية ام تصير بذرا فيذبح للاصحية شاة احرى بينواتو جروا

( زجمه ) آپ کیافرمات بین اس منظے میں که ایک مالدار آدمی نے ایام نحرے تعمل ایک بحری خریدی اور نندید ت وفت یہ کہا کہ اس بحری کو میں ایام نح میں ذی کروں گا۔ بطور اس قربانی کے جو اللہ تعالی نے اپنے مالد اربنده ال پر واجب کی ہے۔ اور سے تعمیل کھا کہ اس کا قربانی کرنا جھے پر واجب ہے۔ یعنی اس و اپنے او پر واجب نہیں کیا با کہ یہ کاکہ قربانی جوالندے واجب کی ہے وہ کرول گا۔ کیاای صورت میں آلہ اس نے بجری لو اید مرتح میں ان کار دیا تواس کی واجب قربانی او ابوجائ کی یاوہ بحری نذر ہوجائے گی اور قربانی کی اوا ایکی کے لئے ال مورم ي جري خريدن يا

ر حواب ، (از مواوی مشآق اتهر چشنی) جب نن اور دولت مندئے قریانی کاار اوہ مرئے ایک شاۃ لو برید ااور ان خرید سے قربانی بی نے فارغ الذمہ ہونے کی نیت کی تھی آ وقت پر لیتن ایام نج میں قربانی کرنے سے فارغ الذمه ہو گی۔اور علیحد واس کے سوابہ ثبیت نذر کے ادا کریں گے اس کو قربانی کرنے کی نے ور سنیں ر بنی اول توبید نذر تنبین اور اَسر نذر بنی جو توواجب کی نذر تصحیح سے لیکن قبل ایام نجر کے نذر سَرے سے موافق تحقیق محققین دور ی جری بھی ان کر تی پڑے گی۔ روالمحارض ۱۱۰ جلد ۵ بیس ہے۔ واعلم اند قال فی البادانع ولو نذران يضحي شاذ و ذلك في ايام النحر وهو موسر فعليه ان يضحي شاتين عندنا شاة بالمدر وساة بايحاب الشرع ابتداء الا اذا عنى به الاخبار عن الواجب فلا يلزما الاواحدة ولو عبل ايام النحو لزمه شاتال بالاخلاف أأعتياما متله نذرك بهي لله دياكيا مَّل صورت مستول بين نذر نهين والله اللم \_ كتبه العاصى مشاق احمد چشتى \_

. سيواب ٢٦٢) (از انترت منتي المنظم) لو صحى بهذه الشاة المشتراة بنية التضحية الواجبة عليه سادى بها فربضة الله تعالى ويصير فارغ الذمة ولا يجب عليه التضحية بشاة اخرى وذلك لانه نم بنو ولم يوجب على نفسه شاة مبتدأة لتصير نذرا وانما عين الشاة المشتراة القامة الواجب الشرعي الذي كان عليه قبل الشواء و بمثل هذا الكلام لا ينعقد النذر كرجل قال ان برنت من مرضى هدا ذبحت شاة فبرى لا يلرمه شي الا ال يقول ان برنت فلله على ال ادبح ساه , كذافي الهديد ص ٧١ ج ٢) أو علم منه أن النذر لا يصح حتى ياتي الناذر بصيعة

<sup>(</sup>۱) (الدر المختار مع رد السحنار كتاب الاصحية ۱، ۲۲۰ ط سعيد) (۲) عالمگيرية كتاب الايمال ۲، ۲۹ ط سعيد)

الالتزام والا يجاب عليه لله وهي غير موجودة في صورة السؤال كتبه محمد كفايت الله عفي عنه مدرسه امينيه سنهرى مسجد دهلي ٩ محرم ١٣٦٥ه

(ترجمہ) اگراس مخص نے اپنی واجب قربانی اواکرنے کی نیت ہے اس فریدی ہوئی بحری کو قربان کر دیا تواللہ تعالیٰ کا فریضہ اس سے اوا ہوگیا اور وہ شخص فارغ الذمہ ہوگیا اور دوسری بحری کی قربانی اس پر واجب نہ ہوگی کیونکہ اس نے پہلی بحری فرید نے وقت اپنے اوپر خود واجب کرنے یا بطور خود اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نبیت نبیس کی تھی اگر ایسا ہوتا تو وہ نذر بن جاتی اور اس فریدی ہوئی بحری کو اس نے اپنے واجب شری کی اور آس فریدی ہوئی بحری کو اس نے اپنے واجب شری کی اور آس فریدی ہوئی بحری کو اس نے اپنے واجب شری کی اور آپ کی کے لئے متعین کیا جو فرید نے سے پہلے ہے اس کے ذمہ تھا اور اس فتم کے کام سے نذر منعقد نبیس اور آپ کی اگر والی گئی کے لئے متعین کیا جو کی اگر میں اچھا ہوگیا تو انٹہ کے کام ہوگیا کہ بحری قربان دو آپ اور آپ کی دور واب کی اور آپ کی دور واب کی

رجواب) (از مولوی عبدالر حمن صاحب) ورصورت مسئولد برغی مدکور دوشاة لازم خوابد شد کید به ندره ایگر با بیجاب شرع حیراک ندر مختص به لفظ لله علی یا علی نیست بلیداً برگوید این شاة را اضحی خواجم نمودیا این ما افتی کردم تاجم ندرخوابد شدقال فی الکفایدة تحت قول الماتن ان کان او جب علی نفسه الخ ای شاة بعینها بان فی ملکه شاة فیقول اضحی بهذه الخ وقال فی ردالمحتار تحت قول الماتن ناذر لمعینة الخ فالمنذ وربه بان قال لله علی ان ضحی شاة او بدنة او هذه الشاة او البدنة او قال عن ناذر لمعینة الخ فالمنذ وربه بان قال لله علی ان ضحی شاة او بدنة او هذه الشاة او البدنة او قال جعلت هذه اضحیة انتهی (۱۱) باقی مانداگر درایام نح این صیغها بوقت شراء گوید و در قصدش اخبار عن الواجب الشرخی نیست تاجم دوشاة واجب خوابد و ید واگر در قصدش اخبار عن الواجب الشرخی نیست تاجم دوشاة واجب خوابد و ید وابد و ید وابد عن واجبار عن الواجب الشرخی نیست کر در قصدش واجبار عن الواجب خوابد گرد ید بر ابر است کر در قصدش واجبار عن الجواب و داند.

قال في رد المحتار باب الاضحية اعلم انه قال في البدائع ولو نذر ان يضحى شاة وذلك في ايام النحر هو موسر فعليه ان يضحى شاتين عندنا شاة بالنذر و شاة بايجاب الشرع ابتداء الا اذا اعنى به الاخبار الواجب عليه فلا يلزمه الا واحدة و لو قبل ايام النحر لزمه شاتان بلا خلاف لان الصيغة لا تحمل الاخبار عن الجواب قبل الوقت (انتهى ) (ا)

قال في موضع آخر وقد منا ان الغني اذا قصد بالنذر الاخبار عن الواجب عليه كان في ايام النحر لزمه واحدة و الافشاتان انتهي

١١ ، ر د السحتار كناب الاضحية ١٦ ، ٣٢ م سعيك ،

٢٠ ، (رد المحتار كتاب الاصحية ٢٠ ، ٣٢ ط سعيد)

٣٠ ) ﴿ وَقَالُمُحَتَّارُ أَكْتَابُ الْأَصْحِيةَ ١٦ ٣٣٢ طَ سَعِيدُ }

پی از میں عبارت زائشی گردید که صیغه نذر مختص به نیّه علی یا علی نیست در صورت مسئوله بر غنی ند کور دوشان ایزم خوابد شد وانچه قبل النخر اخبار عن الواجب نمود قطعامعتبر نیست پی انچه مولانا مشآق احمد صاحب و مولانا کفایت الله صاحب قلمی نمود واند که قول ند کور نذر نیست وند بر غنی ند کور سوائے یک شاق مشتر اقوابز مرخوابد کفایت الله صاحب قلمی نمود واند که قول ند کور نذر نیست وند بر غنی ند کور سوائے یک شاق مشتر اقوابز مرخوابد می شود کماعر فت والنداعلم

حرر والفقير عبدالرحمن فاناربوري\_

(ترجمہ) صورت منواہ بیس غی فہ کور پر دو بحریال الازم ہو جاگیں گی۔ ایک نذرکی وجہ سے اور دو سہ ک الاہب شرکی میں وجہ سے۔ کیو تھ نذر میں اللہ کے لئے اپنے اوپر واجب والازم کرنے کے الفاظ شروری شیس تیں بلعہ اگر اس نے کہا کہ اس بحری کی قربانی کرول کا یا اس کی قربانی کرول گا تو نذر معقد ہو جائے گی۔ کا یہ بن سب کہ اگر اس نے اس بالا ایک جانور کہا ہے۔ جانور کو بعید واجب کر ایا مثلا ایک جانور کہا ہے۔ اس م ملک میں شمال نے اس کی قربانی کرول گا( تو وہ نذر ہو جائے گی) اور روالمجان سیں قول ما تن از العید کی تشریب کہا ہے کہ منذور ہواس طرح ہوگا کہ اس نے کہا کہ اللہ بیں رہی یہا تو قول ما تن اذراحید کی تشریب کہا ہے کہ منذور ہواس طرح ہوگا کہ اس نے کہا کہ اللہ بی جانور پہلے سے اس کر بی کو ایک اس نے کہا کہ اللہ بی جانور پہلے سے اس کر بی کو ایک اس نے کہا کہ اللہ بی جانور پہلے ہوں کو قربانی کروں گا واراکہ بالا اللہ بی تربیل واجب ہوں گی فوراگر ایام نح سے قبل الفاظ بی کوروں کو اور اللہ بی جوں گی خواہ اس نے النہ بی تو اللہ بی بی تو ایک بحری الواجب نیت کی وی بی کہور دا محتال ہوں سور دا محتال ہوں ہوں میں موالہ بی محال اللہ بی تو ایک بی کورہ کے ایا کہ بی کی واراگر ایام نح سے قبل الفاظ نے کہور دول کی تو ایک بی کورہ بی قربانی واجب ہوں گی فوراگر ایام نح سے قبل الذر بی تا بیاب شری تو بیانی واجب ہوگی اوراگر ایام نح سے قبل الذر بیاتی تو ایک بی تو بی کورہ کی ایک منت کی اوراکی ایجاب شری تو بیانی واجب ہوگی ایک منت کی اوراکہ ایجاب شری تو بیانی واجب ہوگی اوراگر ایام نح سے قبل نذر بائی تو بیانی واجب ہوگی اوراگر ایام نح سے قبل نذر بائی تو بیان الواجب کا متال نہیں بیان الواجب کا متال نہ بیان واجب ہوگی اوراگر ایام نح سے قبل نذر بائی تو بیان الواجب کا متال نہیں ہوگی ایک من الواجب کا متال نہ بیان واجب بول گی تو کہ الفاظ میں قبل اذوقت الذبار عن الواجب کا متال نہیں بیان الواجب کا متال نہیں بیان واجب بول گی تو کہ الفاظ میں قبل اذوقت الذبار عن الواجب کا متال نہیں بیان واجب بول گی تو کہ کورہ کے کا کورہ کی کورہ کیاں کورہ کی کورہ کیاں کورہ کی کورہ کیاں کورہ کی کو

ووسری جگہ مکھاہے کے جم پہنے ڈکر آمر نجلے ہیں کہ اگر نڈر سے مراد اخبار عن الواجب ہواور زمانہ قر بانی ناء و نا اس برا کیک بحری ایازم ہو گی ورنہ دو بحریال استھی۔

پس اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ نذر کا صیغہ للد علی یا علی کے ساتھیں مخصوص شیں ہے اور صورت مستور میں غنی ندکور پر دو بحریال ایزم ہول گی اور ایام نح ہے تنبل اخبار عن الواجب قطعا غیر معتبر ہے بہی جو پہر موریا المشتاق احمد صاحب و موالینا کفایت القد صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ قول ندکور نذر شیس ہے اور نو فدکور پرایک بی جانور کی فربانی واجب ہوگی فقیر سے خیال میں روایات فقہیہ سے مطابق شیس ہے۔

(نوٹ) معلوم نمیں کے حسرت مفتق مظلم نے جواب الجواب تح میر فرمایا بیا نہیں (واصف)

### الله کے واسطے جھوڑے ہوئے بحرے کو عقیقہ میں ڈی کرنا کیساہ ؟ (المعیة مور خد ۱ افروری ۱۹۳۱ء)

ر مسوال) زید نے ایک بحر الندوا سطے کا چھوڑ رکھا ہے بعد ازال زید کے ہاں لڑ کا پیدا ہوااب زیداس بحریت کو منتیفہ میں ذرح کر سکتا ہے یا نہیں ؟

ر جو اب ٢٦٣) يه بحراء تو مستنقل طور پر نذر كا دو كيار اس كو عقيق مين يا اپني واجب قر باني مين ان من جائز تعين باعد اس كوا بني نيت كه موافق قربان كرناچا مبينه الفقط محمد كفايت الله كان الله الدا

## فصل پنجم۔ قربانی کا ہے او برواجب کر لینا

هُم : و نه وا يا جانور من جانے كى صورت ميں كيا كيا جائے ؟

د سوال ) قربانی کا جانور کم ہو گیااس لئے دوسر اخریدا پھر وہ بھی مل گیا تو غریب آدمی پر دونوں جانوروں کی قبانی واجب ہو تنی اور امیر پر ایک کی بیر بسه شعنی زیور کے تئیسر سے جھے جس سم بین ورخ ہے آیا فی انوا تنی فقد حمضیہ بین یول ہی موجود ہے بایا لھکس مولانا تعرم کارشاد تنی کا تب سے تعطی ہوئی ہے۔

الله حسنيد يهل يول بن موجود عبيا المسل موالا عرب والسائد سوال مين مذكور ب صحيح به و يجوشامي جلد خامس من المجود الله مسلم الله على المراب صحيح به و يجوشامي جلد خامس من المجود الله مسلم المحروب المحر

ر ۱ وهي السامية - محت قوله و بادر لمعينه و قال في البدائع اما الذي يجب على العلى و الفقير فالسدووية مال قال للدعلي الدائم ساد او هذه الشاة او البدلة او قال جعلت الهذه السنة اصحية الإنها قربة من جنسها البحاب و د السحار - كناب الدائميجية ٢٠ - ٣٩٠ طاسعيد و

٣٠٠ والدوالمحتار كتاب الاصحية ٦ ٣٣٦ طاسعيد.

# فصل ششم گیا بھن کی قرمانی

یجے والی گائے کی قربانی کا حکم

(سوال ) ایک گائے پیچوالی قربانی کرنی جائز ہے یا نہیں ؟ چه ابھی دودھ پیتا ہے چاریانج ماد کا ہے اس بارے میں علماء کا کہا قول ہے؟

(جواب ٢٦٥) اس فتم كَي كائے كى قربانى كرنے ميں كونى مضا كفتہ نہيں اَئر پيداس قدر چھوٹا ہو كہ وہ ابھى کچھ کھا تا نہیں توزا ندے زائد ہے کہ بچہ کو بھی ذن کر ڈالولیکن بچہ کی قربانی نہ ہو گی بلعہ ویسے ہی اس کے گو شت کا کھانا جائز ہو گااورا تنا چھوٹانہ ہو تواس کے ذرج کرنے کی ضرورت نہیں اور چھوٹا ہونے کی صورت میں بھی اگر گائے کو ذبح کر دیااور پیچے کو ذبح نہ کیا تاہم قربانی ہو جائے گی مگر ایسا کر نامناسب نہیں۔

## فصل ہفتم میت کی طرف سے قربانی کرنا

(۱)مردے کے نام پر قربالی کرنا

(۲) زندول اور مر دول کے نام پر مشترک جانور ذیج کرنے کا تھکم

(٣) عنی مردے کے نام پر قربانی کرے تواس ہے واجب ساقط نہیں ہوتا

(مسوال ) (۱) کسی شخص نے مردے کے نام سے قربانی کی بیہ قربانی جائز ہوگی یا نمیں ؟اوراس مردے کو قربانی کا نواب ملے گایا نمیں ؟ (٢) سات شخصول نے شرکت میں قربانی کے لئے ایک گائے خریدی ان سات شخصول میں ہے بعض اشخاص زندول کے نام ہے اور بعض اشخاص مر دول کے نام ہے قربانی کرنا جا ہے مہیں یہ قربانی جائز ہو گی یا نہیں ؟ (۳) زید صاحب نصاب ہے قربانی کے لئے اس نے ایک بحری فریدی اور اس بحرى كى قربانى اس نے مردے كے نام ہے كى تواس كى واجب قربانى ساقط ہوجائے گى يا نسيں؟ المستفتى نمبر ٩٦ سراج الدين- ابوله ضلع ناسك اارجب ١٣٥٢ ه ميم نومبر ١٩٣٠ء

(جواب)(از مولوی حبیب المرسلین صاحب نائب مفتی)(۱)مردے کی طرف سے قربانی کرنی جائز ہوگی اور مر دے كو تؤاب في كاله قال في البدانع لان الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل انه يجوز ان يتصدق عنه و يحج عنه وقد صح ال رسول الله عليه ضحى بكبشين احدهما عن نفسه والأخر عمن لم يذبح من امته و ان كان منهم من قد مات قبل ان يذبح اه ( رد المحتار جلد خامس ص ٢٢٦)

١١) (ولدت الاضحية ولدا قبل الدبح يذبح الولد معها و عند بعضهم يتصدق به بلاذبح وفي الشامية الا اند لا ياكل مند بل يتتسدق به ( الدرالمختار "كتاب الاضحية ٢ . ٣٣٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (اللهر المنختار مع الرداكتاب الاضحية ٦ ٣٢٦ ط سعيد ،

(۲) اس فتم كى قربانى بهى جائز بموكى تنوير الابصار ودر مختار على جوان مات احد السبعة المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذ بحوا عنه و عنكم) صح عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل النح على هامش (رد المحتار في الضحة المرقومة)

(۳) جب خریدے ہوئے جانور کو غنی شخص مردے کی طرف سے قربانی کردے گا۔ تواس سے اس کی قربانی ساقط نہ ہو گی بلحہ اس پر امازم ہو گا کہ دوسر اجانور خرید کر قربانی کردے۔ '' فقط واللہ اعلم۔ حبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدرسہ امینہ 'و بلی۔

(جواب ٢٦٩) (از حفرت مفتی اعظم) جواب نمبر ایک اور دو تصحیح بیں اور نمبر تین میں بیہ تغصیل ہے کہ جس شخص نے اپنی اللہ اللہ اللہ بھی قربانی واجب تھی تو یہ قربانی اس کی جائے اللہ اس پر بھی قربانی واجب تھی تو یہ قربانی اس ک اپنی طرف ہے ہو جائے گی اور میت کو قربانی کا تواب نہ طے گا اور اس پر قربانی واجب نہ تھی یا پی قربانی جدا سر چکا تھا تو میت کی طرف ہے قربانی درست ہو جائے گی یعنی میت کو قربانی کا تواب مل جائے گا۔ " "محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی۔

## میت کی طرف سے کی ہونی قربانی کے گوشت کا حکم

(سوال) جو قربانی کا جانور میت کی طرف سے کیا جائے اس کے گوشت کی تقسیم کا تیجے مصرف کیا ہے اور ایسے گوشت کا کھانا امر اء و علماء کے لئے کیسا ہے؟ المستفتی نمبر ۲۴۸۴ حافظ محمد رفیق الدین صاحب بہار شریف (پٹنه) ۲۵ صفر ۸۵ سامے م۲۱ ایریل و ۱۹۳۹ء۔

(جواب ۲۹۷) میت کی طرف ہے قربانی کئے ہوئے جانور کا تھم زندہ کی طرف سے قربانی کئے ہوئے جانور کا تھم زندہ کی طرف سے قربانی کئے ہوئے جانور کے تھم کے مساوی ہے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'و ہلی۔

قربانی کرنے سے پہلے بچے کے فوت ہونے کی صورت میں عقیقہ کے حصول کا تھم (سوال) ایک شخص نے بقر عید کے موقع براس نیت ہا ایک گائے خریدی کہ عید کے روز دو جھے برا اپنے پچ کا عقیقہ کر دول گااور ایک حصہ برا بی جانب ہاور ایک حصہ اپنی بی کی جانب ہے اور دو جھے براپنے مردوم والدین کی جانب ہے اور ایک حصے براپنے کی جانب سے قربانی کرول گا تفاقا عید ہی کے روز اس

<sup>(1) (</sup>اللر المختار مع الرد' كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>,</sup> ٢-٣) لو ضحى عن ميت واربه نامره الزمه بالتصدق بها و عدم الاكل منها وان تبرع بهاعنه له الاكل لانه يفع على ملك الذابح والذابح والذابح واحدة سقطت عنه اصحية كما في الاجباس قل الشرنبلالي لكن في سقوط الاصحية عنه تامل افول. صرح في القدير في الحج عن العير بلا امر يقع عن الفاعل فليسقط نه الفرص عنه وللاحر الثواب ( رد المحتار "كتاب الاضحية ٢/ ٣٣٥ ط سعيد)

ر ٤) في الشامية : من ضحى عن الميت يصنع كما يصع في اضحية نفسه من التصدق والا كل والاجر للميت والملك للذابع (رد المحتار ' كتاب الاضحية ٢/ ٣٢٦ ط سعيد )

ہے کا انتقال ہو کیا اب شربا اس کا ہے گئے کیا تھم ہے ؟ المستفتی مواوی مبدالروف فال جمن ہور وجو اب ۲۶۸ ) اگر کائے فال کے سے پہلے ہے کا انتقال ہو گیا تواس کے جسے بیس نیت برل لیا اور آئی وجو اب ۲۶۸ ) اگر کائے فال کر نے ہے تھا تاہم قربانی ہو گئی اور عقیقہ کا حصہ بھی قربت کا ذینہ ہو کیا۔ النوم کفا یت ابند کا الاتحال کو شربی کر ایس کے بیار النوم کا ایک الدی کا اللہ کا الاتحال اور علی ہو کیا۔ النوم کا اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کے کہ کی کے کہ کہ کا کہ

## مشنزك قرباني سه ساسته آد ميوا كوجي اثواب پينجاناضروري سيس

جائے جننے آد میوں کو نواب کا نیچ نامنظور دو نواب منتش سکتے ہیں۔ ''کسات آدی قربانی کے بواز کے لئے شرد میں '''(۳) مردوں کی طرف سے بھی قربانی میں نہیت کرے تو درست ہے زند و آدمی مرد کے طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ ''امند کا نہت اللہ کا ان اللہ الیہ۔

## فصل ہشتم نفلی قربانی

(۱) کیا ہند و ستان میں موجو دیجے کے عقیقہ کا جانور منی میں فرائے کر کتے ہیں ؟

(٢) نفلي قرباني كرئے كے مجائے نفلار فم اہل حاجت كودے دينا بهتر ہے

(مدوال) «منرت مخدومنا الخنر مردامت معالیهم السلام ملینم ورحمته الله وبر کابته مین غر تجاز مقد س ب ب مند مین مقیم اول به فروری به تجاز مقد س ب به مین مقیم اول به فروری به تاروی به توکیر (جهاز) روانه بهوی والایت اس مین روانگی کاار او ه ب به و نابه وه بر اوراست جده جائے گا به

(۱) مير اچفونائيد جوجي ماه کا ہے اس کا مقيقه نهيں ہوائے مير الراووہ که يوم الخر ( • اذ ي الحبِ )

<sup>،</sup> ١ ) وفي الشامية تحت قوله وان كان شريك السنة نصرانيا وكدا لو اراد بعضهم العقيقه عن ولد فدولدله من فيل لان دالك من جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ( ود المحتار "كتاب الاضحية ٦" ٣٢٦ طاسعيد )

 <sup>(</sup>٢) في الشامية: قال في البدائع لان الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل انه يجوز ان يتصدق عنه و يحج عنه و قد صح ان رسول الله عن ضحى بكبشين احدهما عن نفسه والا خرعمن لم يذبح من امنه وان كان منهم من قدمات قبل ال مذبح وبحواله بالا)

<sup>(</sup>٣) والمقر والبعير يجزي عن سبعة اذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى (عالمگيرية كتاب الاضحية ٥/٤ • ٣)

وع) ويحواله بالأنتير ٢)

کو منی میں اس کے عقیقہ کی نہت سے قربانی کروں اور اس تاریخ کو یہاں ہندو ستان میں اس کے باب انزواد یک جائیں کیا ایسا کرنا جائز ہوگا(۲) دو ہم یہ کہ اہل حجاز کے افلاس واحتیاج کے پیش نظر آگر نظی قربانیاں کر ب والے بجائے قربانی کرنا ہی بہتر ہوگایا قربانی کرنا ہی بہتر ہوگایا قربانی کرنا ہی بہتر ہوگا والے بجائے قربانی کرنا ہی بہتر ہوگا والے بجائے قربانی کرنا ہی بہتر ہے۔ ؟
حق تعالی اسلام کی خدمت اور اسلامیان ہندگی سات و فد ہمی رہنمائی کے لئے آپ کا وجود گرائی صحت عافیت کے ساتھ باتی رکھے آمین والسلام مشفو عابالا حترام۔المستفتی نبر ۱۳۲۱ موالانا حبد الحليم ساسب صدیقی ناظم جمعیة علائے بند 18 اذیقعدہ ۱۳۵۵ء مواری کے ۱۳۵

رجواب ۲۷۰) موان الحتر مروام فیضهم الساام علیکم ورحمته وبر کانته سفر خیاز مقدس کی خبر فر دست اثر ت مسرت ہوئی حق تعالی صحت و عافیت کے ساتھ اس مبارک سفر کو پورا فرمائے اور حربین شریفین کی زیارت سے مشرف فرماکراس عمل خیر کو قبول فرمائے آمین امید ہے کہ مقامات مقدسہ کی وعاء مستجاب میں اپند دور افقادہ مخلص خادم کو بھی یادر تھیں گئے۔

را) بے کے عقیقہ کا جانور منی میں ذک کر نااور بال ہندوستان میں اتار نااس مسئلہ کی نصر کی کہیں نظر میں نہیں آئی آر چہ اصولاً کوئی مانع معلوم نہیں ہوتا مگر میرے خیال میں عقیقے کے تمام اعمال اس جگہ اوا کرنا جہال ہیں افراد جو وہ وہ بہتر اور احوط ہے (۲) نفلی قربانیوں میں بجائے جانور ذرج کرنے کے ان کی قیمتیں اہل حاجت کو دید بنا بہتر ہے ''واجب قربانیاں جانور ذرج کر کے اوا کی جانے میں اور نفلی قربانیوں کی قیمت صدقہ کردی جائے۔ میں کا بہتر ہے ''واجب قربانیاں جانور ذرج کر کے اوا کی جائے میں اور نفلی قربانیوں کی قیمت صدقہ کردی جائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دو ہلی

قرض دار کی قربانی کانتگم

(سوال) بعض اوگ قرضدار بین لیکن نواب عاصل کرنے کی غرض سے قربانی کرنا چاہتے ہیں انگی قربانی مواوی عبدالرؤف خال جگن پور صلّی فیض آباد۔ جائز ہے یا نمیں ؟ان کو نواب ملے گایا نمیں؟ المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جگن پور صلّی فیض آباد۔ (جو اب ۲۷۱) قرضدار اوگ اگر قرض ان کے مال کو محیط ہو قربانی نہ کریں۔ (الکیکن اگر کرلیس تو قربانی ہوجائے گی۔ (۲۰)محمد کفایت انڈد کان اللہ لہ۔

## قربانی نه کر سکنے کی صورت میں اس کے لئے متعین رقم کا تھم

(سوال) زید جوامسال نی بیت اللہ کے لئے جارہاتھا نمرو نے اس کوایک سوروپ دینے اور کہا کہ مک معظمہ میں سات نفلی قربانیاں ان رو بیول سے خرید کر میری طرف سے کرویتااگر دس پیدر ہروپے اور ڈیادہ لگانے

<sup>(1))</sup>س لنظ كه قيمت النبع المنتز اوت

 <sup>(</sup>۲) رائے دیست را ۱۹۰۰ مے۔
 (۲) ولو کان علیہ دین بحیث لو صرف فیہ نقص نصابہ لا تجب رعالمگیریة کتاب الاضحیة ۱۹۲۰ ط ماجدیه کونمه)

والله) وفقير شراها لها لو جوبها عليه حتى يمتنع عليه بيعها ( در مختار ' كتاب الإضحية ٢٢١،٦ ط سعيد )

پڑیں تووا ہی میں جھے ہے۔ لینا۔ زید جو تن بیت اللہ ہے فارغ ہو کر آیا ہے عمر و کوایک سورہ ہے واپن و یکر آیا ہے کہ ایک سوچندرہ تک میں سات قربائیاں ضمیں ہو سکتی تھیں البتہ ایک سوچالیس میں ہو سکتی تھیں البت ایک سوچالیس میں ہو سکتی تھیں البت کی اجازت ضمیں تقی اس لئے میں نے ضمیں کیں اب چو تک عمر و قربانیوں کی میت کر چکا ہ ہو روپ کس مصرف میں خریج کرے ؟ (شیخ رشید احمد سوداکر صدرباز ارا و بلی)

(جواب ۲۷۲) ہے رہ ہے اگر سات قربانی کی قیمت کے لئے کافی جی تورو پہیے صدف کردے یو تو بانی

## فصل تنم قیمت کاصد قد کردینا

## قربانی کے د نول میں جانور کی جگہ کیااس کی قیمت صدقہ کر کتے ہیں

(سوال) ایام نظر میں تضمید کی جگداس کی قیمت صدقہ کرنا موسر و نقیم ہووے کے جانز ہوسے ف فنیے کے حق میں تضمید کی جگداس کی قیمت صدق کرنا موسر و نقیم ہور تو بداید اورج الرائق موسوط کی حیارت مندر جدویل کا منشاکیا ہے۔

مِرَايِ اخْيرِينَ تَابِ اللَّهُ عَدِيدَ سَ ٣٠٠ التضحية فيها افضل من التصدق ثين الاضحية لانها تقع واجبة او سنة والتصدق تطوع محض متنفل عليه أطوع محض منفل عليه والعربي المالي كايين المعلوم قابل دالا عليه وهو هذا وان كان يسقط عند الوجوب ""

 <sup>(</sup>١) ولو تركت التضحية و مصت ابا مها تصدق بها حبة و في الشامية قوله تصدق بها حية لو فوع الياس عن النفرب بالارادة وال نصدق بقيمته اجراه لال الواحب هنا التصدق لي ها وهذا مثله فيما هو المقصود (الدرالمحتار مع رد المحتار عمار كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٠ طاسعيد)

<sup>(</sup>٢) (هداية اخيرين كتاب الاضحية ٤ / ٢ \$ \$ طشركة علمية )

<sup>(</sup>٣) ( البحر الرانق كتاب الاضحية ٨/ ٥ ٥ ١ ط بيروت )

<sup>(</sup>٤) ( المبسوط كتاب الاضحية ١٢/١٢ ط بيروت)

(جو اب ۲۷۴) پہلے یہ سمجھ لینا جائے کہ موسر پر قربانی کرناامام او حنیفہ اور امام محمد کے نزد یک اور ایک روایت میں امام او یوسف کے نزدیک بھی واجب ہے۔ اور قربانی میں قربت اراقہ دم بھی ہے نہ صرف تعمد ق باللحم ابرز اوجوب کا تعلق اراقہ وم ہے ہے لین جانور کے ذرج کر بنے ہے ہی یہ وجوب اوا ہوگا اس مقد مہ کے دایا کل بہ میں۔

اما الذي يجب على الغنى دون الفقير فما يجب من غير نذر ولا شراء للاضحية بل شكرا لنعمته الحيات واحياء لميراث الخليل عليه الصلوة والسلام

وعطية على الصراط و مغفرة للذنوب و تكفيرا للحطايا

على ما نطقت بذلك الاحاديث وهذا قول ابى حنيفة ومحمد و زفر و الحسن بن زياد و واحدى الروايتين عن ابى يوسف (بدانع) وانما الواجب عليه اراقة دم شاة (بدانع) وانما القربة في اراقة الدم (بدانع) و يجتمع في الاضحية معنيان فانه تقرب بالاراقة الدم وهو تمليك قال وهي واجبة على المياسير والمقيمين عندنا ومبسوط)

<sup>(</sup>١) (بدائع الصنائع كتاب الاضحية ٥/٢٦ طسعيد)

<sup>( 7/0</sup> 

<sup>(..</sup> V1/0

<sup>(2) (</sup>المبسوط للسرخسي كتاب الاضحية ٢ ١/٨ ط بيروت)

<sup>(</sup>٥) (المبسوط للسرخسي كتاب الاضحية ١٢ / ٨ ط بيروت)

<sup>(</sup>٦) (البحرالرائق كتاب الاضحية ١٩٧/٨ طبيروت)

<sup>(2) (</sup>كتاب شين مل سكى)

<sup>(</sup>٨) (البحر الرائق كاب الاضحية ٨/ ٥٠٥ ط سعيد)

جس پر قربانی واجب ہے اس کے لئے بھی کما جاسکتا ہے کہ ایام نح میں اس کو قربانی کرناافضل ہے کیونکہ یہ اداء واجب ہم حال تطوع ہے افضل ہے اور یہ شبہ کہ افضل ہے اور اداء واجب بہر حال تطوع ہے افضل ہے اور یہ شبہ کہ افضل کنے سے ہم جھاجاتا ہے کہ اواء قیمت بھی جائز ہے اگر چہ خلاف افضل ہے اور ہدایہ میں بین السطور کی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ تواس شبہ کاجواب یہ ہے کہ نہ توافضل کہنے ہے اواء قیمت کاجواز انکتا ہے اور نہ بین السطور کی عبارت وان کان یسقط عندالوجوب (ا) کی کوئی سند ہے بلعد فقهاء کی صریح عبار تیں السطور کی عبارت وان کان یسقط عندالوجوب (ا) کی کوئی سند ہے بلعد فقهاء کی صریح عبار تیں اس کے خلاف موجود جیں لیمنی اواء قیمت تو در کناراً کر جانور بھی صدقہ کر دے جب بھی واجب ادانہ ہوگا۔

ومنها ان لايقوم غيرها مقامها حتى لو تصدق بعين الشاة او قيمتها في الوقت لا يجزيه عن الاضحية لان الوجوب تعلق بالاراقة (بدائع) والاضحية احب الى من التصدق بمثل ثمنها والمراد في ايام النحو لان الواجب التقرب باراقة الدم ولا يحصل ذلك بالتصدق بالقيمة ففي حق الموسر الذي يلزمه ذلك لا اشكال انه لا يلزم التصدق بقيمة وهذا لانه لا قيمة لاراقة الدم واقامة المتقوم مقام ماليس بمتقوم لا تجوز (مبسوط)

مبسوط کی ہے عہارت بھی اس مطلب کے ظاہر کرنے میں صاف ہے کہ جب شخص میں و سعت اور غنا ہو اور اس و جسے اس پر قربانی واجب ہو تو ہے وجو ب اواء قیت سے ایام نح میں ساقط نہ ہوگا کیو نکہ اس پر اراقتہ دم واجب ہو اوراراقتہ دم متقوم نہیں تو جائور کی قیت جو متقوم ہے غیر متقوم کے قائم مقام نہیں ہو سکتی اور اوقتہ دم کے ساتھ قربت کا متعلق ہونا محض تعبدی اور غیر معقول المعنی ہے اس لئے اس کو زکوۃ پر قیاس نہیں کیا جا سکتابد انع اور مسموط اور بدا ہے سب نے ایام نح میں قربانی کے افضل ہونے کی دلیل ہے بیان کی ہے کہ قربانی کرنا اس لئے افضل ہے کہ قربانی کرنے والایا غنی ہے تو وہ اپناواجب او اکر رہا ہے اور یا فقیر ہے تو اس کی قربت اراقت اور قربت تصدق کی جامع ہوگی اس کا مطلب ہے ہوا کہ غنی آگر قربانی نہ کرے اور قیمت صدقہ کر دے تو اس نے اپناواجب ترک کیا اور محض تطوع بالنصد تی واجب کامر تکب تو نہیں ہو سکتا اور فقیر اگر صدقہ کر دے تو جو نکہ اس پر قربانی واجب نہ تھی اس لئے وہ ترک واجب کامر تکب تو نہیں ہوا مگر فضیات اراقتہ ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا واجب او اگر رہا ہوا ہو اس نے اور خوش کی واجب او اگر کی تا اس واسطے افضل ہے کہ وہ اپنی واجب او اگر رہا ہے اور فقیر کے واسطے افضل ہی اختیار کی اس کا مطلب نہیں ہو تا کہ اس کی اختیار کی اس کے لئے لفظ افضل ہی اختیار کیا اس کہ مقان میں اختیار کیا اس کے کہ فظ افضل ہی اختیار کیا تا تھا ہور ہے مواقع پر فرض کو لفظ افضل ہی تجر کے تھی ہتانا تھا ہور سے مواقع پر فرض کو لفظ افضل ہی تجر سے تعبیر کر دیا جاتا ہوا در یہ مطلب نہیں ہو تا کہ اس کی جاسکت تھا بہت سے مواقع پر فرض کو لفظ افضل یا تجر سے تعبیر کر دیا جاتا ہوا در یہ مطلب نہیں ہو تا کہ اس کی جاسب خالف بھی جائز ہے اس کی مثال ہے ۔

<sup>(</sup>١) (هداية اخيرين كتاب الاضحية ١٤٤٦٤ ط شركة علمية )

<sup>(</sup>٢) ( بدانع الصنائع كتاب التضحية ٥/ ٦٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) ( المبسوط للسرخسي كتاب الاضحية ١٣/١٢ ط بيروت )

الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله و ليمسه بسوه فان ذلك خير (رواه البزاز كذافي مجمع الزوائد (روى مثله الترمذي في جامعه عن ابي ذر) أقال على القارى قوله فان ذلك خير اي خير من المخيور و ليس معناه ان كليهما جائز عند وجود المآء لكن الوضوء خير انتهى أاس طرح اذال فجر كاجمله الصلوة خير من النوم بحل جس عمنى بي يمي كه نماز نيندت الجيم بكه اس مين عبادت اورادائ فرض بهداور فيندت فغات اور خس بي حين نيس كه نمازاور نيند دونول جائز اليمن نماز بجر بهد الصلوة خير من النوم اور الاضحية افضل من التصدق بالثمن كامفاد اليب بي بيدكه تو باني أفضل بي يونكه وقر بت بالاراقة بحي بالوراس مين اوات فرض بحي بالورادائ فرض بهداور ادائ فرض بالورادائ المرادائ فرض بالورادائ فرض ادائر في بالورادائ فرض المرادائ فرض ادائر في بالورادائ فرض ادائر في بالوراد بين من بواور الموراد التوريخ التوريخ بالوراد المورادائي الموراد المورادائي الموراد الم

بان ایام نح کے بعد چونکہ اراقتہ کاوقت نہیں رہائی گئے اب عنی اواء قیمت یا تصدق ہائے ان کر سکتا ہے اس ک وجہ یہ مجبوری ہے کہ قربت بالاراقتہ کے واسے وقت معین ہے اور وہ گزر چکا ہے اور ننی پر دونول میں سے ایک چیز واجب ہو گئی کہ اگر جانور خرید لیا تھ تواہ صدقہ کر دے یاایے جانور کی قیمت جو قربانی کے لائق ہو صدقہ کرے اور فقیر جس نے ایام نح ہے پہلے یا ایام نح میں بہ نیت قربانی جانور خرید لیا تھا اور ایام نح میں قربانی نہ کی اس پر متعین ہے کہ اس جانور کوزندہ صدقہ کر دے اور اگر اس نے قربانی نہیں خرید کی تھی اور نذر

مزید موات کے لئے آپ کے سوال کے پیش نظر تعقیس ذیل لکھی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>١) (مجمع الزواند' باب في التيمم ٢٦١/١ ط بيروت)

<sup>(</sup>٢) (ترمذي شريف باب التيمم ٢١/١ ط سعيد)

٣) ( مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح إباب السمم ٢٠٠١ ط كونيد)

ر٤) قان تصدق بغينها في ايامها فعليه متلها مكانها لان الواجب عليه الاراقة وانما ينتقل الى الصدقة ادا وقع الياس عن التضحية بمعنى ايامها (رد المحتار كتاب الاضحية ٩/ ه ٣٢ ط سعيد )

٥) ولو تركت التضعية و مصت ابامها تصدق حبة (درمحتار كتاب الاصحبة ٦ ٢٠٠ طس)

قیمت صدقہ کرے۔اوراگر جانور خرید کرزندہ صدقہ کردے توبہ بھی جائزہ۔"(۴) اگر موسر نے ایا م نح میں قربائی نہیں کی بلحہ زندہ جانور صدقہ کر دیایا اس کی قیمت صدقہ کردی توبعد ایام نحر کے اس کو مزید ایک جانوریا اس کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی کیونکہ ایام نح میں جانوریا اس کی قیمت کا صدقہ قائم مقام اراقتہ واجہ ک نہ ہوگا۔لہذاوہ محض تطوع رہا۔"

(۵) اگر معسر نے ایام نخر سے پہلے یا ایام نحر میں بقصد قربانی جانور خریدا تواس خرید سے اس پر اس کی قربانی جانور کو یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دے تو واجب سے سبکدوش نہ ہوگا اور ایام نحرباتی ہیں تواس جانور کو ذک کر نالازم ہوگا اور ایام نحرباتی جانور کو اگر اس کے پاس ہویاات کی قیمت کو صدقہ کر نالازم ہوگا۔ (۱۳) اگر معسر نے کوئی جانور شیس خریدا مگر ایام نحرکے اندر قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کر دی تواس کو قربانی کا تواب اور ادائے سنت قربانی کا اجر شیس سلے گاصدقہ کا تواب تو ملا مگر وہ ایام نحر اور غیر ایام نحر تمام دنول میں مل سکتا ہے۔ (۱۳)

خلاصہ بیاکہ موسر اور معسر دونوں کے لئے ایام نحر میں قربانی کر نابی افضل ہے۔ موسر اور معسر مشتری اضحیہ کے لئے بوجہ اس کے کہ ان کاداجب ادا ہو گااور معسر غیر مشتری اضحیہ کے لئے بوجہ اس کے کہ ان کاداجب ادا ہو گااور معسر غیر مشتری اضحیہ کے لئے بوجہ اس کے کہ سنت اضحیہ کا ثواب حاصل ہو گاجو محض تطوع بالنصد ق سے افضل ہے۔واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کا ہو بلی۔

قربانی کا جانورنہ ملنے کی صورت میں کتنی قیمت صدقہ کرناضروری ہے؟

(سوال) قربانی کے لئے جانور اب کے بہت کم آئے ہیں دہلی میں کچھ ہیں بھی تووہ نہ ہونے کے برابر ہیں اس لئے وہ بہت زیادہ گرال ہیں ایک صورت میں قربانی کے لئے اگر جانور نہ مل سکے تو قربانی کے دویا تین دن کے بعد کم سے کم کتنے دام خیر ات کرے جس سے کہ قربانی کا ثواب مل سکے۔ المستفتی بلا نمب مولوی محمد رفیق و بلی۔

(جواب ۲۷۶) قربانی کے جانوریاگائے کے ساتویں جھے کی قیمت خیرات کرے۔ (۱۵محمد کفایت اللہ کان انٹدلہ ، دبلی۔

> کیا قربانی کے د نول میں غنی اور فقیر دونول کے لئے صدقہ کرناضروری ہے؟ (الجمعیة مورند کم ستمبر 19۳۵ء)

(موال) ایام نحرمیں تضحیہ کی جگہ اس کی قیمت تصدق کرناموسرو فقیر ہردو کے لئے جائز ہے یاصرف فقیر

<sup>(</sup>١) (ايضا ُ بحواله سابق ص ٢١١ حاشيه ٥)

<sup>(</sup>٢) (أيضاً بحواله سابق ص ١١١ حاشيه ٤)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله نمبر £ ص ٢١١)

 <sup>(3)</sup> التضحية فيها افضل من التصدق بثمن الاضحية لانها تقع واجبة او سنة والتصدق تطوع محض قنفضل عليه ولا بها تغوت بفواتها والصدقة تؤلى بها في الاوقات كلها ( هداية ' اخيرين' كتاب الاضحية ٤٦/٤ \$ طشركة علميه )
 (4) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٥ ص ٢١١ )

کے حق میں تصدق بالٹمن چائز ہے آگر تصدق بالٹمن کی کے حق میں جائز نہیں تو بر الرائق اور ہدایہ کی عبارت ویل کا منتاء و مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ بر الرائق کتاب الراضحیة میں ہے۔ التضحیة فیھا افضل من التصدق بثمنها لا تقع واجبة ان کان غنیا و سنة ان کان فقیرا او التصدق بالثمن تطوع محن فکانت هی افضل المنام المنت المراب المنت می افضل من التصدق بثمن الاضحیة لانها تقع واجبة او سنة والتصدق تطوع محض فتفضل علیه (المحل علیه الموع محض فتفضل علیه الموع وغیر امن الحواشی ثابتة له المحوب و نابع المحوب شابعة له المحوب و نابع المحوب شابعة له المحوب شابعة له المحوب و نابع المحوب شابعة له المحوب و نابع المحوب شابعة له المحوب و نابع المحوب شابعة له المحوب شابعة له المحوب شابع المحوب شابع شابعة له المحوب شابع المحصن فنصل المحدوب شابع ا

رجواب ۲۷۵) ایام نحرمیں قربانی کی جگہ تفعد ق بالقیمة فقیر کے لئے جائز ہے اور افضل اس کے لئے بھی یہ ہے کہ قربانی کرے اور موسر کے لئے تعمد ق بالقیمة جائز نہیں بحر الرائق کی عبارت کامطلب یہ ہے:

التضعية فيها (اى في ايام النحر) افضل من التصدق بثمنها لا نها تقع واجبة ان كان غياً (و تفرغ ذمته) و سنة ان كان فقيراً و التصدق بالثمن تطوع محض (") في حقهما فلا يحصل للفقير ثواب اقامة السنة ولا يفرغ ذمة الغني من الواجب وان فرغ ذمته بالتصدق ثانيا بعد مضى ايام النحر كان كفارة لماوقع منه من التقصير في الاتيان بالواجب ولكن لا يحصل له ثواب الطاعة) فكانت هي افضل (في حقهما) وكلمة افضل ههنا ليست للتفضيل بل في معنى الخير فمعنى قوله فكانت هي افضل اى فكانت التضحية خيراً في حق الغنى والفقير كليهما)

### ایک آدمی کا تمام شہر والول کی طرف سے قربانی کرنا (الجمعیة مور خد ۲۳ مارچ ۱۹۳۴ء)

(سوال) محمد عثان صاحب نے کلکتہ سے اخبار ہند جدید کلکتہ مور خد ۱۹۱۹ ج ۱۹۳۳ء کا ایک تراث میرے پاس بھیجا ہے جس میں اخبار ند کور کے مدیر نے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ اسال وہ قربانی کے بجائے قربانی کے جانے قربانی کے جانوروں کی قیمتیں مصیبت زوگان بہار کی امدادواعانت کے لئے دیدیں فاضل مدیر کاخیال ہے کہ قربانی کوئی فرض شرعی نہیں ہو اس لئے اگروہ مطلقاً ترک کردینے کا مشورہ بھی دیدیں تب بھی شرعاً قابل گرفت نہیں ہیں تاہم وہ بالکل ترک کرنے کا مشورہ دینے کے بجائے یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہر شہر میں ایک قربانی نہیں ہیں کہ ہر شہر میں ایک قربانی تنام شہر کے مسلمان اپن اپن قربانیاں ملتوی کر کے ان کی تنہیں زلز اید فنڈ میں بھیجو یں فاضل مدیراس کونہ صرف جائز کہتے ہیں بلاے ان کادعوی ہے کہ ان کے پاس اس

والما والمبحر الرابق

<sup>(</sup>٢) ( هداية الحيرين ٤ ٪ ٤٤ ٤ ط شركة علميه )

<sup>(</sup>٣) ( البحرالرانق )

ے شر عی دیائی ہور ور بین مر منان صاحب نے اس کے متعلق شر عی تعم دریافت فر مایا ہے۔ اس کے بیند تمہیا کی مقدمات ذکر کرنے کے بعد تھم شرعی تحریر کرتا ہول۔

نہ کورہ تنہیدی مقدمات ہے ہے مقدمے کے والا کل و شوابد جمارے پاس موجود میں تکر ہم اختصار کے نیال ہے دالا کل کوئزگ کرکے صاف صاف تھم شرعی لکھتے ہیں اور وہ بیہے کہ ا

١ . تحب على حر مسلم مقيم موسر بسار القطرة عن نفسه ( درمحتار اكتاب الاضحية ٢ ٣١٥ طاسعيد )

<sup>،</sup> ٢) اعليه ال التوص ما تنت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالا يمان والاركان الاربعة و حكمه اللووم علما اى حصول العلم التطعي سونه: و تصديقا بالقلب اى لوود اعتفاد حقيفة و عملا بالبدن حتى بكفر حا حده و بفسق تاركه بلان وبل كما هو منسوط في كتب الاصول (ود المحتار كتاب الاضحية ٣١٣٠٦ طسعيد)

<sup>,</sup> ٣ أفيجت التصحية الله والدوم العه عملا لا اعتقادا و في الشامية فال في الحوهرة والدليل على الها الاراقة لو تصدق بعين الحيوان له يجز (درمحتار' كتاب الاضحية ٢ ، ٣١٣ ط سعيد)

<sup>،</sup> ٤ ، بحث أن يعلم أن الساه لا بحرى الاعل واحدوال كانت عظيمة والنقر والنعير يحرى عن تسعه أذا كانوا بريدون وحد الله (عالمكيرية كتاب الاضحية ٢٠٤٥ كا ماجديه)

ه) وال مات احدالسعة وقال الوريد الديجوا عند صبح عن الكل استحسانا لقصد القريد من الكل و في الساهية قال في لنداج لان النبوت لا يسبع النبوت عن السبب بدليل الديجور الدينصدق عند و يجح عند وقد صبح الله سول لند المنسل احد همنا عن نفسه و الاحاصل لم اعتدوات كا منهم من قبل الدينج الدرمجار ٢ ٣٢٦ غاسعند ، (٦) ابن ماجه شريف "ص ٢٧٦ ط قديمي )

٧٠٠ و إما دين الله تعالى قال أو صبي و حب تنفيده من ثلب النافي و الالا ، الدر المختار : كتاب الفرائص ٦٠٠٦ عا سعيد ،

حنی جو وجوب قربانی کے معتقد ہیں ان کے لئے الام ہے کہ شر انظاد جوب کے ہوتے ہو ہے وہ قربانی ہی ذرخ کریں اس کی قیمت بلتھ جانور زندہ بھی صدقہ نہیں کر سکتے ''مصیبت زدگان بہار کی امداد واعانت اعلیٰ درجہ کا ، کار خیر ہے لیکن اس کار خیر کے اداکر نے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی فرض یاواجب کو ترک کر دیا جائے بال اہل عدیث یااور حضر ات جو قربانی کو فرض وواجب نہیں سمجھتے بلحہ محض سنت یا مستحب خیال کرتے ہیں وہ اگر قربانی نہ کریں اور اس کی قیمت زلز لہ فنڈ میں دیدیں توان سے ہم احناف کو کوئی تعریض نہیں۔

ما رہاں میں اور اس کی تائید کرتے تاہم ہندہ ستان کے تبویز ہمارے اصول و معتقدات سے نہ ککراتی تو ہم بھی نہایت خوش ہے اس کی تائید کرتے تاہم ہندہ ستان کے کروزوں منفی اس تبجویز پر دوسر کی صورت سے عمل کر سکتے ہو شی ہے۔ اس کی تائید کرتے تاہم ہندہ ستان کے کروزوں منفی اس تبجویز پر دوسر کی صورت سے عمل کر سکتے ہیں اور اس میں ذرابھی شہر نہیں کہ اگر انہوں نے ہماری ذیل کی تبجویزوں پر عمل کیا تو کروزوں رہ بہید کا زلز ل

فنز میں جمع ہو جاناذرابھی مشکل سمیں وہ تجاویز ہے ہیں۔
(۱) ہر وہ شخص جس پر قربانی واجب ہواور وہ ادائے قربانی کے لئے اعلیٰ ہے اعلیٰ جانور خرید نے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو ایاز م ہے کہ سماز کم قیمت کا جانور خرید ہو اعلیٰ درجہ کی قیمت میں ہے جور قم ہے وہ زائر لہ فنڈ میں وید ہے مثانیا سکا ارادہ تھا کہ پندرہ رو پے کا بحر اخرید ہے تو وہ یہ کرے کہ تین چاررو پے کا بحر ایل ہے اعلیٰ درجہ کی قیمت میں ہے جو جانور قربانی کی نیت بھیرہ اخرید کے قربانی کر دے اور گیارہ بارہ رو پے زائر لہ فنڈ میں وید سے یہ واضح رہے کہ جو جانور قربانی کی نیت ہمیرہ اخرید نے جانچے میں وہ دیلے نئیں جانے خرید نے سے خرید نے جانچے میں وہ دیلے اسکا ہے خرید نے سے بہلے ہماری تجویز پر عمل کیا جاسکتا ہے خرید نے سے بعد خرید ہواجانور ذریح کرنالاز م ہے۔

(۲) جو اوگ صاحب نصاب میں وہ ایک جانور کی جگہ دو تین جانور ذیج کرتے ہیں ان کو جاہئے کہ ایک پر اکتفا کریں اور زائد جانوروں کی قبت زلزلہ فنڈ میں دیدیں سے بھی خرید نے سے پہلے کیا جاسکتا ہے۔

۔۔ (۳) جولوگ کہ اپنے متوفی والدین یادیگرا قربا کی طرف سے نفلی قربانیاں کرتے ہیں وہ ان تمام قربانیوں کو ماتوی کر کے ان کی قیمت زائز ایہ فنڈ میں دیدیں۔

(۷) جواوگ باوجود نصاب نہ ہوئے گئی قربانیاں کرتے ہیں انہوں نے آگر جانور خریدے نہیں ہیں تو قربانی ملتوی کرکے اس کی قیمت زلزایہ فنڈ میں دیدیں۔

(۵) ہو شخص قربانی کے وجو ہے سبکدوش ہو ناجا بتنا ہے ادائے واجب کے لئے اقسام قربانی میں ہے کم ہے کم والی فتیم کواختیار کرے اور زائدر قم زلزلہ فنڈ میں دیدے۔

(١) تمام مسلمان قربانی کی کھالوں کوزانزایہ فنڈ میں دیدیں۔

(نوٹ) تہام رقوم ناظم میت المال امارت شرعیہ بہار میعلواری شریف کے پتا پر ارسال کی جانبیں۔ محمد کفانیت اللہ (صدر جمعیۃ علمائے ہند)

ر ٤ ، وابضا بحو الدسانقة بمبرط ص ١١٣ :

<sup>(</sup>٢) وفقير "شراها لها لو جوبيا عليه بدالك حتى يستح عليه بيعها ( الدرالمختار "كتاب الاضحية ٢٠١٠، ٢٢)

# فصل دہم قربانی کے جانوروں کی عمریں

قربانی کے لئے جانور کے دانت معتبر میں یاعمر ؟

رسوال ) قربانی کے جانوروں کی عمر جن کااونی در جددودانت والا ہےان سے شار ہو گی یا کہ سالوں ہے۔اُلر سالوں سے شار کی جائے تو سوالات مندر جد ذیل کا کیاجواب ہوگا۔

(۱) کسی سیجے حدیث میں جانوروں کی عمر سنین سے بیان شمیں کی گئی ہے بلعہ احادیث میں نفظ نایا منہ وارد بہ تایا کے معنی بالقاتی الغت دودانت کے ہیں کیونکہ قربانی کے جانوروں کے نجلے دانت شار کئے جات ہیں اور منہ ما خوزاز من ہے اور کتب لغت میں اس کے دو معنی ند کور ہیں وانت اور سال کیکن حدیث الا تذہب حوا الا مستم متعین ہیں۔ کیونکہ حدیث مسلم شریف میں ضحوا بالفنا یا دائموجود ہے جس کا مستم الوانت والے جانور کی قربانی کرواور قربانی کے جانور کی ہے عمر کم از کم ہے اگر اس ہے زائد : او افتان ہے دوسری دلیل اشعاد اللمعات باب الا صحید میں شاہ صاحب تحت حدیث الا تذہب والا مستمید وجہ ستمید منہ آنست کہ وی فی انداز دود ندان بیش راکہ آل را شایا گویند دریں عمر "عبارت ند کورہ سے معلوم ہوا کہ فقمائے کرام ہیاں فی ہاں کا مطلب ہے ہے۔ کہ وہ جانور اس معلوم ہوا کہ فقمائے کرام ہیاں فی ہوائی ہوجاتی ہیں مثال کانے کی عمر فقمائے کرام ہیاں فرماتے ہیں کہ تبیر سے سال ہیں اس کا کیائی ہوجاتی ہوگائی ہوجاتی ہیں مثال کانے کی عمر فقمائے کرام ہیاں فرماتے ہیں کہ تبیر سے سال ہیں اس کیاؤں ہوجاتی ہوگائی ہوجاتی ہوگائی ہوجاتی ہوگائی ہوجاتی ہوگائی ہوجاتی ہوگائی کے دودانت والی ہوجاتی ہوگائی ہوجاتی ہوگائی ہی مصداتی وہ جانور ہیں جنہوں نے دودانت الگاؤال دیتے ہول تو ہی جانور نے دودانت الگاؤال دیتے ہول تو جس جانور نے دودانت الگاؤال دیتے ہول تو ہی جانور نے دودانت الگاؤال دیتے ہول تو جس جانور ہوگائی کی جانور کورہ سے بات دائی ہوجائی کی خرائی بھی جائز شہم کیونکہ قربانی کی خرائی کا مصداتی دونانی کے اس کا مصداتی دونانی الفنایا رواہ مسلم (ازم) خوانی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیائی کیونکہ کیونکہ کو اسلم کو کا کونکہ کونکہ کونکہ کیائی کیونکہ کیائی کونکہ کر اور کا کونکہ کیائی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیائی کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیائی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ 
(۲) قربانی کے جانور کا ثنایا ہونا یہ فقہائے کرام کے خلاف بھی نہیں کیونکہ مثلاً گائے تیسے سال بیس وہ دائتی ہو جاتی ہے خواہ جس دن ہوا کہ خلاف ہے تو کس دلیل ہے ہے ؟

(۳) اگر دو گانیمی ایک شخنس کے پاس موجود میں قدو جسم کے لحاظ سے برابر ہیں ایک دو دانتی ہے اور دوسری کے بھی دوسال مکمل گزر گئے لیکن ابھی تک دو دانتی شیس ہوئی اب خرید نے والے کو دونوں کی خمر یا تعلیم سیس ہوئی اب خرید نے والے کو دونوں کی خمر یا تعلیم سیس ہوئی اب خرید سکتا ہے تو کس دلین ہے ؟ سیس ہوئی سے دو کو نسی گائے قربانی کے لئے خرید سکتا ہے آگر دونوں خرید سکتا ہے تو کس دلین ہے ؟ (۲۲) جب احادیث صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ قربانی کے لئے جانور کا دودانت والا ہونا ضروری ہے تو

ر ١ ، (صحيح مسلم شريف كتاب الاضاحي باب من الاضحية ٢ ٥٥٠ ط قليمي )

<sup>(</sup>۲) رایضا آ

<sup>(</sup>٣) ( اشعة اللمعات باب الاضحية ١/ ٨ ٠ ٨ ط و كنوريه سكهر)

اباً کر فقہائے کرام کی عبارت کامصداق بیہ لیاجائے کہ اگر مثلاً گائے پر دوسال گزر گئے ہیں خواہ وہ دانت نہ ڈالے اس کی قربانی جائز ہے تو بیہ خلاف حدیث ہو گااگر نہیں تو کس دلیل ہے ؟

(۵) کیا ثنایا ثنتی کی جمع ہے؟ اگر جمع ہے تواس کا معنی انفوی ثنایا کے معنی انفوی کے خلاف ہے۔

(١) س البيخ معنى دانت اور سال ميں مشترك ہے يا حقیقت مجاز؟

(۷) کسی حدیث تسیح یا قول فقید مفتی بہ سے ثابت کریں کہ قربانی کے لئے اگر جانور ثنایانہ ہوت بھی اس کی قربانی جائز ہے بغیر جذع من الضان کے ۔ المستفتی نمبر ۲۸۱۰ تحکیم مولوی محمد نثر بنی مسل گوجرانوالہ ۸ ذیقعدہ الے سابھ استجوال کی ۱۹۵۲ء

ان الفقهاء قالوا الحديم من الغنم الن سنه الشهر والثنى ابن سنه والجذيم من البقرابن سنة والثنى منه ابن سنتين - الدينة عن الإبل الن اربع سسنا والثنى ابن خمس وتقدير هذه الاستال ما قلت يمنع النقصان لا يمنع الزيادة حتى لو ضحى باقل من ذالك شيئا يجوز و يكون افضل م عالمكيرية كتاب الاضحية عديم ما جديه م

و٢ ، و مصباح اللغات ص ٢٩٩ ط مير محمد ؛

رُجَانِ أَدَا تَعَدُّرِتَ الْحَقِيقَةَ نِشَارِ الْيَ الْسَحَّارِ } قَوْاعَدَ الْفَقَدُ أَصَ ٥٦ صَدِف يبلشونَ ﴾

## دوسر اباب جرم قربانی کے مصارف

كيا قرباني كے بجائے اس كى قيمت دے سكتے ہيں؟

رسوال ) اکثر مسلمان نقلی قربانیال کرتے ہیں توان کو ایسی قربانی کی قیمت ترکی مجروحین بلقان کی امانت میں دید یناجائز ہے یا نہیں ؟
میں دید یناجائز ہے یا نہیں ؟ نیز فرض قربانی کی کھال یا قیمت اس مدمین دیناجائز ہے یا نہیں ؟
(جواب ۲۷۸) جن مسلمانوں یہ قربانی واجب ہے ان کو تو قربانی ہی کرنا ضروری ہے قیمت دید ینا جائز نہیں۔ '' مگر قربانی کی کھالیں اور نقلی قربانیوں کی قیمت دہ اس مصیبت زدہ قوم کی امانت میں دے سکتے ہیں انہوں مسلمانوں کی مذہبی عزت مجانے کے لئے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ باحد بہتر سمی ہے کہ نقلی قربانیاں اس سال ملتوی کریں اور اس کی مقد ار نقذ ترکی مجروحین ویتامی کے لئے بھی جیسے واضح ہوں یہ مردو قربانیاں اس سال ملتوی کریں اور اس کی مقد ار نقذ ترکی مجروحین ویتامی کے لئے بھی جیسے واللہ انعلم

## قربانی کی کھال عید گاہ اور یتیم خانہ کی تغییر پر خرچ کر ناکیساہے؟

(سوال ) قربانی کی کھال کی قیمت مرمت عیدگاه یا کسی میتیم خانه و دینی مدرسه یا غریب قرابت دارول کی امداد میں صرف ہو سکتی ہیں یا نمیں ؟

## قربانی کی کھال کو غیر مصرف میں خرج کرنے والے گناہ گار ہوں گے

(سوال) قربانی کا جانور سات آدمیول نے شریک ہو کر خرید کیابعد قربانی کھال کو فروخت کر دیااور حصہ رسد جرائی کھال کو فروخت کر دیااور حصہ رسد جرائی گئا ہی قیمت صرف کی جمال شری ا

<sup>(</sup>١) ولو تركت التضحية و مضت ايا مها تصدق حية ( درمختار " كتاب الاضحية ٦ ، ٣٠٠ ط س )

<sup>(</sup>٢) فاذبيع اللحم او الجلديه اي بمستهلك او بدرهم تصدق بثمنه (درمختار ٢١٨ /٦ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) وهو مصرف ايضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذالك من الصدقات الواجبة ردالمحتار باب المصرف
 ٣٣٩ لم سعيد )

 <sup>(4)</sup> ويتصدق بجلدها الخردرمختار كتاب الاضحية ٦ ٢٣٨٠ وايضا في شرح التنوير ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة كمامر ودرمختار باب المصرف ٣٤٤/٢ طاسعيد )

صرف کرنادرست نہیں ہے۔ اور تین مخصول نے ایسی جگہ صرف کی جہال شرعادینا جائز تھالہذا سوال ہے ہے کہ صورت مسئولہ میں ان سب شخصول کی قربانی مقبول و جائز ہونی یا نہیں؟ بینوا توجروا رجواب ، ۲۸) صورت مسئولہ میں قربانی توجائز ہوگئی لیکن کھال کو پینے کے بعد اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ '' اور اس کے مصرف ہیں قربانی تیں جوز کوۃ کے مصرف ہیں '' جن لوگول نے کھال کی قیمت کا پنا حصہ غیر مصرف میں صرف کیا ہے گناہ گار ہول کے قربانی میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ '''

## قربانی کی کھال بطور اجرت امام کو دینا جائز نہیں

(مسوال) اس بستبی میں و ستور ہے کہ قربانی کی کھالیں متجد کے چیش امام صاحب کو دید ہے ہیں اگر نہ وی جائے تو جھگڑا ہو تاہے اور پیش امام صاحب فرماتے ہیں کہ قربانی کی کھالوں کامیں حقد ار ہوں ضرور مجھے وینا چ<u>ا بنئے</u> اور اہل جماعت یوں کہتے ہیں کہ امام صاحب کو قربانی کی کھالیس تہر عادینا جائزے نہ کہ جبراً۔جب تبر عا وینا جائزے تو کچھ حصہ قیمت چرم قربانی کا امام صاحب کو دیں گے اور کچھ حصہ دیگر مساکیین کو دیا جائے تو زیاد ہ افضل ہے اس اختلاف میں طرفین کی طرف ہے ایک مولوی صاحب منصف قرار دیئے گئے منصف مولوی صاحب نے حکم دیا کہ قربانی کی کھال سب کی سب مسجد کے چیش امام کو دیدواور نسی دیگر مساتیین کو مت دواس واسطے کہ وہ لوگ تمہاری حیات و ممات کے حق دار نہیں اور پیش امام صاحب پر جبراً لینے ہے آپھی سیناہ بھی نہیں اگر گناہ ہو تو میں حاضرین مجلس میں افرار کر تا ہول کہ حشر کے دن اس گناہ کی جزاوسز امیں نے لے لی تم لوگ ہے خوف قربانی کے سب چمڑے امام صاحب کو دیدو حاضرین مجلس میں ہے کسی نے ان منعیف مولوی صاحب سے عرض کیا کہ میں نے ایک گائے قربانی کی اور دو مسکینوں نے ایک ساتھ چرا مانگاان کو دیا جائے یا نہیں ؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ایک چڑے کی قیمت یا چڑادومسکینوں کو دینا مکروہ و منع ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ جناب من اور مرامسکین بھی تو سائل ہے مولوی صاحب نے فرمایا کہ دوسرے سائل کاسوال اس کی دیر کی راه میں جائے دواب سوال یہ ہے کہ (۱) اس طرح جبرٌ اُقربائی کی کھال اہام صاحب کو لینی جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) اگر جبرا لے لیے انوا کیے چیش امام کے واسطے شر عی علم کیاہے ؟ (۳) اورای طر ت جو شخص جبرا لینے والے کی مدد کرے اس مدد گار کے لئے کیا حکم ہے ؟ (۴) اُٹر کوئی شخص اس خیال ہے کہ امام صاحب کو تنخواہ ملتی ہے قربانی کی کھال نہ وے تواس شخص کے لئے امام صاحب کا حاضرین مجلس کے ساتھ غضب خدا بڑنے کی ہد دعا کرنا جائز ہے یا شیس ؟(۵) اوراس منصف مولوی صاحب کے حق میں جنہ وال نے حشر کے دن مؤاخذہ خداوندی کی ضانت لے لی ہے کیا تقلم ہے ؟ و نیزان منصف صاحب کے جیجیے جوا یک

١١) (ابضا بحواله سابقه نمير ٢ ص ٢١٨)

و ٢ ) ( ايضا بحو اله سابقه نمبر ٣ ص ٢١٨)

<sup>(</sup>٣) كيكن أثر بغير تتخيّل ك فيم مسرف بين الربيّ أبيا تما توا تن قيمت كادوبره صدقه والاب ب كمافي الدر الحتى لو دفع بالا نحر لم يجز ، ان احطاء الدر المختار على هامنس رد المحتار ٢ ٣٥٣ طاسعيد )

مسجد کے امام بین نماز پر هناکیسات ؟(۱) جو تخف حن کوباطل کرے اس کا کیا تھم ہے؟ (۷) اور آیک کھال کئی مسکینوں کو صدقہ ویناکیسائے ؟ بیواتو جروا

(جواب ۲۸۹) قربانی کی کھال یاس کی قیمت کواجرت امامت بالور تمسی کام کی اجرت میں وینا جائز شیب حتی کہ جزار لیعنی قصاب کو بھی اجرت ذیح میں قربانی کے جانور کے اجزامیں ہے کسی جزو کا دینا جائز تنہیں۔عن على ان النبي ﷺ امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها و جلودها و جلالها ولا يعطى في جزارتها شينا ١٠(بخاري ص ٢٣٢ ج ١) لين "عفرت على كو أنخضرت الله ك تحكم دیا که زمارے قربانی کے او نموں کا تم انتظار کر نااور تمام اونٹ تقشیم کر دو گوشت چیزے جھولیں سب بانت دواور اجرت ذیج میں ان میں ہے کیجے نہ وینا ''اور نفس کھال کو قربانی کرنے والا خود اینے کسی کام میں ( مثنا! ذول یا جانماز ہ ہے۔ میں ) لا سکتا ہے۔ اور تنبر عاجس کو جیاہ وے سکتا ہے۔ اُنر امام کو بھی محض تنبر عا دیدے تو مضا آغته شیں '' کئین سنم عات میں جب<sub>ر</sub> شہیں اور دینے والے پر لازم شمیں کہ وہ ضرور ہی دے اور نہ امام کو بیہ حق ہے کہ وہ جبرالے آمروہ ایناحق تنجھ کریا جرت امامت قرار دے کر زبر دستی لیناچاہے تووہ خاطی اور کناہ گار ہے اور اجرت سمجھ کر وینے والا ہمی گناہ گارہے اور اس کی قربانی میں بھی نقصان پیدا ہو جائے گا '' 'اور جب كه كحال كومالك فروخت أروال تو يجراس كي قيمت كوصد قد أمرنا لازم بيوجا تاہے أنظور اس حانت ميں وو قیمت اس شخص کودی جاسکتی ہے جو مسکین اور مستحق ہوا<sup>دا</sup> امام بھی اگر مسکین ہو تو اسے تیم عادے سکتے ہیں ائیلن اً نروه مالدار جو یاا پناحق ایزم سیجھے یا جرت امامت قرار دے کر طلب کرے توان سور تول میں اے دینا جائز نهیں اور صورت منلہ میں علم صاحب کابیہ فیصلہ کے " قربانی کی تمام کھالیں امام کو دیدواورامام کو جبرا لینے میں بھی گناہ شمیں''غلط ہے اور پُھر اس پر انگی ہیہ جرائت کہ ''اُئراس میں گناہ بھی ہو توحشہ کے دن اس کی جزامہ' ا میں نے لے لی "نهایت خوفناک دلیہ ی ہے است زوال ایمان کا اندیشہ ہے کیونکہ خدا کے مواخذے اور منذاب کو ما کا سیجھنے کا اثر زوال ایمان ہے اور اس مال ان علم صاحب کے ذمہ توبہ کرتی اور م ہے اور ان کا مید مسئلہ کہ ایک ' نعال دو مسکینوں کو نہ دی جائے یہ بھی ہے دلیماں ہے اور دو سرے سائل کے متعلق ایکے وہ الفاظ جو سوال

١١١١ نخاري شريف باب يتصدق بجلود الهدي ٢٣٧ ط قديمي ١

<sup>.</sup> ٣ ، و تنصدق بجلدها وايصا في شرح التنوير: ويشتوط أن يكون الصوف تمليكاً لا أباحة كما مر ١ درمحان باب المصرف ٣٤٤ ٢ طاسعيد )

<sup>.</sup> ٣. ولا بعطى اجرة الحرار منها لانه كبيح واستفيدت من قوله عليه السلام؛ من باع جلد اصحسنه فلا اضحبه له و رد السحتار؛ كتاب الاضحية ٣٢٨٠٦ طاسعيد)

ا \$ 1/ ايضًا بحواله سابقه بمبر ٢ ص ١٧١٨ ،

<sup>،</sup> في وابضا بحو الدسابقة بمر ٣ ص ٢١٨)

ر ٦ و لا عشاراً التعظيم المنافى للاستخفاف كفر الحنفية بالفاظ كثيرة وافعال تصدر من المتهنكين لدلا لنها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضو عمدا بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها بسبب ابه فعلها النبي ١٦٪ ويارة أواستقبا حها كس استعبح من آخر جعن بعض العمامة تحت حلقه او احفاء شاربه قلت و يظهر من هذا ان ماكان دلبل الاستخفاف يكفر به وان لم يقصد الاستخفاف ولا نها لوقف على قصده لما احتاج الى زيارة عدم الاخلال بما مر قصد الاستخفاف مناف للتصديق و و السحتار اباب المرتد ٢٢٧٤ ط سعيد )

میں مذکورہ ہیں ان کے فحاش ہونے کی دلیل ہیں ایس صورت میں انکی امامت تاو فنتیکہ وہ توبہ نہ کرلیں مکروہ ہے۔ ''واللہ اعلم

## كيابر حصه دار كھال ميں ہے اپنا حصه كاث كرلے سكتاہے؟

(سوال ) کیا عین چرم قربانی مشترک فی السیع کو ہر ہر حصہ دار مقراض ہے کاٹ کرلے سکتا ہے یا کہ بلا قطع و برید کل کو فرد خت کرناواجب ہے اور پھراس کی قیمت کو فقراء پر تقتیم کریں ؟

(جواب ۲۸۲) اصل تقم کے لحاظ سے حصہ دار چمڑے کو کاٹ کر بھی لے سکتے ہیں لیکن کا شنے ہے چمڑے کی قیمان کی قیمت کم ہوجاتی ہے اور خود چمڑے کو کام میں لانا مقدمود نہ ہو تواس صورت میں کا شنے سے فقر او کا نقصان متصور ہے لہذا کا نقصا کی متصور ہے لہذا کا نقصی کر تقسیم نہیں کرنا چا ہئے۔ (۱) واللہ اعلم

## کیا قربانی کی کھال مسجد کی تغییر پر لگائی جا سی ہے؟

(سوال) قربانی کی کھال یامنذور جانور کی کھال کو پیچنے کے بعد فقهاءواجب التصدق لکھتے ہیں اس کی صورت تهایک کی صور توں میں جو مصارف زکوۃ ہیں منحصر ہے یااس کی قیمت کو مسجد اور کنوال وغیرہ پر صرف کر کتے ہیں المستفتی (مولانا)عبدالصمد رحمانی مو تگیر۔

(جواب ۲۸۳) واجب التصدق ہوجائے ہے اتا تو ضروری ہے کہ تملیک فقیر لازم ہوگی لیکن تمام احکام صد قات واجب کے لازم ہوجائیں اس کی تصریح میری نظر میں نہیں ہے بینی قربانی کی کھال کی قیمت اگر ہائمی کو دیدی جائے تو میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا (") گلر مسجد کنوال وغیرہ مصارف میں خرج کرنا جن میں تملیک نہیں ہوتی وجوب تصدق کے منافی ہے کیونکہ ہمارے فقہا کے قاعدہ کے موافق ان مواضع میں صرف کردینا تقید ق نہیں ہے۔ (") واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ مدرسہ امینیہ و بلی۔

<sup>(</sup>١) و يكره امامة عبد واعرابي و فاسق و في الشامية : واما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لامر دينه و بان في تقديمه للامامة تعظيمه (الى ان قال) فهو كالمبتدع تكره امامته بكل حال الخ (الدرالمختار 'باب الامامة ١/ ، ٩ ه ط س) (٧) و يتصدق بجلدها او بعمل منه نحو غربال او جراب لانه جزء منها وكان له التصدق والا نتفاع به الخ (البحرالوائق مكتاب الاضحية ٨/٣٨ ط بيروت)

<sup>(</sup>٣) واضح بوك كمال كى قيت كاصد قد كرناواجب ب اورباشى صد قات واجب كامصرف شيس لبذا حنزت مفتى صاحب كابه فرماناك " يساس كونا جائز نبيس سجمتا" به تفرد به فى المشامية : وهو مصرف ايضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذالك من الصدقات الواجبة (ود المحتار) باب المصرف ٣٣٩/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) لا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميت و قضاء دينه و في الشامية (قوله نحو مسجد ) كبناء القناطر والسقايات واصلاح الطرقات و كرى الانهار والحج والجهاد وكل مالا تمليك فيه (رد المحتار اباب المصرف ٤٤/٢ ط سعيد )

## سيد كو قرباني كي كھال دين كا تحكم

(سوال) میں سید ہول یہ صاحب اساب ہوں قربانی کا چرا اگاؤل والوں نے بچھے ویااس کو فروخت کرے رو قادیانی کی تنایل منگالیں۔ کیا یہ جائز ہے اس میں غریب کو مالک بنانا شرط ہے یا شیں۔ المستفتی نمبر ۱۹۵ احمد النبی صاحب (طلع پوری) ۲۵ شوال ۲۵ سام و ۱۹ فروری سیسے او احمد النبی صاحب (طلع پوری) ۲۵ شوال ۲۵ سام و آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کی ملک ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کو فرو دیتے ہیں وہ آپ کی ملک ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کو فرود کے این کرنے کی ملک ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کو فرود کے این ایند۔

## قربانی کی کھال ہے خود نفع اٹھانا جائز ہے

(سوال) قربانی کی کھال سے خود فائدہ انھانا جائز ہے یا شیس ؟ اور اپنی لائی یا ام مسجد کا حق سمجسنا کیس ہے؟ المستفتی نمبر ۲۸ کے صوفی خدائش ساحب (شاہ پور سر و جا) او یقعدہ ۲۵ اسلام سوفی خدائش ساحب (شاہ پور سر و جا) او یقعدہ ۲۸ کا جو یا اور ۲۸ کی اور اس کی کھال دید یناخواہ وہ غنی ہویا فقیر برباشی ہویا اور کو کی السیخان کو کھال دید یناخواہ وہ غنی ہویا فقیر برباشی ہویا اور کو کی السیخان کے اس کا مسلی فول و غیرہ ہوایا جنبی یہ سب چائز ہے۔ اور اس میں تملیک بھی ازم شیس کیو تک خود اپنے لئے اس کا مسلی فول و غیرہ ہوالیت اور کام میں اینا جائز ہے۔ جس میں تملیک متصور شیس ان المیکن آلر قربانی کی سے کا رہے والا کھال سے نفع نہ اٹھائے اور نہ سی کو کھال ہد کرے بلکھ اسے فروخت کر ذالے تو اس کی قیت کا صد قد کر ناواجب ہو جاتا ہے۔ اس اور اب اس میں زکوۃ کے احکام جاری ہو جاتے ہیں کہ تملیک بھی الازم اور اس اس میں دکھور پر کھال یا سم مجد کا حق الازم سمجھنا یہ بات ہر صور سے غلط ہے حق الازم کسی کا شیس اور آگر امامت کی اجرت کے طور پر کھال یاس کی قیت دی جائے تو ناجائز سے محمد کا خوت الذکان اللہ لا۔

## قربانی کی کھال سید کودیز

(سوال) بقر عبیر میں جو قربانی ہوتی ہے اس کی کھال سیدوں کو دینا جائز ہے یا شیس کیا مثل زکوۃ کے اس کا تعم ب ؟المستفتی نمبر ۱۸۰ سید جلال الدین صاحب (ضلع آرہ شاہ آباد) ۲۲ جمادی الثانی هر ۱۳۵ ھے م ۱۰ مثمر السلطاء۔

رجواب ۲۸۳) قربانی کی کھال سید کو دے دینی جائز ہے۔ (۱۵ میعنی خود کھال دی جائے نہ کہ اس کی

<sup>(</sup>۱) تېر ځابلورېد په د سينه مين مضا کقه نهين په

<sup>.</sup> ٢) ويتصدقُ بجلدُها الخزرد المحتار٬ كتاب الاضحية ٦/ ٣٣٨ ط سعيد ) وايضاً فيه و يشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة كمامرز درمختار٬ باب المصرف ٢/ ٢٤٤)

<sup>(</sup>٣) قان بيع اللحم او الجلد به اي بمستهلك او بدر اهم يتصدق بثمنه (درمختار ٢٢٨/٦ ط سعيد )

ر٤) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا أباحة كما مراو فيه أيضاً ولا ألى بني هاشم ولا ألى مواليهم أي عتقاءهم فارفاهم أولى لحديث مولى القوم مهم (درمختار اباب المصرف ٢٥٠ طاسعيد) (٥) (بمطابق حواله بمبر ٢ ص ٢٣١ )

#### قيمت ـ (۱) محمد ملفايت الله كان الله له 'و بلي

## قربانی کی ہبہ کی ہوئی کھال کی قیمت صدقہ کرناضروری نہیں

(مسوال) بگرامی خدمت مجی مکر می جناب مفتی مولانا کفایت الله صاحب السلام علیکم ورحمة الله وبر کانة اگر کسی قربانی کرنے والے نے قربانی کی کھال کسی غنی کو بہد کر دیااور اس غنی نے اس کھال کو فروخت
کر کے اس کی قیمت حاصل کرلی تو کیااس قیمت کا تصدق اس غنی پر ضروری ہے جھے کو آپ کی رائے معلوم
کرنی ہے۔ اور اگر کوئی دلیل بھی ساتھ ہو تو غایت احسان ہوگا۔ والسلام المستفتی نمبر ۱۹۳۹ مولانا محد
سمول صاحب مفتی وار العلوم و یوبند ۸ باذی الحجہ ۵ ساتھ کے ۱۹۳۶ء

(جواب ۱۸۷) مولانا المحتر مدام فضلهم السلام عليكم ورحمة الله وبركانة قرباني كي كھال كواپن كام ميں كے آنا قربانی كرنے والے كے لئے بھر سے فقما جائز ہے اور كسى اليى شئے كے عوض ميں ويدينا جوبقاء عين كے ساتھ منتفع ہہ ہو سكے يہ بھی جائز ہے۔ (۱) وراہم وونائير سے فرو تلفی محرما قربانی كرنے والے كے لئے مكروہ اور فروخت كرد ہے: پراس كی قیمت واجب التقدق ہے یہ صرف قربانی محرف والے كے لئے تقلم ہے تاكہ وہ اپنی قربانی كے كسى جزمے تمول كی جست پيدانه كر سكے۔ (۱)

جب قربانی کرنے والے نے کسی غنی یا فقیر کو تملیکا کھال دیدی تواس کاو ظیفہ شرعیہ پوراہو گیااب وہ غنی یا فقیر اگر اس چبڑے کو فروخت کردے توبیہ اس کا پنافعل ہے اور اس کے حق میں وہ اس کی قربانی کا جزء نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس پر صدقہ قیمت واجب کیا جائے۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

## چرم قربانی کی قیمت اسکول یا جسپتال میں نہیں دی جاسکتی

(سوال) (۱) چرم قربانی اس کی قیمت خواه چرم کس مصرف میں خرج کرناچا بینے ؟ (۲) غریب و مساکین کو نسف یا پوری قیمت دینا چا بینے اور جو ہمیشہ عوام غربا کو ملا کر تا تھاان کونہ دے کہ اگر ہیتال یا انگریزی اسکول میں دیا جائے تو وہ جائز ہوگایا نہیں ؟ اور قربانی کرنے والے کی قربانی ہوگی یا نہیں اور اسکول میں عموماً اور ہیتال میں خصوصاً امراء فیضیاب ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۵۸ محمد شاکر صاحب (صلع پور نہیہ) ۲۲ ربیح الاول ۲۵ میں خصوصاً امراء فیضیاب ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۵۸ محمد شاکر صاحب (صلع پور نہیہ) ۲۲ ربیح الاول ۲۹ میں عموماً عور نہیں اور اعلی کو دیا تھا۔

(جواب ۲۸۸) چرم قربانی تو قربانی کرنے والااپ مصرف میں بھی لاسکتا ہے کہ اس کی جانماز منالے

<sup>(</sup>۱) كيونك قيمت كالصدق واجب عن أن بيع اللحم اوالجلد به أى بمستهلك أو بدراهم تصدق بثمنه (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص ٢١٨ ) أورصدق واجب بني بإشم پر شين الآافي شوح التنويو : ولا الي بني هاشم ولا الي مواليهم (رد المحتار ا باب المصرف ٢/٣٥٠)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابقه نمير ٢ ص٢٢٣ )

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ ص ٢٢٢)

ڈول بنالے یا چمڑے کو کسی اور کام میں لے آئے۔ یہ بھی جائزے کہ چمڑ اکسی فقیریا غنی یاسید کو دیدے کئین آگر مالک پڑڈالے بو پھر قیمت کاصد قد کر دیناواجب ہے بیعن فقیریامسکین کو قیمت دید بی چاہئے۔'''

## قربانی کی کھال' گوشت ہٹری وغیرہ سے نفع اٹھانے کا تعلم

(مسوال) اسلامی دنیا میں عید قربان کے موقع پر قربانی کا پس ماندہ گوشت پوست استخوال اور انتزیال وغیرہ اس خیال ہے دفن کی جاتی ہیں کہ ان کی بیع وشراء جائز نہیں یا کسی انتظام کی عدم موجود گی ہیں بالخضوس تی سے موقع پر جمال ہزار ہا مسلمان جمع ، و کر لا کھول جانوروں کو قربان کرتے ہیں اور گوشت کی اس قدر بہتا ہ اور کثرت ہوتی ہے کہ اے دفن کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو تااگر اس گوشت اور پوست واستخوال و غیرہ کو و نی گرت ہوتی ہے کہ اے دفن کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو تااگر اس گوشت اور پوست واستخوال و غیرہ کو و نی گرنے کے جائے اس ہے کوئی ایسا مفید ذراید استعال پیدا کیا جاسکے جو محینان حرم محترم کے لئے بالخصوس اور عمام ملت اسلامید کے لئے بالعموم مفید اور کار آمد نتائج پیدا کر سکے تو شریعت کی روشنی میں ہوایات صادر کی جائیں استعال کی حسب ذیل صور تیں مستفتی ہے ذہن میں ہیں۔

(۱) اس ذائد از حاجت گوشت کو خاص ادویہ کے ذریعہ محفوظ (پریزڈ) کر کے اسے کاروباری نقط نظر سے عالم اسلام میں قیمتا فرو خت کیا جائے اور اس کی آمد کا پیشتر حصہ تجاز اور جازے رہے والوں کے مفاو کے لئے خرج کیا جائے۔ (۲) اس کی کھال کو مختلف صنعتی اور کاروباری صورت میں استعال کیا جائے۔ (۳) انترزیوں کو چھانیوں اور دیگر سامان تفر ت مشالا سپورٹ کا سامان و غیرہ کے تیار کرنے کے مصرف میں الا جائے۔ (۳) استخوال اور سینگ کے ذراعیہ بٹن اور کنگھی شہیج چا تو چھری کے دستے اور دیگر ای قتم کی مصنوعات کے تیار کرنے میں صرف ہو سکتے ہیں علاوہ ازیں ہڈی کا بہت بڑا خرج شکر سازی کے کارخانوں میں ہو سکتا ہے۔ (۵) دیگر فضلات ردیہ کو کھاد کے طور پر کھیتوں میں استعال کیا جا سکتا ہے مندر جبالا صور توں کے علاوہ اور بھی کیا شکال ہیں جن کے ذریعہ قربانی کے اس غیر مستعلی گوشت و غیرہ کو کام میں الا جا سکتا ہے مستفتی کے حالے اس کی آمد سے امور خیر اور خدمت خلق کے مصارف پورے کئے جا کیں اور مسلمانوں کی نیت ہے کہ اس کی آمد سے امور خیر اور خدمت خلق کے مصارف پورے کئے جا کیں اور مسلمانوں کی انتہادی اور مالی مشکلات کو اس پہلو سے کم از کم کیا جا سکے۔

علائے کرام سے بیہ بھی در خواست ہے کہ متذکرہ صدر صور تول کے علاوہ کوئی اور شکل بھی اگر شرعی نقط نظر سے ان کے سامنے ہو تواس کی وضاحت بھی کی جائے علاوہ ازیں اس کا بھی جواب مطلوب ہے کہ اس ذائد گوشت بوست اور استخوان وغیرہ کا صحیح مصرف لکھاجائے جس پر عملدر آمد کرنے سے حجازی مسلمانوں کی مالی مشکلات تحتم کی جا سکیں الیی شرعی صور تیں بیان کی جا کیں جن کی پابندی سے گوشت کی اس بہتات اور کشرت کو مسلمانوں کے لئے دنیوی نقط نظر سے مفید بنا سکیں۔المستفتی فہر ۱۵۴۰ الیں ایم قمر

 <sup>(</sup>١) قوله يتصدق بجلدها لانها جزءمنها او يعمل منه آلة تستعمل في البيت كالنطع والجراب والغربال والجوهرة النيرة كتاب الاضحية ٢/ ٥٤ كلط مير محمد )

الدين(لا بهور)

(جواب ٢٨٩) (۱) جائز ہے كيونك بياج قرباني كرنے والے كى طرف سے اپنى ذاتى غرض كے لئے نہيں بلاحه فقراء مسلمين كوفائده بينچانے كى غرض سے ہوگى اوراس ميں كوئى نقصان معلوم نہيں ہو تا الله متفق به كوضائع ہوئے سے چانا بھى جواز كے لئے ايك مستقل وجہ جو سكتى ہے۔

(۲) یہ بھی جائز ہے کیونکہ کھال کو خود قربانی کرنے والا بھی اپنے کام میں لاسکتا ہے اور اگر کھال کو کام میں نہ الایا جائے بلکہ فروخت کر دیا جائے تواس کی قیمت فقراء مسلمین کے صرف میں لائی جاسکتی ہے۔ "اور نہبر سرے سے کہ کا بھی بھی جواب ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی کے اربیع الثانی ۲ھے اللہ مطابق کے ۲ جون مرسوہ ام

## کھالوں کی قیمت مکتبہ اسلامیہ کی تغییر میں لگانا

(سوال) (۱) قربانی کی کھالوں کی قیمت کو قصبہ بندا کے مکتب اسلامیہ کی عمارت کی تغییر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں جب کہ عمارت بالکل منہدم ہو چکی ہے اور پنے ور خت کے سابہ میں تعلیم پارے ہیں قریب ۲۰ پنے اور پیاں امیر غریب سب کے بلافیس تعلیم پاتے ہوں اور قصبہ کے لوگوں کی مالی حالت انچھی نہ ہو (۲) اس کے علاوہ اور کس جگہ اس رقم کا تعلیم مصرف ہو سکتا ہے۔المستفتی عزیز احمد مدرس مکتب اسلامیہ عبداللہ پور (طبلع میر ٹھے)

رجواب ، ۲۹) قربانی کے چڑے فروخت کئے جائیں توان کی قیمت صدقہ کردی جائے۔ (\*) تغییر میں اگانادرست شیں۔ (د) محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ 'دہلی

## قربانی کی کھالوں کاروپیہ کسی معلم کودینا جائز شیس

(سوال) قربانی کی کھالوں کے روپیہ سے قرآن شریف پڑھانے والے معلم کی تنخواہ دی جاسکتی ہے یا ضین ؟ (۲) قربانی کی کھالوں کاروپیہ مسجد کی کسی تغمیر میں خرچ ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتى عبدالرحمٰن ۔ تصبیر آبادی۔

 <sup>(</sup>٩) والصحيح كما في الهداية وشروحها انهما سواء في جواز بيعها بما ينفع بعينه دون ما يستهلك وإيده في الكفاية بما روى ابن سماعة عن محمد لو اشترى باللحم ثوباً فلا باس بلبسه ( درمختار' كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>۴) و کره تحریماً بعظم و طَعام و دوث و أُجّر و صرف و زجاج و شئ محترم ( در مختار ۴ (۳)

<sup>(</sup>٣) ( ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ ص٣٢٢ )

<sup>(</sup>٤) ( ايضا بحواله بالا نمبر ٣)

<sup>(</sup>۵) لا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميت و قضاء دينه وفى الشامية ( قوله نحو مسجد ) كبناء القناطير والسقايات واصلاح الطرقات و كرى الانهار والحج والجهاد و كل مالا تمليك فيه ( رد المحتار ، باب المصرف ٣٤٤/٢ طاسعه )

(جواب ۴ ۹ ۴) قربانی کی کھال اُر قربانی کرنے والاکسی کودیدے اور وہ شخص جس کو کھال دی ہے است فروخت کر کے کسی معلم کو شخواہ دے یا مسجد کی تغییر میں خرج کردے تو جائز ہے۔ (۱۱ کیکن اگر قربانی کرنے والا خود فروخت کردے تو گھر دہ اس روپید کو معلم کی شخواہ یا مسجد میں خرج نہیں کر سکتا۔ بلحہ صدقہ کردینا لازم ہے۔ (۱) مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ اُد بلی۔

قربانی کی کھالوں کا صحیح مصرف.

ربوال) قربانی کی کھالوں کا سیج مصرف کیاہے؟ کیا قربانی کی کھالیں یاان کی قیمت غیر مسلم پر صرف کی جاعت ہے؟ زیدبالجبریا کوئی قانونی کارروائی کی دھونس دیر کسی جماعت کے لئے محمود ہے قربانی کی کھال لے سکتاہے؟ کیااس دور میں خالص اسلامی نقط نظر ہے کوئی جماعت ہے؟ خویش پر ور جماعتیں اور خود غرض بیتیم خانوں میں نام و نمود کے لئے قربانی کھالیں دینا جائز ہیں ؟
(جواب ۲۹۲) قربانی کی کھال قربانی کی کھالی دینا جائز ہیں لاسکتاہے۔ مثلاً مصلی بنالے یا دول بنالے اور اگر فروخت کردے تو پھراسکی قیمت صدقہ کرنی واجب ہے۔ (۳) گریہ صدقہ نافلہ ہے کا فرغریب ہو تو اگر فروخت کردے تو پھراسکی قیمت صدقہ کرنی واجب ہے۔ (۳) گریہ صدقہ نافلہ ہے کا فرغریب ہو تو اسے بھی دی جاسمتی ہے۔ دینی جربانی وصول کرنا جائز شیں ہے جمعیہ علماء اور مدر سہ دیوب مامنا ہم علوم سمار نیوریاد پگر مدار س دینیہ اس کے مستحق ہیں بال جو جماعتیں قابل اعتباد نہ ہوں ان کونہ دے۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ دو بھا

## قربانی کی کھالوں کی قیمت سے کھانا کھلا ناجائز نہیں

(سوال) (۱) قربانی کی کھانوں کو پی کر قبر ستان میں کھانا پکاکر امیر وغریب کواور مردو عورت کود عوت دیکر کھلانا کیسا ہے؟ (۲) قربانی کی کھانوں کو پی کر اس کے پیسے غریبوں اور سکینوں کو دینا چاہئے یا کھانا پکاکر کھلانا چاہئے ؟المستفتی نمبر ۲۰۳۲ احمد صدیق (کراچی) ۱۳ ارمضان ۱۳۵۱ ھم ۸ انومبر ۱۳۳۷ء (جو اب ۲۹۳) (۱) ناجائز ہے (۱) غربااور مساکین کو پیسے دید نے جائیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دبلی۔

<sup>(</sup>١) وقدمنا ان الحيلة ان يتصدق على الفقير ثم يا مره بفعل هذه الاشياء ( درمختار 'باب المصرف ٢ : ٣٤٥ ط سعيد ) (٢ ٣) و يتصد في بجلدها لا نها جز ، منها او يعمل منه آلة تستعمل في البيت كالنطح والجراب والغربال ( الجوهرة النيرة ٢/ ٣٤٥ ط ميرمحمد ) فان بيع اللحم اوالجلد به اى بمستهلك او بدراهم تصدق بثمنه درمختار ٦/ ٣٢٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) و جاز دفع غيرها و غير العشر والخراج اليه اي الذمي ولو واجباً كنذر و كفارة و فطرة خلافاً للناني و بقوله يعتي جاوي القدسي الخر درمختار ' باب المصرف ٢ / ٣٥١ ط سعيد )

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٥ ص ٢٧٥)

<sup>(</sup>٦) فاذبيع اللحم اوالجلد به اي بمستهلك او بدراهم يتصدق بثمنه (درمختار ١٠ ٣٢٨ ط سعيد)

#### قربانی کے چیڑے کی قیمت متجد کی ضروریات کے لئے استعال کرنانا جائز ہے (الجمعیة مور خد ۱۹ اگست کے ۱۹۲۶ء)

(سوال) کھال قربانی اکثر مسجدوں میں آتی ہیں کیاان کی قیمت سے ماہوار ( پیش امام ومؤذن صاحب کی تغییر و مر مت میں خریج کرنا جائز ہے ؟ نیز ان کھالوں کی تغییر و مر مت میں خریج کرنا جائز ہے ؟ نیز ان کھالوں کی قیمت سے کتب تفاسیر و حدیث و فقہ عام لوگوں کی معلومات کے لئے خرید کر مسجد میں رکھنا نادار طلبہ کودرس کتابیں ان کھالوں کی قیمت سے خرید کرد یکا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۹۶) قربانی کی کھالیں اگر دباغت کر کے خود قربانی کر فوالا فائدہ انھانا چاہ توجائز ہوا اور آئی کھال کسی فقیریا غنی کو دیدے تو یہ بھی جائز ہے۔ '''لیکن اس کھال کو فروخت کر نے کے بعد قیمت کا صدقہ کرتا یعنی مسکیین کوبلا معاوضہ دید یناواجب ہو جاتا ہے کہی کھال یاات کی قیمت کو امام یامؤون کی شخواہ میں دینا جائز نہیں '''اور کھال کی قیمت کو معجد کی روشنی 'فرش' تعمیر وغیہ ہیں خرج کرنا بھی جائز نہیں '''بال اگر کھال کے بدلے میں (بغیر اس کے کہ اس کو فروخت کیا جائے) کتب فقہ و تفییر وحدیث حاصل کرلی جائیں اور ان کو عوام کی فائدہ رسانی کے لئے معجد میں رکھ دیا جائے تو مضا گفتہ نہیں ''کیکن کھال کورو ہے بینے کے عوض فروخت کرنے کے بعد قیمت کا صدقہ کردینا متعمین ہو جاتا ہے۔ '' کی تھم طلبہ کے لئے کائیں میا

# قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد قیمت کوصد قد کرناواجب ہے

(الجمعية مورند واألت كاواء)

(جواب ۲۹۵) قربانی کی کھالیں جب فروخت کردی جائیں ایکنی قربانی کرنے والا خود فروخت کردے تواس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی قیمت کو صدقہ کردے۔ (''اپس کھالوں کی قیمت کاروپیہ مدرسین کی شخواہوں میں شمیں دیا جا سکتا۔ (' ) بال نادار طلبہ کوو ظائف کی صورت میں یاسامان تعلیم کی صورت میں دیا جا نزہے مگر جودیا جائے وہ تملیک کی صورت میں دیا جائے۔ (' ) تغییر مسجد میں خرج کر ادرست شمیں۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ و وہلی۔

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ١ ص ٢٣٣)

 <sup>(</sup>۲) ولو دفعها المعلم لحليفته ال كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح والا لا وفي الشامية قوله رو لالا ، لان المرفوع
 يكون بمنزلة العوض (درمختار اباب المصرف ۲/ ۷۰ ط بيروت )

<sup>(</sup>٣) ( ايضاً بحواله سابقه نمبر ٥ ص ٢٢٥ )

<sup>(\$) (</sup>ايضاً بحواله سابقه تمبر ٢ ص ٢٢٢)

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ ص ٢٣٢)

<sup>(</sup>٦) فان بيع اللحم او الجلد به اي بمستهلك و بدراهم تصدق بتمنه (در محتار ٢٢٨, ٦)

<sup>(</sup>٧) ( ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص هذا )

<sup>(</sup>٨) و يشترط أن يكون الصرف تمليكا لا أباحة (درمختار عباب المصرف ٢٤٤/٢ ط سعيد)

## قربانی کی کھال کی قیمت اینے استعمال میں نہیں الا سکتے

(الخمعية مور ند ۱۹۲۳ تمبر ۱۹۲۹ء)

#### کیا قربانی کی کھالوں ہے دیگ خرید کراس کا کرایہ مستحقین کودے سکتے ہیں ؟ (انتمعیة مور خد ۱۱ ماری کے ۱۹۳۶ء)

(سوال) ہمارے گاؤل موضع دریا پورضلی بلند شہر میں چرم قربانی کی قیمت جن کرے ایک دیا خریدی گئی ہے اس کا کرایہ مستحق لوگول کو دیا جائے گالوریہ سلسلہ بطور صدقہ جاریہ قائم رہے گایہ جائزے یا نہیں ؟
(جواب ۲۹۷) اگر قربانی کرنے والے اپنے اپنے چرم قربانی کسی کو دیکر مالک بنادیں اور وہ انہیں فرو خت کر کے دیگ خرید کررفاہ عام کے لئے دیدے تو جائز ہے۔ ان اور اگر کسی کو مالک نہ بنائیں اور چہزوں کو فرو خت کرکے دیگ خرید کی جائز ہے۔ ان اور قام عام کے لئے قرار دینا بھی جائز ہے۔ ان میں کرکے دیگ خرید کی جائز ہے۔ ان میں کرکے دیگ فراد دینا بھی جائز ہے۔ ان میں کرکے دیگ فراد دینا بھی جائز ہے۔ ان میں کرکے دیگ فراد دینا بھی جائز ہے۔ ان میں کو ایک تابید کان اللہ لا دو بلی کان اللہ لا دو بلی کان اللہ لا دو بلی کو بلی کو بلی کان اللہ لا دو بلی کو بلی کو بلی کو بلی کو بائز ہوں کو بائز ہوں کو بائن ہوں کان اللہ لا دو بلی کو بلی کو بلی کو بائی کو بلی کو بائن کان اللہ لا دو بلی کان اللہ لا دو بلی کو بلی کو بلی کو بلی کو بائی کان اللہ لا دو بلی کو بلید کو بلی کو

## مر دار کے چمڑے کو دباغت کے بعد فروخت کرنے کا حکم

(سوال) ماکول اللحم وغیر ماکول اللحم مر دار کاچرا اسوائے خنز ررو آدمی کے بعد الدباغت فروخت نرناجا نزیب یانمیں ؟المستفتی نمبر ۱۹۲۱ محمد انصار الدین (آسام) ۲۵٪ شعبان ۱۹۳۱ھ م ۱۳۱ کتوبر کے ۱۹۳۱ء رجواب ۲۹۸) ماکول اللحم وغیر ماکول اللحم جانوروں کامر دار چرز ادباغت کرکے فروخت کرناجا نز

<sup>(</sup>٩) إليضاً بحواه بالانمبر ٦ ص گزشته)

<sup>(</sup>٢) دُفْع بنُحر فبان انه عبده او مكاتبه او حربي ولو مستامناً اعادها وان بان غنائه او كونه ذمياً او انه ابوه او ابنه او امراته او هاشمي لا رتنوير الابصار اباب المصرف ٢/ ٣٥٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) لا يصرف الى بناء نحو مسجد الى اخره في الشامية : نحو مسجد كبناء القناطير و السقايات واصلاح الطرقات (درمختار باب المصرف ٢/٤٤ ط سعيد)

٤١) وقدِمنا ال الحيلة ال يتصدق على الفقير ثم يا مره بفعل هذه الاشياء ( درمختار اباب المصرف ٣٤٥).

<sup>(</sup>۵) واضح ہو کہ بظاہر سے آمائے معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہیچھے جواب نہر ۲۸۴ میں مفتی سلام فرما جلے ہیں کہ تمایک نقیر الام ہو ی لہذا افرو دست کرنے کے عد قیمت کے اقعد تی میں تمایک ارزم ہے جیسا کہ حوالہ نمبر ۸ صفحہ کز شنہ ہے واضح دوریاہے۔

#### ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ اے دہلی۔

# تيسر لباب مااہل به لغير الله

غیر اللہ کے لئے مقرر کئے ہوئے جانوروں کا تھم

(مسوال ) زید کا قول ہے کہ جو چیز تقر بالغیر اللہ کی وجہ سے مقرر کی جائے وہ حرام ہے مسلم کے گئے اس کا لین وین حرام ہے۔ جس جانور کو خدا کے سوا دوسر سے کئے نام پر تقر ب کی غرض سے مقرر کر دیا جائے وہ حرام ہے آگر چہ ہم اللہ اللہ اللہ بچاس مر جید پڑھا جائے اور غمر و کہتا ہے کہ وہ جائور جو بچول کے نام پر چھوڑ سے گئے آگر مسلمان ہم اللہ اللہ اللہ کر کر فرق کرے حلال ہے وہ خشک اشیاجو تقریا لغیر اللہ بو پجاری سے تحرید کی جائر مسلمان ہم اللہ اللہ کے غیر اللہ کے خام ہو حکم اشیاجو تقریا لغیر اللہ بو پجاری سے تحرید کی دو صور تیں ہوتی ہیں آیک تو یہ کہ کسی جانور کو جو اس جہ کہ کہ اللہ کے نام پر خدمت اور کام لینے سے آزاد کر دیا جائے اس کی جان قربان کرنام تصود نہ ہو یہ سائیہ ہے جس کو جم سائد کتے ہیں <sup>3</sup> مار اللہ کے نام پر کام اور خدمت لینے سے آزاد کر دیا جائے اس کی جان قربان کرنام تصود نہ ہو یہ سائیہ ہے جس اللہ اس کو کسی مت یاد ہو تا کہ نام پر کام اور خدمت لینے سے آزاد کر کے چھوڑ اگر بات کی مار کر ان کر اس خوا ور کو خرید نے کے بعد خریدار کی ملک ہوجاتے ہیں چر ان کو فرق کر یہ کہ ان کر اس خوا وار تو کو کہ کہ کہ بائد کے بائور ہو گئا اور اس نے گڑوا او تو یہ دیاں اس امر کی ہے کہ کہ نام کہ بائور ہو تو کہ ان کر اس کی خوا کہ کہ بائد کی جو نیت کی حقی وہ بدل ڈائی ورنہ وہ ہر گزنہ چتا۔ اس کی کر اس کی جو نیت کی حقی وہ بدل ڈائی ورنہ وہ ہر گزنہ چتا۔ اس کی گڑا ایسے جانور ایسی جو تو کہ بائر ہو نی براپر سائیہ جانور ایسی کہ جو نور اس کی جو نور کی کہ کال سے خارج سے مار کی میں ہوتا۔

ر ۱ ، و دبح مالاً يؤكل يطهر لحمه و شحمه و جلده الا الأدمى والحنزير و في الشامية : وهل يجوز الانتفاع به في غير الاكل قيل لا يجوز اعتبارا بالاكل و قيل يجوزا فالزيت ادا خالطه و دك السيتة والزيت غالب لا يؤكل و ينتفع به في عير الاكل (درمختار اكتاب الذبائح ٣٠٨ أ ٣٠٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) هي الناقة التي تسيب فلا تمنع من مرعى بسبب تذر علق بشفا ، مريض لو قدوم غالب ( قواعد الفقه ص ٣١٧ ط صدف پيلشرز)

٣١) واما النفر الذي يندره 'كثر العوام على ما هو مشاهد للانسان غانب او مريض اوله حاجة ضرورية فهذالنذر باطل بالاسجماع لوجود منها انه ندر لمخلوق والدر للسخلوق لا يجوز ولا نه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ اخذه ولا اكله ولا التصرف قده بوجه من الوجود واخذه ايضا مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب الى الله لى و صرفه الى الفقراء و يقطع النذر عن النذر الشيح (البحر الوانق) كتاب الصوم ٢٠ - ٣٢ ط بيروت)

دوسم کی فقیم نامز و کرنے کی ہے ہے کہ مالک اس جانور کی جان کسی غیر القدیر قربان کرنے کے لئے اس کے نام پر جانور کو نامز و کرتا ہے ہے جانور اگر مالک کی اس بیت پر ذرج ہوجائے تو حرام اور مر دار بی ہے کا جیسے کہ اگر بندود جن یا سی بت ذرج ہوجائے ہوں وہ حرام اور مر دار بی ہے کا جیسے کہ اگر بندود جن یا سی بت کے نام پر جانو کی جانوں کر نے کے لئے لاتے ہیں۔ مگر اپنے ہاتھ سے ذرح نہیں کرتے کوئی مسلمان دبال بوتا ہوں کے اس کے اس کو ذرح کر دووہ ہسم اللہ کہ کر ذرح کر دیا ہے تو اس کی ہم اللہ سے وہ طابل منیں ہوں کے یا وہ بی کہ اس کو ذرح کر دووہ ہسم اللہ کہ کر ذرح کر دیا ہے تو اس کی ہم اللہ سے وہ طابل بیس ہوں کے یا وہ بی کا وپر قربان کر دینا بجاری ان جانور اوا ہے سامنے ذرح نہیں کر اتا باعد بجاری وہ سے جاتا ہے کہ اس کو وہ خت کر دیتا ہوں مسلمان خرید کر بیتم اللہ پندی معتبر ہوگی وہ اس کی جم معتبر ہوگی ہوں کر ذرح کر لیتے ہیں یہ بھی حرام جی کیو گلہ ان میں نیت ان کے اصل مالک کی ہی معتبر ہوگی اس کی خرید نہیں نیت یہ تھی کہ ان کی جاری کی ہے بجاری کی ہے جاری کی ہے جاری کی ہوگی۔ (۱)

ایت جانور جن کی جان کو کئی غیر امند کے لئے قربان کرنے کی نیت کی گئی ہو صرف ایب صورت میں جانزاہ رطابل ہو گئے میں کہ ان گوذئ کرنے ہے پہلے ان کامالک اپنی اس نیت کوبدل لے اور اس کناہ ہ تو ہے کر لے کہ اس جانور و خاص کر لے کہ اس بناور کی جان غیر اللہ پر قربان کرنے کاارادہ کیا تھا تو ہہ کر لینے کے بعد اس جانور و خاص خدا کہ لئے ذی کرنے کی جید کی تبدیلی ذی ہے خدا کہ لئے ذی کرنے کی تبدیلی ذی ہے ہو کہ معتم ہو کی اور سائل اور کا نیت کی تبدیلی ذی ہے اور مردار معتم ہو کی اور سائل اور کی جانور طابل نمیں ہو کی تبدیلی معتم نمیں بلعہ ہو ہو نیت پر ہو گیا تو پھر نیت کی تبدیلی معتم نمیں بلعہ ہو ہو نیت پر ہو گیا تو پھر ایک غیر اللہ باراقتہ الدم کی نیت پر ایک خور اللہ باراقتہ الدم کی نیت پر ان ہو گیا۔ اور حوال نمیں ہو تا کہ ایک غیر اللہ باراقتہ الدم کی نیت پر ان ہو کا اور حوال نمیں ہو تا کہ محمد کفایت اللہ کان اللہ انہ و بلی۔

## غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے سانڈ کا گوشٹ کھا:

(سوال) ایک ساند داندار نیم املہ کے نام پر پتھوڑا گیااب اس کاکوئی بھی حقیقتہ مالک شیں۔ پونکہ مجرب بنی ک مسنمان کی طبع بیت آئی لہذا کوشت میانا چاہتا ہے 'المستفتی نمبر ۲۰۵ نذیر احمد پور نیے ۲۲ ربی الاول ۲۱۳۵۴ نیم ۳۰۴ون کو ۱۹۳۶ء۔

<sup>.</sup> ١ ، وقف بنغ مال الغير لو الغير بالغاعاة في الشامية اي على الاحارة على اما بينارالدرالمحتار. مع رد السحتار. ٥ طاسعيد ،

<sup>،</sup> ٢ ، واند البدر الذي يندره اكنر العوام على ما هو مشاهد للابسان عانب او مريض اوله حاحة ضرورية فهذا البدر باطل بالا حماع لوحوه منها انه ندر لمخلوق والبدر للمحلوق لا يحور ولا نه حراه بل سحت ولا يجور لحاده الشيخ احذه ولا اكله ولا النصرف فيه بوجه من الوحود واخدد ايضا مكروه مالم بقصد به الناذر التقرب الى الله لي و صرفه الى الففراء و يقطع الندر عن النذر الشيخ (البحر الواثق كتاب الصوم ٢ / ، ٣٢ ط بيروت )

٣) ذلح لقدوم الا مبر و تحوه كو احد من العظماء و يحرم لاله اهل به لغير الله ولو ذكر اسم الله تعالى ا تنوير الالصار كتاب الذبائح ٣/٩ ه ٣)

( جواب ، ، ۴۰) مانڈ مالک کی ملک سے خارج نہیں ہو تااس لئے مال غیر ہونے کی بناپراس کو کھانا حرام ہے۔(۱)محمد کفایت اللہ۔

## غیر اللہ کی نذر مانناحرام ہے

(سوال) (۱) نذر لغیر الله طال ہے یا ح ام ؟ (۲) جو جانور لغیر الله اور تقرب لغیر الله کی نیت پرذی کیا جائے اور ذک کے وقت ہم الله الله الله الله الله علی درج ہے یا الله کی الله کی درج ہے یا الله کی درج ہے یا الله کی درج ہے یا نہیں ؟ بیتوا توجروا المستفتی نمبر ۱۹۵ قاضی شمل الدین (پٹری گھیپ) ۵ ریج اثانی سوم الله عیں درج ہے یا نہیں ؟ بیتوا توجروا المستفتی نمبر ۱۹۵ قاضی شمل الدین (پٹری گھیپ) ۵ ریج اثانی سوم الله علی الاموات من اکثر العوام (جواب ۴ ۳۰) (۱) نذر لغیر الله حماع باطل و حرام در مختار (قوله باطل و حرام) لوجوہ منها انه ان النه ندر لمخلوق و الندر للمخلوق لا یجوز لانه عبادة و العبادة لا یکون لمخلوق و منها انه ان انه ندر لمیت یتصرف فی الامور دون الله تعالیٰ و اعتقادہ ذلك کفر (۱) جو جانور كه نذر لغیر الله ولو الله ولو مناور مردار ہے ذبح لقدوم الا میر و نحوہ کو احد من العظماء یحرم لانه اهل به لغیر الله ولو ذکر اسم الله تعالیٰ (در مختار) (۱) عبارت مندرجہ نمبر ۲ سے بھی واضح ہو گیا کہ یہ فتحہ ما اهل به لغیر الله تعالیٰ (در مختار) (۱) عبارت مندرجہ نمبر ۲ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ فتحہ ما اهل به لغیر الله تعالیٰ (در مختار) (۱) الله کان الله لا۔

غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور مسنون طریقہ پر ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو گا

(سوال) جوجانور غیر الله کے نام پر چھوڑا جائے گر ذکتے کے وقت غیر الله کانام نه لیاجائے بلیحہ فقط الله کانام لیا جائے لیعنی بسم الله که کر ذکے کیا جائے اس جانور کا گوشت حرام ہے یا حلال ؟ المستفتی نمبر ۱۰۷۰ مستری مولا بخش صاحب (بھر ت بیور) ۲ جمادی الاول ۱۳۵۵ھ م ۲۶ جو لائی ۲۳ جو لائی ۲۳ بھادی۔

(جواب ٢ ، ٣) جوجانور كه كسى غير الله ك نام پر چھوڑا يا پالا گيا، وليعنى اس كے مالك كاقصديہ ہوكہ اس كى جات كى جات كى جات كى جات كى جات كى جائيگى وہ حرام ہوجاتا ہے خواہ ذرئ كے وقت الله كانام ليكر ذرئ كيا جائے در مختار ميں ہے۔ ذبح لقدوم الا مير و نحوه كواحد من العظماء يحوم لانه اهل به لغير الله ولو ذكر اسم الله تعالىٰ اہ (الله ولا يجوز لانه فراسم الله تعالىٰ اہ (الله الله على الله على الله تعالىٰ الله (الله الله على الله على الله تعالىٰ الله الله تعالىٰ الله الله على الله على الله تعالىٰ الله اله تعالىٰ الله تعالىٰ

<sup>(</sup>١) ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولاوصيلة المخ (ماثة ٣٠١)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار'كتاب الصوم' ٣٩/٦ ط سعيد)

٣) ( الدرالمختار ' كتاب الذبانح فصل في العوارض ٦ / ٣٠٩ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) (الدرالمختار' كتاب الذبائح ٦/٩ ٣٠٩ ط سعيد)

#### عبادة والعبادة لا يكون لمخلوق انتهى " محمد كفايت الله كالنالله له او بلي

نیبر اللہ کے نام کا بحر اسکیسر پڑھ کرؤئ کیاجائے تو کیا تھم ہے؟
(سوال) تفییر موضی اغر آن مواانا شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی میں آیت شریف فاجتنبو الوجس من الاوثان واجتنبوا قول الزود (\*) کی بایت فرمایا ہے۔جو کسی کے نام کاکر کرؤئ ہوا وہ بھی حرام ہے۔ سورہ جی شریف کی نام کاکر کرؤئ ہوا وہ بھی حرام ہے۔ سورہ جی شریف کے ایک اس لئے سوالات کئے گئے بینی زید نے ایک بخر بیا ایک اس لئے سوالات کئے گئے بینی زید نے ایک بخر بیا ایک خوب کے ایک اور غیر خدا کے نام سے مقرر کردیا جیسے کہ دی دیت کی کہ بیالایا خرید اس نیت سے کہ بید بحران میر ال کا ہے یا کسوس کردیا اور جب گیار ھویں آئی تواس کو تکبیر اللہ اکب

کہ کر ذیج کر کے فقیروں مختاجوں کو پکا کر کھلاویا تو فرمائے کہ ایسی ہی صور توں میں ایبابحر احرام ٹھیرا یا حابال اور اس کا گوشت کھانا جائز ہوایا نہیں اور اس طرح ہے مقرر کرویتا جائز ہے یانا جائز؟ المستفتی نمبرہ ۲۰۵

منشى عبدالو حيد صاحب (صلى بلندشهر) عصفر 10 ساره م ١١١٧ بل عرف ا

الول ك مام ير چھوڑے ہوئے جانور كو تكبير يڑھ كرؤ ج كيا توكيا تھم ہے؟

(سوال) ایک شخص نے دیو تاؤل کے نام پر پاکس پیراولیاء کے نام پر کوئی جانور چھوڑااب زیدائر چھوڑے :و نے جانور کو افظ اسم اللہ اللہ اکبہ کروٹ کرتا ہے تواس کا کھانا حلال ہے یا حرام ؟المستفتى نب ۲۶۸۶ کیم سعیداحمد خان صاحب اود بپور یہ ربع الثانی سے ۳۵ الھ م م جون ۱۹۳۸ء۔

<sup>(1) (</sup>الدرالمختار كتاب الصوم ٢/ ٤٣٩ طاسعيد)

<sup>(</sup>۲) (الحج ۲)

و٣) (ايضاً بحواله نمبر \$ صفحه ٢٣١ ،

 <sup>(2)</sup> واذا تبرع بها عنه له الاكل لانه نقع على ملك الذابح والثواب للميت الخ ( ودالمحتار اكتاب الاضحية ٢٥٥٠ تـ ٣٣٥ تـ سعيد)

## نبیت کی تبدیلی کے بعد غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کا تھکم

(ترجمہ) جناب کا کیا فرمان ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ جو گائے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دی کئی اور اس کی پرورش تقرب لغیر اللہ کے بارے میں کہ جو گائے غیر اللہ کے این میت بدل دی اور کانے کو ہسم اللہ اللہ کر دی گرویا کیا اس کا گوشت کھانا حلال ہے ؟ کیا اس کے مالک متقرب کے اراد ہبدل دینے اور اس کو ہسم اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کر دیا گیا اس کا گوشت تقرب لغیر اللہ جو اس کی پرورش بہ میت تقرب لغیر اللہ کی وجہ سے تقی اس کی کائے میں جاری و سازی دے گیا ؟

رجواب ٥ • ٣) ان بدل المتقرب نيته قبل ذبح البقرة و قصد التقرب باراقة دمها الى الله تعالى و تاب عن ما صدر منه من قصد التقرب الى غيره تعالى ثم ذبحها تقربا الى الله تعالى حلت البقرة وحل اكلها وان لم يبدل نيته قبل ذبحها ولم يتب عماً صدر منه و ذبحها على

١١) الدرالمختار ، كتاب الصود ٢ ٢٣٩ سعد

و ٢ و و التف يحو الله سالقة نمير ٢ - ص ٢٣٠٠ ،

نيته السابقة لا ينحلها التسمية اللسانية و حرمت البقرة و حرم اكلها مع كونها مذبوحة باسم الله تعالى محمد كفايت الله كان الله له دهلي

(ترجمہ) آگرگائے کوؤئ کرنے سے پہلے متقرب (یعنی گائے کے مالک) نے اپناارادہ بدل دیااوراس کے اراقہ دم سے تقرب الی اللہ کا اللہ کا اللہ کی نیت کا گناہ کبیرہ جو اس سے سر زد ہوا تھا اس سے اس نے توب کرلی اور پھر گائے کو محض اللہ تعالیٰ کے لئے ذک کیا تو گائے حلال ہے اوراس کا گوشت کھانا بھی جائز سے الاور آگر ذک کرنے سے پہلے اس نے اپنی نیت نہیں بدلی اور توبہ نہیں کی اوراس حال میں اس نے گائے کو ذک کردیا تو محض زبانی تخبیر ذک سے گائے حاول نہیں ہوگی اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا باوجود اس کے کہ اس کو بسم اللہ اللہ کر کہ کر ذکے کیا گیا ہو۔ (المحمد کھا یت اللہ کان اللہ له و دلی۔

کیا غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور خود خریدار کے لئے حلال ہو گا

(سوال) ایک صاحب توبیہ کتے ہیں کہ جو جانور غیرِ اللہ کے لئے نامز و ہوجانے تواس کے اندر حرمت آتی ے کیکن خریدار کو جائز ہے کہ (وہ جانور جو مااہل لغیر اللہ ہے) اس کو خرید لے کیونکہ خریدار کی نبیت ٹھیک ہے اس کے واسطے حرام نہیں ہے دو سرے صاحب فرماتے ہیں کہ بیہ جانور مانند سور کے ہو گیاہے اس کی خرید و فروخت ہر گز جائز نہیں مثلاً سانڈو غیر ہجو ہندو نے اپنے بنول کے نام پر چھوڑر کھا ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے جو مدعی حرمت کا ہے وہ صاحب اینے والائل بد سنور پیش کررہا ہے۔ تمغصیل سے لکھنا اس د فعہ مناسب شیں فقط کتاروں کا جن کتاروں نے حرام فرمایاہے) نام تحریر کیاجائے گا۔و ما اہل لغیر اللّٰہ الایة تنسير نيشا بوري ميں لکھاے کہ علماء نے اجماع کیاہے اس بات پر کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور ذیج کیااور اس کے ذرج کرنے سے تقرب غیر اللہ کا جاباوہ مسلمان اس کرنے ہے مرتد ہوجائے گااور فیقہ اس کامرتد کے ف*ن بچھ* کی طرح مر دار ہو گااور در مختار میں لکھاہے کہ اگر کسی نے ذ<sup>ہے</sup> کیا۔امیر پاکسی اور رسمیں کے آنے کے وقت تو ووفيحه حرام ہے اس واسطے کہ اس برنام غير الله كاريكار اكبيااور اس طرح لكھاہے جامع الرموزاور قرة الانظار اور مدلیة المبتدی اوراشیاه میں اور فتاوی عالمگیری میں لکھاہے اوروہ نذرجوعوام لوگ مانتے ہیں کہ کسی ہزرگ کی قبر کے پاس آ کراس کاغلاف اٹھا کر کہتا ہے۔ اے فلانے سر دار اگر تونے میری فلال حاجت روا کی تو تیر ہے لنے میری طرف ہے اتنا سونانڈرے توبہ نذراجمان کے ساتھ باطل ہے اوراسی طرح لکھاہے جُر الرائق اور شهر الفائق اور در مختار كتب فته ميس "مهير الرحمٰن اور اي طرح بيضاوي اور تفسير حقاني واعظم التفاسير اور اي طرح بیان القر آن مولانا حکیم الامت شاه اشرف علی صاحب مد ظله 'اور علماء سمار نیور کا فتوی حرمت قطعی پر موجود ہے مولانا الحاج حافظ القارى الغازى في سبيل الله حبين احمه طال الله عمره كا بھى بيى فتوى بياق تحقيق لفظی ای طرح ہے کہ یہ کلیہ ہے اپنے تمام افراد پر جاری رہے گالور مفسرین نے جو قید عند الذیخ لگائی ہے وہ

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحو اله سابقه نمبر ٢ صفحه ٢٣٠)

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ، كتاب الذبائع ٢٠٩/٦ سعيد

قید علی عاد تہم ہے۔ تواس کی دو فرد ہیں ایک بید کہ وقت ذرح نام غیر اللّٰد کالیا گیا ہودوسر کی بید کہ مطلقاً نامز دہو تقرب غیر اللّٰداور بید دونوں کو شامل ہے چٹانچہ اس پر شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر کی تقریر شاہد ہے وہ بیہ قید مانتے تھے ؟المستفتی نمبر ۱۹۲۲ حافظ محمد شفیع صاحب جامع مسجد سیکر (ہے پور) ۸ محرم الاسلام م قید مانتے تھے ؟المستفتی نمبر ۱۹۲۷ حافظ محمد شفیع صاحب جامع مسجد سیکر (ہے پور) ۸ محرم الاسلام م

(جواب ٣٠٩) (''غیر اللہ کے لئے جانور کے نامز دکرنے کی دوصور تیں ہوتی ہیں ایک توبہ کے کی جانور کو غیر اللہ کے نام پرخد مت اور کام لینے ہے آزاد کر دیاجائے اس کی جان قربان کرنا مقصود نہ ہو یہ سائبہ ہے۔ جس کو ہم سائڈ کتے ہیں سائڈ کا مالک اس کو کسی سے یادیو تا کے نام پر کام وخد مت لینے ہے آزاد کر کے چھوڑ و بتا ہے اس کا مقصدیہ نہیں ہو تا کہ اس کی جان کسی غیر اللہ کے لئے قربان کرے اس قتم کے جانور کو خرید نااگر مالک فروخت کرے تو جائز ہو اور وہ خرید نے کے بعد خریدار کی ملک ہو جاتے ہیں ان کو ذن گر کے کھانا بھی جائز ہے کیونکہ جب مالک ان کے بیخنے کے لئے تیار ہو گیا اور اس نے پی ڈالا توبہ دلیل اس امرکی ہے کہ اس نے جانور (یعنی سائڈ) کو اگر کے اس نے جانور (یعنی سائڈ) کو اگر کو گوئی شخص اس کے مالک سے خرید سے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر کیڑ کے ذرع کر لے توا سکا کھانا حرام ہو گر شخص اس کے مالک سے خرید سے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر کیڑ کے ذرع کر لے توا سکا کھانا حرام ہو گئر سی حرمت مال غیر ہونے کی بنا پر ہے نہ مالی لغیر اللہ میں داخل ہونے کی بنا پر بیہ سائبہ جانور اپنے مالک یعنی چھوڑ نے والے کی ملک سے خارج نہیں ہو تا۔

دوسری قتم نامز دکرنے گی ہے ہے کہ مالک اس جانور کی جان کسی غیر اللہ پر قربان کرنے کے لئے اس کے نام پر جانور کو نامز دکر تاہے ہے جانور آل مالک کی اس نیت پر ذرج ہوجائے تو حرام نور مر دار ہوجا تاہے آلر چہ ذرج کرنے والا ہم اللہ پڑھ کر ذرج ہوجا ہوں مر دار ہی رہے گاجیسے کہ اکثر ہندود ہی یا کسی سے کام پر جانور کن جان قربان کرنے کے لئے لاتے ہیں مگرا پنے ہاتھ سے ذرج نہیں کرتے کوئی مسلمان وہاں ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اس کو ذرج کر دووہ ہم اللہ کہ کر اس کو ذرج کر دیتا ہے تواس کی ہم اللہ سے وہ حلال نہیں ہوں گے یاوہی مالک اپنی نیت کے موافق اس جانور کو اپنے سامنے ذرج نہیں کراتا بلہ پر پراری کو دے جاتا ہے۔ کہ اس کو دین کے اوپر قربان کر دینا پجاری ان جانوروں کو فرہ خت کر دیتا ہے اور مسلمان خرید کر ہما اللہ پڑھ کر ذرج کر الیتے ہیں ہے ہی حرام ہیں کیونکہ ان میں نیت ان کے اصل مالک کی ہی معتبر ہوگی اور اس کی نہیت ہے تھی کہ ان کی جان غیر اللہ کے لئے قربان ہو پجاری کے فروخت کرنے اور مسلمان کے خرید نے کہ نہیت ہوگی کہ ان کی جان غیر اللہ کے لئے قربان ہو پجاری کے فروخت کرنے اور مسلمان کے خرید نے سے وہ نیت کا اعدم نہ ہوگی بیجاری کی ہوگی۔

ایسے جانور جن کی جان کسی غیر اللہ پر قربان کرنے کی نیت کی گئی ہو صرف ایک صورت میں جائز اور حلال ہو سکتے میں کہ اینکے ذرج کرنے سے پہلے ان کا مالک اپنی اس نیت کوبدل لے اور اس گناہ سے توبہ کرلے کہ اس نے ایک جانور کی جان غیر اللہ پر قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا توبہ کرلینے کے بعد اس جانور کو

<sup>(</sup>۱)(اس جواب کی تخریج چار صفحے پینے گزر چکی ہے)

## غیر اللہ کے لئے ذیج کئے جانے کا کیامطلب ہے؟ (الجمعیة مور جد ۱۲ کتوبر ۱۹۲۲)

(سوال) غیر اللہ کے نام پرجو جانور ذرج کئے جاتے ہیں وہ غیر اللہ کون ہیں؟ (جو اب ۳۰۷) جو جانور کہ خدا کے سواکسی دو سرے کو خوش کرنے اور قربت حاصل کرنے کے لئے نیت کئے جائمیں وہ ما اہل لغیر اللہ میں داخل ہیں اور ان کا کھانا حرام ہے۔ (۲)محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

## چو تھاباب شکار

# بندوق سے شکار کی ہوئی مجھلی اور جانوروں کا تھم

(سوال) مچیلی کاہندوق سے شکار کرنالوراس کو کھانا حرام ہے ؟ ہندوق کی گولی سے ماری ہوئی مچھلی ہر گز کوئی مسئمان نہ کھائے حرام ہے شکاری ہرن یا نیل گائے وغیرہ کوہندوق کی گولی بسم اللہ اللہ اکبر کرچلائے اور وہ شکار دستیاب ہواس کو فورا اپنے خوردونوش میں کام میں ایک ضائع نہ کرے اربعہ ندا ہب میں حال ہے آیاان امور کا قرآن و حدیث و فقہ میں کوئی شوت ہے ؟ المستفتی نم ہم کہ دیستان میں مقام ایلول ۸ او یقعدہ سم ۱۹ ساھ م ۵ مارچ ۱۹۳۳ء

(جواب ۴۰۸) مجھنی کا بندوق ہے شکار کرناجائز ہاور حلال ہے کوئی وجہ ممانعت کی نہیں ہے۔ ''جہس کے سواباتی جانوروں کو اگر بندوق ہے شکار کیاجائے اور وہ جانور مرجائیں فرخ کرنے کی نوبت نہ آئے تووہ جانور حرام اور مردار ہوجاتے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں۔ '' اگر چہ بندوق چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہ کرچوائی

<sup>(</sup> ۱ )اس تِزء کی وضاحت جواب نم 🙃 🗝 کے ضمن میں گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار، كتاب الذبانج ٢٠٩١، ط ، سعيد

<sup>(</sup>۴) كيونك تيجنل بين ومرصف ل تمين بمذااس كاذب ضروري نمين عن عبدالله بن عمر كان رسول الله على قال احلت لنا مينتان الحوت و البجواد ( منن ابن ماجة باب صيد الحيتان والجراد ص ٢٣٧ ط قديمي )

<sup>(</sup>٤) فان ادركه الرامي او المرسل حيا زكاه وجوباً فلو تركها حرم (الدرالمختار كتاب الصيد ٦/ ٩٦٩ ط سعيد )

ہواگر بندوق کا شکار زندہ ہاتھ آجائے اور ذیخ کر لیاجائے تو حلال ہے ورند حرام۔ ('' تیمر جب بسم اللہ اللہ اکبر کر چلایاجائے توال ہے اس کا شکار مربھی جائے تب بھی حلال ہے (''کمر بندوق کا یہ تھم نہیں ہے۔ ('' محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

بندوق کے ذریعے مرے ہوئے جانوروں کا حکم

(سوال) (۱) بندوق کو تکبیر کد کرکسی پر ندم غانی و غیره کاشکار کیااوربلاذی کئی پر مرگنی اس ۱۹۰ کا امانا جائز ہے باناجائز (۲) ہر ن و غیره کاشکاربذر بعد بندوق بعد ادائے تکبیر کیا گیااوروہ ذی سے پہلے مرگیاات کے لئے کیا تھم ہے ؟المستفتی نمبر ۱۳۳۲ ارشاد علی صاحب ( اجمیر شریف) ۲۲ ذیقعدہ ۵۵ سیاہ م

#### کیاؤ ی کرتے ہوئے منجمد خون نکلنے والا جانور حلال ہوگا؟ (الجمعیة مور ند ۲ فروری ۱۹۲۶ء)

(سوال) (۱) گولی سے ہر ن مار ااور ذرج کرتے وقت جسم میں حرکت ہر ن کے باقی نہیں ربی ذرج کرنے سے پہلے کچھ منجمد خون نکلا اور بعد میں رقیق لیکن حرکت بالکل معلوم نہیں ہوئی جسم ضرور گرم ہے آگر اسکو مسلمان نے کھالیا تومر دار ہونے کی صورت میں کیا کفارہ ہے ؟

(٢) شكار يعنى برن ذبح كرتے وقت منه برن كامشرك بكڑ تا ہے اور مسلمان چا قوے ذبح كر تا ہے يہ فيقه كيسا

ہے. (جواب ۲۰۱۰) جب کہ زن کرتے وقت جانور کے جسم میں حرکت نہ ہواور خون بھی منجمد پایا جائے تووہ حلال نہیں ہے۔ (۱۹) جن او کول نے علطی سے کھالیا وہ صرف توبہ کریں کوئی اور کفارہ ان سے ذمہ نہیں

(۱) ولا يؤكل ما اصابه المدقية فمات لانها تدق و تكسر ولا تجرح فصار كالمعراض اذا لم يحرق ( هداية احيرين كتاب الصيد ٤ / ١ ٢ ٥ ط سعيد ) (٢) واذا سمى الرجل عند الرمى اكل ما اصاب ادا جرح السهم فمات لابه دابح بالرمى لكون السهم آلة فتشرط التسمية عنده الخ ( هداية ' آخرين كتاب الصيد ٤ / ١٠ ٥ مكتبه شركة علميه )

(٣) والاصل ان الموت اذا حصل بالجرح بيقين حل وان بالثقل او شك فيه فلا يحل حتماً او احتياطا (الى قوله) اذ يمس له حد فلا يحل الخرر دالمحتار 'كتاب الصيد ١ ٤٧١ ط سعيد ) (٤) ولا يحل ما اصابه البند قية فمات لابها تدق و تكسر ولا تجرح فصار كالمعراض (هداية احيرين كتاب الصيد ٤ ؛ ٤٧٢،٥١٢ ط شركة علمية) (٥) واما خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل الا بالذبح فهل هو من شرائط الحل فلا رواية فيه عن اصحابنا و ذكر في بعض الفتاوى انه لا بد من احد شنين اما التحرك واما خروج الدم فان له يوجد لا تحل كذافي البدائع و فيه ايضاً وان ذبح شاة او بقرة فخرج منها دم ولم تتحرك و حروجه مثل ما يخرح من الحي اكلت عند ابي حنيفه (عالمگيرية كتاب الدبائح ٥ / ٢٨٦ ط ماحدية ) و في شرح اي كما يخرج من الحي عند الامام وهو ظاهر الرواية (درمختار ٢ / ٨ ٥ ٣ ط سعيد)

(۲) جانور کو بکڑنے والا آئر چہ غیر مسلم ہولیکن فر کرنے والا مسلمان ہے توفقہ جائز ہے۔ "محمد کفایت الله غفر له

تشمید و تکبیر پڑھ کر چھوڑے ہوئے کتے اور باز کے شکار کا تعلم

(تنميمه الجمعية مورند لانومبر و١٩٣٠)

(سوال) اگر بسم الله الله اکبر که کرشکاری کتے کوہرن کی طرف مایاز کو کبوتر کی طرف چھوڑا جائے اوروہ شکار کو پکڑ کر مار ڈالنے تواس کو کھانا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۳۱۱) سکھائے ہوئے کتے پاباز کو جب بسم اللہ اللہ اکبر کرد کر شکار پر چھوڑا جائے تواکریہ جانور شکار کوزخی کر کے مارڈالیں وہ شکار حلال ہے۔(۴)محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرسہ امینیہ 'د ہلی۔

ہندوق کے ذریعے کئے ہوئے شکار کا تھم

(الخمعية مور ند ۱۴فروري ١٩٢٤ء)

(سوال) اگر ہندوق بسم اللہ کہ کر چلائی جائے اور کوئی پر ندیاچر ندشکار ہو کر مر جائے تواس کو کھانا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۳۱۲) ہندوق ہے ماراہوا جانوراگر ذرئے کرنے ہے پہلے مرجائے توحرام ہو جاتا ہے۔اگر چہ بسم اللہ کد کر ہندوق چلائی ہو<sup>(۳)</sup> اگر زندہ مل جائے اور نسم اللہ کہ کر ذرن کر ایا جائے۔ تو حایال ہو گا۔ انسم کفایت اللہ غفر لہ۔

> يا نجوال باب عقبقه

> > عقیقه کا گوشت بیا کر مقسیم کرنا بھی جائز ہے

(سوال) عقیقه کا کچاگوشت نولوگ لیتے نہیں ہیں سالن روٹی لے جاتے ہیں اور اگر کچاگوشت لیتے بھی ہیں تو نمایت ناگواری سے لیتے ہیں پلاؤ پکاکر کھلادینا گناہ تو نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۵۸ مجیدی دواخانہ ممکی ۲۷

(۱) اس کئے کہ اختبار ذائع کاہے معین کا نسیں

 <sup>(</sup>۲) ويحل الصيد بكل ذي ناب و مخلب من كلب و باز ونحوهما بشرط قابلية التعليم و بشرط كونه ليس بنجس العين و بشرط ارسال (التنوير الابصار مع درمختار كتاب الصيد ٩٣/٩ ٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ولايؤكل ما اصابه البند قية فمات لا نها تدق و تكسر ولا تجرح فصار كالمعراض (هداية كتاب الصيد ٢/٤ ٥ م شركة علمية)

<sup>(</sup>٤) واذا ادرك المرسل اوالرامي الصيد حيا بحياة فوق ما في المذبوح ذكاه وجوباً ( التنوير الابصار مع درمختار ٦/ ٢٦٨ طاسعيد )

رجب ١٩٣٧ هم ٢٦ أكور ١٩٣٥

رجواب ٣١٣) عقیقه کاکپاگوشت لوگ شیں لیتے تو پکاکرروٹی کے ساتھ تقسیم کردیا جائے یا پلاؤ پکاکردیدیا جائے دونوں صور تیں جائز ہیں۔(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دبلی

(۱) ذیج کئے ہوئے جانور کی ران دانی کواور سیری نائی کودینی ضروری نہیں

(۲) عقیقہ میں لڑکی اور لڑکے کے لئے کتنے بحرے ہونے چاہنے؟

(۳) کیالز کے اور لڑکی کے باپ وادا 'نانا 'نانی وغیرہ عقیقہ کا گؤشت کھاسکتے ہیں ؟

(۴) گیا بھن بحری ذبح کرنے کا حکم

(۵) مذبوحہ بحری کے زندہ پیداہونے والے یچ کو بھی ذی کیاجائے

(سوال) (۱) سالم ران دائی کواور سری نائی کودی جانی ضروری ہے یا نہیں؟

(۲) لڑی کے واسطے ایک بحری اور لڑکے کے واسطے دو بحرے ذیج ہوتے ہیں بیر فیجے ہے یا نہیں ؟

(٣) عقيقه كا گوشت مال 'باپ 'دادا' دادي 'ناناناني 'اور دائي وغير ه كھا سكتے ہيں يا نہيں ؟

(سم) گیا بھن بحری ذیج ہوسکتی ہے یا نہیں ؟

(۵) اگر بحری کے ذرح ہونے کے بعد اس کاچہ زندہ نکلے تواس کو کیا کیا جائے؟

المستفتى نمبر ١٨١سيد شبير حسن (د بلي) ٢٩ شعبان ١٥ ساره ٢٠ انومبر ١٩٣٥ء

(جوا**ب عرب سر)** (۱) یه کوئی لازمی حق تسیں ہے۔<sup>(۱</sup>

(۲) لڑئے اور لڑکی کے عقیقے میں جانور نے مذکر مؤنث ہونے کا فرق نہیں ہے لڑکے کے عقیقے میں برک کا فرق نہیں ہے لڑکے کے عقیقے میں برک اور لڑکی کے عقیقے میں برک اور کڑک اور لڑکی کے عقیقے میں برک اور کا کہا جا سکتا ہے۔ مگریہ فرق ہے کہ لڑک کے لئے دو برے افضل ہیں اور لڑکی کے لئے ایک۔

(٣) سب رشته دارجو سوال میں مذکور ہیں اور دائی و غیر ہ کھا سکتے ہیں۔ <sup>(\*)</sup>

(۴) گیا بھن بحری ذیح کرنا مکروہ ہے لیکن اگر کر دی گئی تو عقیقہ او اہو جانے گا۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) وهي شاة تصلح للاضحيه تذبح للذكر والانثي سواء فرق لحمهانينا او طبخه بحموضه او بدونها مع كسر عظمها اولا واتحاذ دعوة اولا ( رد المحتار' كتاب الاضحية ٣٣٦/٦'ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ١ صفحه هذا )

 <sup>(</sup>٣) عن ام كرز " قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول اقرو الطيور على مكنا تها وقالت سمعته يقول عن الغلام شاتان و
 عن الجارية شاة لا يضر كم ذكر انا كن ام اناثا (ابو داؤ د شريف ' باب في العقيقه ٣٦/٣ ط امداديه)

 <sup>(</sup>٤) وياكل من لحم الا ضحية ويوكل غنياً و يدخر و ندب ان لا ينقص التصدق عن الثلث ( في الشامية ) قوله ندب قال في البدائع والا فضل ان يتصدق بالشك و يتخذ الثلث ضيافة لاقر بائه واصد قائه و يدخر الثلث و يستحب ان ياكل منها (درمختار ٢/ ٣٢٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٥) شاة او بقرة اشرفت على الولادة قالوا يكره ذبحها لان فيه تضبع الولد (عالمكيرية ٥ /٢٨٧ ط ماجديه )

#### (۵) اس بچه کو بھی فوران سی کر ایا جائے اور اس مصرف میں صرف کر ایا جائے۔"فقط محمد کفایت کان اللہ لیہ۔

ید کی پیدائش کے ساتویں وان نام رکھنامستحب ہے

(جواب ٤ ٣١) مچه کی پیدائش کے ساتویں روز عقیقہ کرنا ،نام رکھنا مستحب بے ،اس سے پہلے نام رکھ دیں توبیہ بھی جائز ہے۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بغی

#### عقیقہ کے لئے بھی سات آدمی ایک گائے میں شریک ہوسکتے ہیں

(سوال) جس طرح قربانی میں سات آوی شریک ہو کر ایک گائے کی قربانی کرتے ہیں تو کیا تقیقہ میں بھی سات آوی شریک ہو کرایک گائے کا کا فرائی اور حقیقہ کی ایک شرطیں کہی ہیں۔
المستفتی نمبر ۲۲۰ الور مجمد صاحب (لیکھنو) ۳۰ شعبان ۵۵ سام ۲۱ الومبر ۲۳۱ ا (جواب ۲۳۱) بال گائے میں تقیقہ کی نیت سے کئی آوی شریک ہو سکتے ہیں بھر طبکہ تمام شرکاء کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو بھن شرکاء قربانی کی نیت سے اور بھن عقیقہ کی نیت سے گائے میں شرکاء قربانی کی نیت سے اور بھن عقیقہ کی نیت سے گائے میں شرکے ہو سکتے ہیں اس وفہری شرکا ہو سکتے ہیں شرکاء کی کا حصہ کے اسے کم نہ ہو۔ (میلی محمد کا بیت اللہ کان اللہ لہ نو بلی

#### ایک گائے میں عقیقہ کے سات جھے ہو سکتے ہیں

(سوال) گائے یابل میں توسات آدمیوں کی قربانی چلتی ہے کیا ایک ہی گائے بیل میں سات از کول یا ان کول یا کا عقیقہ بھی چلتا ہے؟ المستفتی نمبر ۱۹۹۱ محمد علی حسن صلح توال پاڑہ آسام ۱ رمضان ۱ میں استفاد میں میں نومبر کے ۱۹۳۱ء

(جواب ٣١٦) ايک گائے ميں عقيقہ کے سات جھے ہو سکتے ہيں جس طرح قربانی کے سات جھے ہو سکتے ہيں۔ (۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وہلی

(۱) ولدت الاصحبة ولدا فيل الذبح يذبح الولد معها و عند بعضهم يتصدق بلاذبح (درمختار ۲ / ۲۲۲ ط ماجديد) (۲) يستحب لمن ولد له ولد ان يسميه يوم اسبوعه و يحلق راسه و يتصدق عند الانمة التلالة بزية شعره فصة و دهبا نم يعق عند الحلق عقيقة اباحة (رد المحتار ۲ / ۲۲ ۳ ط سعيد) (۳) و شمل مالو كانت القربة واجبة على الكل اوالبعض اتفقت جها تها اولا كا ضحية واحصار (الى ان قال) و كذا لواراد بعضهم العقيقة عن ولد قدولدله من قبل لان ذالك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد (رد المحتار كتاب الاضحية ۲ / ۲ ۲ ۳ ط سعيد) (٤) واو لا حد هم اقل من سبع لم يجز عن احد و تجزى عما دون سبعة (ردالمحتار كتاب الاضحية ۲ / ۲ ۲ ۳ ط سعيد) (۵) و شمل مالو كانت القربة واجبة على الكل او البعض اتفقت جها تها اولا كاضحية واحصار او جزاء صيد و حلق و متعة و قر آن خلافا لرفر لان المقصود من الكل القربة وكذا لواراد بعضهم العقيقه عن ولد الخ (ردالمحتار ۲ ۲ ۲ ۲ ط سعيد)

### (۱) عقیقہ کا گوشت بچہ کے مال باپ کھا سکتے ہیں

## (٢) عقیقہ کے گوشت کی ہٹریال توڑنا جائز ہے نہ توڑنا وہم ہے

(سوال) (۱) عقیقہ کا گوشت پند کے مال باپ 'دادادادی 'نانانی 'وغیرہ کو کھانا جائز ہیں ؟ (۲) عقیقہ کے گوشت کی ہڈیال تو زنی جائز ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۵۷ منٹی الطاف حسین صاحب وزیر پنج کے گوشت کی ہڈیال تو زنی جائز ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۵۷ منٹی الطاف حسین صاحب وزیر پنج (گوندہ) امر م ۱۳۵۸ ھے ۲۲ فروری ۱۳۹۹ء

(جواب ۲۷۷) عقیقہ کے گوشت کے متعلق مشہورہ کہ یچ کے مال باپ وادادادی نانا ہی نہ کھا تیں اسر بیات ناط ہے۔ نثر بعت مقدسہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ ((۲) اس جانور کی جو عقیقہ میں ون کیا جانے بڈیاں توڑنا جائزہ ہونس لوگوں نے بڈیاں توز نے کو منع کیا ہے مراس ممانعت کے لئے کوئی ہند نہیں ہے۔ (۲) میں اللہ کان اللہ لد و بلی۔

#### عقيقه وبال كرناجا بينيجهال بجه موجود بهو

(سوال) میرا چھوٹا پہ جو تھے ماہ کا ہے۔ اس کا عقیقہ نہیں ہواہے میر الرادہ ہے کہ اوم النحر ( • اذ ی الحب ) کو منی میں اس کے عقیقے کی نیت ہے قربانی کروں اور اس تاریخ کو ہندو ستان میں اس کے بال از واد نینے جائیں آبیا ایسا کرنا جائز ہوگا ؟ المستفتى حضرت، مولانا عبدالعلیم صاحب صدیقی ناظم جمعیت علمائے ہند ۲ فروری کے سامیاء ۱۹ زیقعدہ ۵۵ سامی۔

رجواب ٣١٨) ﷺ کے عقبے کا جانور منی میں ذرج کرنااور بال ہندوستان میں اتارہ اس منطے کی نصر تُکُّ کہیں نظر میں نہیں آئی اگر چہ اصوالی کوئی مانع معلوم نہیں ہوتا گر میرے خیال میں عقبقے کے تمام اعمال اس حبکہ اداکر ناجمال بچہ موجود ہو بہتر اور احوط ہے۔ محمد کفایت اللہ کالناللہ او ہلی۔

عقیقه کا گوشت بچه کے والدین مبهن بھائی وغیرہ کھا سکتے ہیں (اخبار الجمعیة مور خد ۲۶ مئی پر ۱۹۲۵)

(سوال) عقیقه کا گوشت والدین اور بھائیول بہول کو کھانا جائز ہے یا تمیں ؟ (جواب ۲۱۹) عقیقه کا گوشت والدین اور بھائی بہن سب کھا سکتے ہیں۔ محمد کھایت اللہ عفر له '

<sup>(</sup> ١ ) (ايضاً بحو اله سابقة نمبر £ صفحة ٢٣٩)

ر ٢) وهي شاة تصلح لاضحية تذبح للذكر والا نثى سواد فرق لحمها نيئا او طبخه لحموضة او بدونها مع كسر عظمها اولاز رد المجتار كتاب الاضنحية ٩٩٦٦٦٠٠-

#### کیا بیٹے کے عفیقہ میں دو بحرے ضروری بیں

(اخبارانجمعية مورند ۲۲جنوري ۱۹۲۸ع)

(سوال) میٹے کے عقیقے میں عموما وو خصی یاوو بحری یادو بھیر میں دی جاتی ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ نیے کے عقیقہ میں ایک بھی دینا جائز ہے لیکن ہماری تشفی نہیں ہوئی ہے۔

(جواب ۲۰۴۰) کڑک کے عقیقہ میں دو بحرے یادو بھیڑے یادو بحریاں یا بھیڑیں بن ڈیج کرنا منتحب بَ آئر دو کی و سعت نہ ہو توالیک بھی کافی ہے۔ 'محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی۔

## عقبقه کا نمام گوشت مهمانول کی د عوت میں خرج کرنے کا تعکم (الجمعیة مورجه ۲منی ۱۹۲۸ء)

(مسوال ) زیدا پی لائی کا عقداور لڑے کا عقیقہ کرناچا ہتاہے اور تاریخ مقررے زید کاارادہ ہے کہ عقیقہ کاس ا کوشت مهمانوں کی دعوت میں خمری کرے بیرجائزے یا نمیں ؟

(جواب ٣٢٩) عقیقد کا گوشت ایک تهائی مساکین کو تقسیم کردیناافضل بهاقی دو تهائی اقرباوا حباب کی ضیافت میں خرج کیا جاسکتا ہے آگر تمام گوشت بھی ضیافت میں خرج کردیا جائے تاہم عقیقہ :و جائے کا ''' اگرچہ یہ خلاف افضل ہے۔ ''''محمد کفایت اللّٰہ مُخفر لہ '

عقیقه سنت ہے یاواجب 🖁

(الجمعية مورند ۴۲جولاني ۱۹۲۹ء)

(سوال) عقيقه سنت عياواجب؟

(جواب ٣٢٩) عقیقه واجب شیں ہے سنت ہے اگرو سعت ہو تو عقیقہ کرنالوں وافعنل ہے۔

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحوَّاله سابقه نمبر ٤ ص ٢٣٩)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ ص ٢٣٩ )

<sup>(4) (</sup> ايضاً بحواله بالا نمبر ١ )

<sup>(</sup>٤) و يستجب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم اسبوعه و يحلق راسه و يتصدق عند الائمة الثلاثة برنه شعره فصه او دها مم يعق عند الحلق عقيقة اباحة على ما في جامع المحبوبي او تطوعاً على مافي شرح الطحاوي رالي أن قال، و سبيا الشافعي و احمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام و شاة عن الجارية راد المحتار كتاب الاضحية ٦ ٣٣٦ ط سعيد )

# جهاباب

## 5.5

# فصل اول اجرت ذخ

#### وَنْ كَى اجْرَت وَنْ كَرِيْهِ وَالْكُ كَاحِنْ ت

(سوال) جمارے شہ نابور پیش روان ہے کہ قائنی صاحب یاان وا کوئی نو سر بخرے ان سرتا ہے اور ایک بیسہ فی بخرالیتے میں قصابول کا تفاض ہے کہ جم اپنی طرف ہے ذائع مقر رکزیں اور بیسہ مذکور ومدر ساامر مسجد میں خریق کریں قاضی صاحب کا و عوی ہے کہ ذن کا بیسہ جمارا حق ہے۔ یہ بیسہ قاضی صاحب واشر می طور پر حق ہے یا نہیں '

## اجرت پرون گرنےوا۔ شخص کی امامت در ست ہے

(سوال) جو آومی ذبیعت کرتا ہواہ ر فبیعت کا بیسہ لیتا ہوائی کے بیجے نماز درست ہے نئیں ؟ المستفتی نب ۵۷ مرد فیق صاحب سوداً کر مضلع میدنی پور کیم ذی البجہ ۱۹۳۴ھ م ۲۵ فروری ۱۹۳۴ء (جواب ۲۲۴) ذائ کی امامت چائز ہے لین محض اجرت پر ذین کرنے کی وجہ سے کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ (جی اللہ اللہ ۲۰۰۰) محد کفایت اللہ۔

ذیح کی اجرت لیناہر وفت جائز ہے

(سوال) مسي هخف كوذبيعه كي اجرت بميشه ليناجائز ۽ يانمين ؟المستفتى نمبر ٢٠١٥ ظفريار خال صاحب

١١)و بحور الا سبحار على الركاة (اى الدبح) لان المقصود منها قطع الاوقاح دون اماتة الروح وذالك نفدر عنه
 كدافي السراح الوهاج انتهى محتصراً (عالمگيرية كتاب الاحارة ٤٥٤ ط ماحديه كوننه)

٢٠) لا يحور لأحداد ينصرف في ملك إلعبر بعير ادبه ( فواعد الفقه ص ١١٠ صدف بلشرر )

٣١)و بحور الاستيحار على الركاة (أي الديخ) لان المقصود منها قطع الاوداج دون أماتة الروح ودالك يقدر عسد كدافي السراح الوهاج انتهي محتصرا (عالسكبرية كتاب الاحارة ٤٥٤ ع ماحديه كويد)

(م دونی) ۱۰ر مضان ۱۳۵۱ اید م۵ انومبر ۱۹۳۶ء ۱ جواب ۲۲۵) جائز ہے۔ <sup>۱۱۱</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ او ہلی۔

# فصل دوم غير مسلم كاذبيحه

#### ذاح مسلمان اور معاون مشرك ببو تؤذي در ست ب

رسوال ) ذل کر نے والا مسلمان ہے اور دوسر اشخف پانوں بکڑ کر پیٹھے والا مشرک ہوا اور ذرائ کر نے والے مسلمان نے دح کے وقت ہم اللہ اللہ اکبر کمااور مشرک نے نہیں کما تو یہ فیجہ جائز : وایا نہیں اور اگر ذرائ کر سے مسلمان ہے درائ نے بھی جو جائور کو وبائے نیا مسلمان ہے اور اس نے بھی جو جائور کو وبائے نیا ہم اللہ اللہ اللہ کہ اور اس نے بھی جو جائور کو وبائے نیا ہم اللہ اللہ اللہ کہ اور اس کا واللہ کر اور اس کا واللہ کہ اور اس کا واللہ کہ اور اس کا اور اس کا کو شت کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ اور اگر کوئی جائور مشرک مور کوئی جائور مشرک مرائے واللہ ہوں میں مشرک مالک ہے اور اس صورت میں اس فیجہ کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ اگر الن تینوں صور تول میں مشرک مالک ہے اور اسے گھر لے جائریادوکان پر رکھی اس دوریادوسرے دور گوشت کو فرو خت کرے قاس گوشت کی نہیں ؟ اگر الن تینوں میور تول میں مشرک مالک ہے اور اسے کھم ہے ؟ مسلمانوں کو خرید ناچا ہے یا نہیں ؟

رجواب ٢ ٣ ٣) جب كه ذخ كرف والإمسلمان بو تو جانور كا پلاف والا خواه مشرك بو خواه مسمان بنه حرج نهيس اور ته پلاف وال برسم انتدانته اكبر كمناواجب باور پلاف والا مشرك اگر بسم انتدانته اكبر كمناواجب باور پلاف والا مشرك اگر بسم انتدانته اكبر كمناواجب باور سرف جانور كو پلاف والا شريك في الذبح بيف في الذبح منه الله الته اكبر كمناواجب باور سرف جانور كو پلاف والا شرك بيف في الذبح مسهى كن الذبح نهيس به الدبح مسهى كن الذبح نهيس به الاصاب في الذبح و اعانه على الذبح مسهى كن و جوبا (در محتار) المنابع بوش جو شخص كه ذائ كر با تحد كو زور و به اور چيم ك جان بالندكاس ا

کا فر گوشت چیخوالے ہے گوشت خرید نے کو بہت ہے فقهاء نے منع کیا ہے اور ہ جہید لکہی ہے کہ اساط ہو قول کے یہ گوشت مسلمان کے ہاتھ ہے فرخ کئے ہوئے جانور کا ہے فیر معتبر ہے۔ الله کیکن سین میں ہے ۔ جن متامات میں سرکاری قانون کے موافق مدر مواور سوائے مدع معین کے دو سرے مقامات میں

١١) إيضا بحواله سابقه نمبر ١ صفحه گزشته )

ر ٢ ير در مختارا كتاب الاضحية ٦٠ ٢٣٤ ط سعيد )

٣٠) في الشامية : تحت قرله او قال اشتر يته من مجوسي فيحرم! في التتارخانية قبيل الاضحية عن جامع الحوامع لابي يوسف من اشترى لحما فعلم انه محرسي و اراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره اكله و مفاده ان مجرد كون البانع محوسيا يتب الحرمة قائد بعد أحباره بالحل بقوله دبحه مسلم كرد اكله فكيف بدونه ردرمختار! كتاب الحظر والاباحة ٢ ٤٤٤ على من

## فرقنه مهدوبيه والول كاذيحه درست نهيل

(مسوال) فرقہ مهدویہ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کادروازہ بند ہو گیاان کے ہاتھ کافیخہ جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۳۲۷) فرقہ مهدویہ جواطراف و کن میں پایا جاتا ہے کافر ہے اس کے ہاتھ کافیخہ جائز شیں۔ محمد کفایت اللہ۔

مرزائی کے نیجہ کا حکم

رسوال) جو شخص احمدی فرقه (المعروف مرزائی فرقه) سے تعلق رکھتا ہو خواہ مرزا آنجمانی کو نبی مانتا ہو یاولی مجد دو غیرہ کیااس کے ہاتھ کا ندیو حہ حلال ہے یا حرام؟ المستفتی نمبر ۲۹ معبدالله (بھاولپور) ۲۰ محرم سم ۱۳۵ ساھم ۲۵ ایریل ۱۳۵۵ء

رجواب ۴۲۸) اگر یہ شخص خود مرزانی عقیدہ اختیار کرنے والا ہو بیخی اس کے مال باپ مرزانی نہ تھے تو یہ مر تدہات کے ہال باپ مرزانی نہ تھے تو یہ مرتب کے ہال باپ مال باپ مرزانی نہ تھے تو یہ مرتب کے ہال باپ باان میں سے کوئی ایک مرزانی ہما تو مرتب کے ہال باپ باان میں سے کوئی ایک مرزائی ہما تو مرتب ہے۔ ("معمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔

## مرزائی کے پیٹے کے فیتحہ کا تحکم

(سوال) الجمعية كاندر آنجناب كافتوى أكا تقاكه أكرباب مرزانى ب تواست كوشت خريدناجائز بأكر بنود دواب تواست كوشت خريدناجائز بالمستفتى نمبر اوى محد انور (صلع جالندهر) عادى المجديد المستفتى نمبر اوى محمد انور (صلع جالندهر) عادى المجديد

<sup>،</sup> ١ ، وهو غلبة الظن لانه العلم الموجب للعمل بمعنى اليقيل نص عليه في المنافع وغاية البيان و مثله في البحر عن الفنح وكذا في المعراج (ردالمحتار' كِتاب الصود ٢ - ٣٨٨ ط س ؛

٢ ) ، ايضا بحواله آخر صفحه گزشته ،

٣ ) لاتحل ديبحة غير كتابي من وتنكي و محوسي و موتد و ناوك النسمية عمدا ( درمختار اكتاب الذبانح ٢٩٨٠٦ ط سعيد،

<sup>( £ )</sup> تبه مع اورسهم بين پنجي تفصيل ہے جو نب وو الكے صفح پر آر بن ہے۔

رجواب ٣٣٩) بال مشار وال بن باله رأتي مرزاني كوامل نتاب كا حكم دياجات كاله الأور الأورم زاني في والامر تدك حكم مين بيالية الأربية الله كال الله اله المرتدك حكم مين بيالية الأستانية كال الله اله اله

## آج کل کے بیودوانساری کے فیقد کا حکم

رسوال، في زمان جو يهوده تساري جي ان كافيقته حلال بياحرام!! المستفتى نيم ١٩٢٠ على ممر (وندى ا الكات لينذ) ٢٢ محرم ١٥٥ ١٣ هو هذا اير عل ١٩٣٦ء

ا جو اب ۱۳۳۰ بوریمور و انساری که تو را قو اور ایجیل کو آسانی کتاب است جی اور شرایت مو موئی یا میدوی ب قائل جی ان کافیده حاول ب کیکن ان کی دوسر کید حقید کیال حالت فید کے لیے مائع شمیں جی ۔ است مد لفایت اند کان اللہ الماء و بلی

## عیسا نیواں کے فیند کا تعلم

ا مسوال استرزمان کے میسانی کیا الل آماب میں جو کہ حضرت میسی مایہ السلام کو خدامات میں اللہ بہتے ہ نابت حمانا میسا ہے اور اس تباہیہ کے ساتھ علی آری میساہ المستقتی نہم ۱۹۳۹ الدائیم ساجہ ( انتانی اقربیق ) ۱۸ انتہادی الدوں الدیستانیو سے اجو اوئی عسواء

رجواب ۱۳۴۹ بن میسانی جوانین و آسانی تاب ما اوروین میتی کی حقامین کا قاناس بوات کافیت طال با استان کافیت حلال با اور این اعتقاد می نسر اندوات تا افاق جائز به میوان که انصواس میس نسر اندوال کے عقید والوجیت میت کا از راموجود به اور این امار بیم اندوال می این اور ما این اور این اندوات اید و منتعاق رسما کیوب به این اور این اید دون اید دون اید دون اید و منتعاق رسما کیوب به اید و دون اید دون ا

### كياموجوده يهودي اور تصر افي ابل تناب بين؟

رسوال) موجود ووقت میں اہل کتاب فاطالق میں ودی نفسر انیول پر ہو سُفتات یا شیں اور ان کے ہاتھ کا فید جائز ب یا شین اور و کیر فقص میں علی ہوت و فید ہ کے منعلق احکام موجود و نفسر انی ہود اور پر منطبق وہ سے جی

١٠٠١ تصالحا له السرام في تُترنشه .

۲ وسرط الاراد الدامج مسعد حلالا حارج للحرم ال كان عسدا او كنابيد دهيد و حوبيد و سوير الاعتدر مع ما محد كاب الدامج ما سعد وهي العائسگيرية وتوكن دسجه اهل كناب و يستوى فيه اهل الحرب سهم الدامج و كناب الدامج ها (٢٠٠٥ على الدامج ها (١٠٥ على الدامج ها

٣٠) (ايصة بحواله بمبر ٢)

<sup>,</sup>  $\Upsilon$  ), ( ),  $(\xi_0)$ 

ہ نہیں ؟ المستفتی بلانمبر احقر عبدالکریم فاضل الطبوالجراحت بھر وی رجواب ۴۳۴) ہاں جو یہودی اور نصر انی اپنے ند ہب کے تابع ہوں لیمنی ند جب کومانے ہوں وہ اہل کتاب میں شامل ہوں گے ان ہریہود اور اور نصر انیوں کے احکام جاری ہوں گئے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ ا۔ ' دہلی

# زیجہ کے حلت کے لئے ذائے کا مسلمان یا کتابی ہوناشر طب انہاں اللہ میں وہ الریل و علاء)

السوال) شرایعت مقد سداسلامیه میں سلھوں کے کئے ہوئے حیظے کا گوشت مسلمان کے لئے حال ہے یا ہرام الوریہ ولیل قرآن مجید میں فید کی حلت کے لئے صرف خداکانام لیاجانا فد کور سے اور چو نک سکھ بھی جھٹاکا اس نے وقت وازیخر و لیمنی خداکانام بر ھئے جاتے ہیں اس لئے ان کا جھٹے قرآن مجید کے تھم کی رو سے حال ہے آن مجید میں اہل تناب کی شرط ضبیل ہے اس طرح میں خداکانام لینا ضروری قرار نہیں دیا تیا اسلامی اصول کے لحاظے در سٹ ہے نہیں اور سید موایئ حسن بقائی مدیر پیشوا)

اجواب ٣٣٣) هو المعوفق فيقد في حلت تن المالكان بونايا آلافي بوناشرط بني آلافي كافيقه حال شيس بني إس الني به آلافي شيس ب فير آلافي ك فيخد في حرال شيس السين بالله الني شيس ب فير آلافي ك فيخد في حرمت بر مان ملف كالتمان بن به أذن بن به "واجمعوا على تحريم فبائح الممجوس وسانو اهل الشوك هن مشركي العرب وعبدة الاصنام وهن لا كتاب له" يعني علماء كالس به الممان به الممان مشركول اور ترام ب بستول اور غير آلافي كافرول كافيند حرام ب سيد كرام به المحالة والمان في المراك كافرول كافيند حرام ب المحالة المراك والمان المراك ول المراك المراك المراك المراك كافرول كافيند حرام ب المراك المراك المراك كالمراك ول المراك المراك المراك كالمراك كافرول كافيند حرام ب المراك كالمراك كالمر

ستانی کافر کافیت بھی حسب قاعدہ حرام ہوتا گر قرآن پاک کی آیة سریمہ ہو۔وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم (ماندہ) بینی اہل سناب کے تیار کئے ہوئے کھائے تممارے لئے طال ہیں۔طعام کی تفسیر میں صاحب مدارک وفازان و معالم النفر بل وو گیر منسم ین نے بیان کیا ہے کہ اس سے اہل کتاب کے فیت مراد میں سامت مازن میں ہو واجمعوا علی المعراد بطعام الذین اوتوا الکتاب ذبائحہم محاصلہ لیمن سلف کا اس پر اجمال ہے کہ اس آیة کر نید میں طعام سے ان کے فیت مراد بیں۔اور معالم النفر بل میں ہو یوید ذبائع بالی بی ہوں وائنصاری (خازن) لیمن اہل کتاب کے حالے ہوں وائنصاری کے فیت مراد ہیں۔

و ١ ١٨ ايتما يحواله سابق نمبر ٢ صفحه گزشته ،

ر شی انتد عد اور حسن ایم کی و عطاء من افی ربات، شعبی ، عکرم ، قاده ، زیری ، عکم ، حدادر حمد الله علیم ایمعین سے انور بروی عن علی بن ابی طالب قال لاتا کل من ذبائع نصاری العوب بنی تغلب فائهم لم یتمسکوا بشی من النصرانیة الا بشرب المنحمو به قال ابن مسعود و مذهب الشافعی ان من دخل فی خین اهل الکتاب بعد نزول القران فائه لا تحل ذبیحته و سنل ابن عباس عن ذبائع نصاری العوب ففال لاباس به ثم قراو من یتولهم منکم فائه منهم و هذا قول المحسن و عطاء بن ابی رباح و الشعبی و عکرمة و قنادة و الزهری و المحکم و حماد و هو مذهب ابی حتیفة و مالك (خازن) از جمد) حظرت علی سے مروی به که انبول نے قربایا عرب کے فعاری لیتی بنی تغلب کے نشت نظب کو نشی اخلب کو نشی انداز کی خیز پر عامل شیس بین اور یمی افزاد کو گذاری الم منافق کاید قد بہت کے دولوگ نزول قرآن کے عدائل تاب حظرت ان عباس عبال منافق کاید قد بہت کے دولوگ نزول قرآن کے عدائل تاب کاند بهب اختیار کریں ان کافیت عوال شیس اور حضرت ان عباس سے به که جولوگ نزول قرآن کے عدائل تاب کاند بهب اختیار کریں ان کافیت عوال منافق کی کاید قد بہت کے دولوگ نزول قرآن کے عدائل تاب کاند بهب اختیار کریں ان کافیت عوال منافق کی کاید قد بہت کے دولوگ نزول قرآن کے عدائل تاب کاند بهب اختیار کریں ان کافیت عوال منافق کی کاند بہت سے دولوگ بی بین دولهم بطور و ایمل بڑھ کر سنادی اور کئی قول حفر سے حسن و غیر و کانت بورانام ابو حقیق کا کئی قد بہت سے دفت و خیر و کانت بورانام ابو حقیق کا کئی قد بہت سے دیولوگ منا کو کی تاب می داند ہورانام ابور منافق کیس مذہ بہت سے دولوگ کو کھور کانت بورانام ابور منافق کیس مذہ بہت سے دولوگ کو کانت بورانام ابور منافق کو کئی کو کو کھور کو کھور کو کو کھور کو کھور کو کھور کو کو کھور کو کھور کو کھور کو کی کھور کو کو کھور کو کھ

اس سے معلوم ہوا کہ غیر کتابی کا فر تو کیا بھش حضرات محابہ '' تمام اہل کتاب کے ڈبیوں کی حابت کے بھی قائل نمیں بتھے۔

١١) القسير حارف سورة ماندة ٢ ٤ طامصرى ١

<sup>(</sup>٢)؛ الأنعام. ٢٧٠

کے تمام ابڑاء کی حلت کا اس بناپر قائل ہوجائے گاکہ فکلوا هما فاکو اسم الله عليه (اکمین ان ابڑاء کو مشخل کے تمام ابڑاء کی حلت کا فتوی دیدے گا؟ اور کیا اس مشخل کے بغیر کھانے کی اجازت جو یہ کی حلت کا فتوی دیدے گا؟ اور کیا اس مشخل کے قبر آن مجید میں صرف خدا کا نام لیٹا نہ کورے اس امر کی اجازت بھی ہوگی کہ مسلمان بھی بجائے حلق پر چھری کچھیر نے کے ہم اللہ اللہ اللہ کہ کہ کہ الوار کی گر دن اڑا دیا کریں لیخی جھیحہ کر لیا کریں۔ کیونکہ قرآن مجید میں ذن کر نے کا حکم شمیل ہوا کہ کوئی ہندوہت پر ست بھی کہی جانور کو ہم اللہ اللہ البر کہ کر ذن کر دے تو سائل اس بنا پر کہ قرآن مجید کی شرط (لیعنی خدا کا نام لینا) پوری ہوگئی اس کو بھی حلال کہ دے گا؟

اگر ان تمام امور میں سائل حلت کا قائل ہو تو اے تھر ش کرد بی چاہئے اور اس وقت اس کو جواب دینے کی اگر ان تمام امور میں سائل حلت کا قائل نہ ہو اور یہ غذر کرد بی چاہئے اور اس وقت اس کو جواب دینے کی نوجیت دوسری ہوگئی اس کو جی حلال کہ دے گا؟

لینے کی اقدر ش شیس اور شمید کے سائنے دو گئرے کرد ہے کا حرام ہو نا نہ کور نمیں اور اجزائے محر مہ کو بھی مشکلہ بیان شیس کیا گیا اور مسلمانوں کو جیکنگئے ہے منع نمیں کیا اور حت کے شمید کا غیر معتبر ہونا المین کا اجمال کی خیر میں حوالم بیان کی حالت کو خیر کرد تھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اگرچہ قرآن پاک میں جائے ہیں اس انتحان کی حالت کو قائل شمیں تو اس زیر بھٹ مشکلہ میں بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اگرچہ قرآن پاک میں اللہ کیا تیا کہ میں ہونا فیش کی خیر کیا کہ اگرچہ قرآن پاک میں قائین کا اجمال ہو چوکا ہے جیسا کہ اللہ کی تھر کیا کی کا خیر کیا کہ کا کہ اگرچہ قرآن ہو کہ کا کہ اگرچہ کو کھی ان خیر کیا کی کہ کی کی خوارت نا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کو کھی کے خیر کیا کی کا خیر کیا کہ کی کو کھی کا خوارت کیا گائی کا جمال ہو چوکا کو مست نمیں واللہ کی کے کہ کو کیا کہ کا کہ کی کی کی کی کیا کہ کا کہ کی کو کھی کی کر مست نمیں وائد والم کے کہ کو کھی کو کھی کی کہ کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کر کے کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی

## عیسا ئیوں اور بہودیوں کے تکبیر بڑھ کر ذرج کئے ہوئے جانور کا تھم (الجمعیة مور خد ۲۲ فروری ۱۹۳۶ء)

 $<sup>\</sup>ell^{-1}(V(\omega) x) = \ell^{-1}(V(\omega))$ 

اً ٣ أ وسرط كون الدانج مسلما حلالا او كتابيا دميا او حربيا و تنوير الابصارمع درمحتارا كتاب الدنانج ٦٩٧ ط سعيد،

۱۴، از نحل ذبیحهٔ عبر کتابی من وثنی و محوسی و مرتد و تارك التسمیهٔ عمدا (درمختار کتاب الدبانح ۲۹۸،۹ ط سعید ،

# فصل سوم مشتنبه ذبيحه

#### مشتبه ذیجہ کے گوشت کا کیا تنام ہے ؟

(سوال) ایک شخص کی کان نو نے جوری ہو کی اور اس نے ایک جنگل میں و یعما کہ ایک کا بیات ہے۔

کلی پر چھر کی پھر کی ہوئی ہوئی ہے اور چھڑ اس کا نکال کر کوئی لے طباع محض گوشت ہی گوشت ہے مقر اس سے کھر اور میڈک سے شاخت ہوئی ہے کہ یہ کائے وہی ہے جو گھر سے چوری کی ٹی اور مالک سے خاس انتا ہے۔

کرلی ہے تواس کا گوشت مالک کھا کھا! سکتا ہے یا شیں افغان کرنے والا معلوم منیں کون ہے اور تشمید کا جی علم منیں سے سے سال کھا تھا! سکتا ہے یا شیل انتا کے ایک کا ایک کا سے مالک کھا تھا ہے۔

رجواب ٣٣٥) ال كان بنيا مو الشبه دو ين اول يدك يوكات فوداس كى كان بنيا مسيد اور يك دال كون بنيا ورد تا بالشميد واقع دو ايا شيل الم يهل شباكا تحم يد بنياك الرمالك الساس سيند اور الحرو فير وسيما في طرق بي يجان الياب اورات القين بإكمان غالب بنياك يدكات ميرى الل بنيا أو وواس كان بياك الم المنافل في المنافل بالمنافل بالنوب الأوس في المنافل غالب بنياك المنافل في المنافل في المنافل في المنافل بياني المنافل المنافل بياني المنافل بياني المنافل المنافل بياني المنافل بياني المنافل المنافل بياني المنافل الم

# فصل جهارم مقصد فديحه

ہ: رگان دین کو تواب پہنچائے کے لئے قبر سنان میں ف<sup>س کئے</sup> ہوئے جانور کا تحکم

ر مسوال ) ایک جانور عند المدوائط ایسال تواب: رکان وین کے بہرس کو زید کے قیم متنان میں وی و اس غرض سے کہ بزرگان کی قیم بھی ای قیم ستنان میں بہرس میں جانور وی کیا اور زید کووواندہ ای قیم نتان

ر ۱ ران السراد الظل العالمية لا محرد الحطورة الدلا يترتب عبد حكم ورد المحتار كتاب الصيد ٦ ٢٧٦ ط سعام . ٢ ١ را درمختارة كتاب الصيدة ٦ ٢٧٦ ط سعيد )

میں مساکیوں کو کھایانا بھی مقصود ہے تو ہموجب شرع شرائے شرائے وقت کے واسطے کیا تھم ہے 'ا (جواب ۴۴۴) جانور ازنے کرنے میں دوجہتیں ہیں ایک توبیہ کہ جانور کو ذکئے کرنا پیمی اس کی جان قربان کرنا میں اس کے اور ارافقہ دم ( کسی کام کی غرض سے ہو) دوسرے ہیا کہ اس کے ذرئے سے صرف گوشت حاسل کرنا میں سود : و اور گوشت کا صدقہ کر کے ثواب حاصل کرنایا ہے خرج میں لانایا مہمان کو کھلانایاد عوت میں خرج کرنا مراد : و ایسال ثواب کے لئے بھی جانور کو ذرخ کرنے میں بھی دونوں جہتیں مختق ہو سکتی ہیں دونوں کا تملم جداجد اب مفسل بیان کیا جاتا ہے۔

وہ مری صورت ہے کہ فرن ہے مراہ تقرب الی اللہ ہو یعنی فرن کرنے والا خاص خدا کی رضا مندی اور ہم بھی مورت ہے خیال ہے فرن کرے والا خاص خدا کی دوسرے کو بخش دے اس صورت ہیں گوئی نقصان اور الزام فرائے اور فیقہ میں ضمیں ہے لینی فرائے کا یہ فعل حایال اور فیقہ جائز ہے اس کے لئے کی مفرورت ہے۔

اس کے لئے کی مکان اور جکہ کی تعضیص ضمیں اور نہ قبر ستان میں نے جانے کی ضرورت ہے۔

تمہری صورت ہے کہ فرن ہے تقرب مقصود نہ ہو بلعہ صرف گوشت حاصل کرنا مقصود ہے تو اس صورت میں فیقہ جب کہ بنا عدہ شرعیہ فرخ کیا جائے حال ہے دہا تو اس کے حال کے صدف کرنے ہے حاصل ہو گا اور اس صورت بین ہمی کہا ہے کہ فرخ کی تعضیص مثلاً فیم ستان میں جا مرف گوشت کے صدف کرنے ہے حاصل ہو گا اور اس صورت بین ہمی کسی جگہ کی تعضیص مثلاً فیم ستان میں جا مرف گا کہا ہو گا ہو

(۱) مر نس ہے نجات کی غرین ہے جانور ذیج کرئے صدقہ کرنا (۲) جانور اس نبیت ہے ذیج کرنا کہ جان کابد لہ جان ہو جائے کیسا ہے ؟ (سوال ) (۱) مرین کی صحت کی نبیت ہے کوئی جانور ذیج کرے صدقہ کیا جا! ہے تاکہ رب العزے مرین

١٠ ، درمحان كتاب الاصحية ٦ . ٩ ، ٣ ط سعيد ١٠ ٢ وانما جاز لان الداخل تحت النذر ما هوقربة وهو اصل التصدق
 ١٠ : نعس صطن العبيل ولرمته القربة وود السحتان ٥ . ٢ ٣ ١ له اجده في الشامية ط سعيد ٢٠٠١) قال الطبي وفيه ال من احر عبل عدو بدو معله عزما وله يعسل بالرخصة فقد اصاب منه النبيطان من الاصلال فكيف من اصراً على مدعة او منكر و مرفاة السعاسح شرح مسكوة المصابيح ٣ ٢ ٣ ٢ ط كوسه ١ (٤) وانما جار لان الداخل تحت النذر ما هو قربة وهو اصل النصدق دون العلم قبطل التعبيل ولزمته القربة ، له اجده في الشامية ٢ ٢ ١ ط سعيد )

كوشفاء بالفرمائ توبيرجانور ذي كرنادر ست بيانميس؟

(۲) جانوراس نیت سے ذن کیا جائے کہ جان کابد لہ جان ہو جائے جانور کی جان چلی جائے اور انسان کی جان چگھائے لیتنی خداوند تعالیٰ جانور کی جان قبول فرما کر بند ہ کی جان نہ لیس در ست ہے یا نہیں ؟

(۳) جانوراس نیت سے پالا جائے کہ نبی کریم عظی کی طرف ہے اس کو قربان کیا جائے گااور اس کو مشہور کیا جائے کہ یہ جائے گا در ست سے یا نہیں ؟

(۳) جانوراس نیت سے پالاجائے کہ کسی بزرگ یاولی کی نیاز داما ٹی جادے گی بیٹی اس جانور کوؤن کر کے اس کا تواب اس دلی باہز ریک کو پہنچایا جائے گادر ست ہے یا نمیں ؟المستفتی تمبر ۲۴۹۳عبد الحق( کوڑ گانوہ) ۲۰ ربیع الاول ۱۳۵۸ میں او ۱۹۳۶ء۔

(جواب ۳۳۷) (۱) زندہ جانور صدقہ کردینازیادہ بہتر ہے <sup>(۱)</sup> شفائے مریض کی غرض ہے ذخ کر نااگر محض اوجہ اللہ ہو تو مباح توہے لیکن اصل مقصد بالاراقتہ صدقہ ہوناچا ہینے نہ کہ فدیہ جان بجان۔

(۲) یہ خیال تو ہے اسل ہے اباحث صرف اس خیال ہے ہے کہ اللہ کے واسطے جان کی قربانی و عالیہ اور بیہ خیال کی جائے ا اور بیہ خیال کیا جائے کہ جیسے صدقہ مالیہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اسی طرح بیہ قربانی جالب رحمت ہوجائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے مرایش کو شفاعطا فرمائے۔

(۳) حضور ﷺ کی طرف ہے قربانی کرنے کی نبیت ہے جانور پالنادر ست ہے ''' اور اس شہر ہے۔ اس نے جوازمیں کوئی نفصان نہیں آتا۔

(۳) میہ بھی درست ہے مگر نمبر ۱۳ و ۲۳ میں عوام کی نیت اکثری طور پر یہ ہوتی ہے کہ جانور کی جان اس بزرگ کے تقرب حاصل کرنے کی جہت ہے قربان کی جائے گی اور یہ نیت اس جانور کو مااهل بد لغیر الله میں داخل کردیت ہے اور وہ حرام ہو جاتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ کو بلی۔

ر ١ ) ولو تركت التضحية و مضت اللمها تصدق بها حية وفي الشامية رقوله تصدق بها حية ) لو قوع الياس عن النقرب بالا راقة والا تصدق بفيمتها اجراء دلان الواجب هنا التصدق بعينها وهذا مثله فيما هو المقصود ر الدرالمحتار مع الرد' كتاب الاضحية ٢٠ ، ٣٢ ما ٣٢ مل

(۲) عن انس قال قال رسول الله ﷺ ان الصدقة للتطفى غضب الرب و تدفع ميتة السو رواه التومدي ( مشكوذ ۱ ۱۹۸۸)

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في الفتاري الفقهيد ال الحافظ ابن تيميد زعم منع اهداء ثواب القراء 6 للبي الله الله قولد، و مالع السبكي وغيره في الرد عليه مال مثل دالك لا محتاج لاذن خاص الا ترى ان ابن عسر كان يعتمر عنه كان معد مواد من غير وصية ( الى قوله ) قلت و قول علمانيا له ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيد النبي الله فانه احق بدالك حبث الفدن من الفلاله ففي ذالك بو خشكر حسل له الخ ارد المحتار ٢٤٤٠٢ طاسعيد )

## فصل پنجم ذبح كرنے كاطريقه

جانوروں کوز خمی کر کے ذبح کرنے کا حکم

(سوال) اس ملک افرایقه میں حکام کے تھم سے بیل وغیر ہذر کی میں یوفت ذرج پہلے پہتول ہے دماغ میں نشانہ لگا کر پچر ذرج کر نامزد کے اہل اسلام درست ہے یا نہیں ؟ المستفتى میم حسین یراچہ (نیر ونی)

جب ہوں ہوں ہے۔ اور وہ بیا کہ خلاف سنت اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس میں جانور کے حرام ہوجات کا خلن غالب ہے اور وہ بیا کہ اگر اس ضرب سے جانور کی ہلاکت متیقن ہوجائے تو پھر اس کے گلے پر چھم می پھیر تاہیکار ہو گااور جانور حرام ہوجائے گا۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' مرک اے۔

#### جانور کوذیج کرنے کی دوحالتیں ہیں

(سوال) سوال منقول شیں۔المستفتی نمبر ۲۳۰۷ء اذی قعدہ ۳۵ مطابق ۱۳۵ مارچ ۱۳۹۳، (ای روس الفتیاری) اضطراری تزکیه به (جواب ۳۳۹) (۱) حلال جانورول کا تذکیه دو قتم کا ہے ایک اضطراری دوسر الفتیاری اضطراری تزکیه به ہے کہ کسی دھار داریاباریک نوکدار چیز ہے ہم اللہ اللہ آبر که که کر جانور پر قابویانالور ذرج یا جگہ بھی ممکن بو نفر ہو تا ہے جب که جانور پر قابویانالور ذرج یا خمکن نه و اختیاری تذکیر نے ہے کہ جانور کو دھار دار چیز ہے ذرق کیا جائے یا اونٹ کو نم کیا جائے اگر نے ہو ماکل نکل جاتا ہے کیکن دم سائل کو نکا لٹاند کورہ بالا دونول صور تول میں اضطراریا افتیار کے فرق ہے مختلف ماکل نکل جاتا ہے لیکن دم سائل کو نکا لٹاند کورہ بالا دونول صور تول میں اضطراریا افتیار کے فرق ہے مختلف الری اور افتیاری حالتوں کے ساتھ والدید نے دم سائل کو تکا بیا جو تفصیل ہے وہ اضطراری اور افتیاری حالتوں کے ساتھ والدید نے دم مسفور کا خارج نہ ہونا ہے۔ (۲) مردہ (عالی جانور) میں حرمت ی وجہ قرآن کا تخام حرمت علیکم المیتة کی است اور اس کی حاست کی دم صورت کا خارج نہ ہونا ہے۔ (۲) مردہ (عالی جانور) میں حرمت ی وجہ قرآن کا تخام حرمت علیکم المیتة کی ساتھ دارات کی حاست وہ مسفور کا خارج نہ ہونا ہے۔ (۲) میں میں اسلامی کا کان اللہ لہ۔

جان نُظنے کے بعد جانور کی پوری کھال اتار نا جائز ہے (سوال ) اگر کسی شخص نے کسی حلال جانور کو گوشت نینے کی غرض سے یا کھال حاصل کرنے کی غرض سے

<sup>,</sup> ١ , دبح شاة مريضة فتحركت او حرح الده حلت والا لا ان له تدر حيانه عبد الدبح وانا علم حياته حلت مطلقا وان لم تتحرك وله بحرح الده , الدر المحتار كتاب الدبابح ٢٠٨٦ طاس ،

 <sup>(</sup>۲) والا صل في هذا ان ينركاد على صرب احتيار به واصطرارية و متى قدر على الاحتيارية لا يحل له الركاد الاستلوارية و متى عجز عنها حلت له الاصطراء به قالا حتيارية ما بين اللبة واللحبين والا صطرارية الطعن والحرح وانهار الدم في الصيد و الحوهرة النيرة كتاب الصيد و الدبائح ٢٣٧/٢ ط مير محمد )

٣١) ، المانده ٣) ٤) ، وزكاة الضرورة حرح و طعن والهار ده في الى وضع وقع من البدل الح ، الدر المحار؛ كناب الذبائع ٢٩٤,٦ طاسعيد )

ہی تیاہورہ میں جاتی سیبت ہے صف مصارہ میں وہ جہ ہیں پون سے بین الفاق وید سے ماہ میں ہے۔ میں تو شامی شہیں۔المستفتی نمبر استامونوی جہال الدین صاحب الازیققعدہ هوت میں میں میں میں میں میں میں میں میں می میں موہ در

(جواب و کال) جب جانور کوشر عی طرافتہ سے ڈی کر الیاجائے اور اس کا دم نکل جائے تو اس کی کھال اکالناجائز نب خواہ بوری کھال اتاری جائے یا ککڑے کر کے اتاری جائے یا سینگوں تک کی کھال جسم کی کھال کے ساتھ شامل کرلی جائے ہے سب صور تین جائز جی اور شرایعت اسلامیہ بیں اس کی ابرزت نے اس و ب

#### كيا حلقوم مه او يرزن كيا اواجانور حلال ب ؟

(سوال) فيتد أوق العقد و آيا حابل بيا حرام ب ألر حرام بي تووليل حرمت في كيا به اور حديث الزكوة ما بين اللبة واللحبين الماكم كيا مطلب به اورامام رستغفتى كا قول جوبرا زير والله فيت عقدة الحلقوم ما يلى جواب به اوروه قول يرب ان الاهام الرستغفتى سنل عن ذبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم ما يلى الصدر كان يجب ان تبقى مما يلى الراس اتؤكل ام لا قال تؤكل وما قيل انها لا تؤكل فذلك قول العوام من الناس وهذا ليس بمعتبر لان المعتبر عندنا قطع الاوداج وقد وجد الاترى الى قول محمد بن الحسن في الجامع لا باس بالذبح في الحلق كله وسطه واعلاه واسفله فاذا ذبح في الا على لا بد ان تبقى العقدة من تحت و كيف يصح هذا على راى الامام وقد قال يكتفى بقطع الثلاث من الاربع ايا كانت و يجوز على هذا توك الحلقوم اصلا فبا لا ولى ان يحل اذا قطع قطع الحلقوم من اعلاه انتهى كلام البزازية "المستفتى شمر ٥٠٩ محرامير بنام (شل به ارد) على المام وقد قال يكتفى قطع قطع الحلقوم من اعلاه انتهى كلام البزازية "المستفتى شمر ٥٠٩ محرامير بنام (شل به ارد)

(جواب ٢٤١) بال ين تتي عبي كم قطع اوداج علت ذيحه ك لخكافى بلحديث اما تكون الحلق واللبة النع في الما كله الله النع العلم واعلاه واسفله ("أس ك لخ سرت واللبة النع أن الم محركا قول لا باس بالذبع في المحلق كله اوسطه واعلاه واسفله ("أس ك لخ سرت وأيل بالرق بالم المعتبين "" السرق بد سرت والمعتبين "" السرق بد من اللبة واللحيتين "" السرق بد من الله واللحيتين الله والله والل

ر ١ ) وكره كل تعليب بلا فاندة مثل قطع الراس والسلخ قبل ان تبراد اى تسكن عن الاصطراب والدرالمحتار كتاب الذبائح ٢٩٦/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) (بزازيه على هامش هندية كتاب الذبائح ٢٠٦١ ٣ ط ماجديه )

ر \$ ) ( ابو داؤ د شريف باب الذبيحة بالمتر دية ٢ / ٢ \$ ط امداديه )

ره) والجامع الصغير للامام محمد بن حسن الشيباني كتاب الذبائح ص ١٧١ ادارة القرآن ،

<sup>(</sup>٦) ( هداية اخيرين كتاب الذبانح ٢٣٤/٤ ط سعيد )

#### ذیخ فوق العقد ہے جانور حلال ہو گایا شیں ؟

(جواب ۴٤٢) موضع في تامين إله ولحين به بدايه مين اي لفظائت اس كو تعيير كياب اس مين اس مين راج يين اس مين اس مين اي لفظائت اس كو تعيير كياب المين اس مين راج يين به كيونكه فوق العقده واقع بوئة كي صورت بين بهن ما يين إله ولحيين بي فرح واقع بو تاب اور انهار وم ملي وجه الكمال واقع بو تاب - (") والله العلم محمد كفايت الله أوان الله له الملي .

#### قبله رخ لٹاکر ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے

۲ ، ۳ ط امدادیه ملتان)

رسوال ) شخصے گائے رابہ قبلد رخ بر بہلونے راست واشتہ ذیخ کرداکنوں مرد مال می تو بند کہ ایس فعل ا مذبوحہ حرام شدہ است و چند کو بند مکروہ و چند کو بندایس فعل جائز شدہ است و مذبوحہ حلال است۔المهستفتی نمبر ۲۲۱۲ محمد علی صاحب (بریبال) کے ارجب سے ۳۵ ایس م ۱۳ ستمبر ۱۹۳۸ء

(ترجمه) ایک شخص نے گائے کو قبلہ رٹ سیدھی کروٹ پرر کھ کرذیج کیااب لوگ کیتے ہیں کہ یہ نعل بھی حرام ہوااور ذیجہ بھی حرام ہو گیاچند آدمی مکروہ کہتے ہیں اور بھش لوگ کہتے ہیں کہ بیہ فعل بھی جائز ہے اور فیزے بھی حلال ہے۔

(جواب ۴۶۳) مذبوحہ طال است وجہ حرمت دریں یافتہ نمی شود البتہ مستحب این است کے جانور راہر زانوئے راست قبلہ رخ غلطانید دیائے خود ہر پہلونے اود اشتہ ذرج کند۔

(ترجمہ) یہ فیجہ حلال ہے اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں یائی جاتی البتہ مستحب سے کہ جانور کو سید طلی کروٹ پر قبلہ رٹ لٹاکراس کے اوپرا پنایاوں رکھ کر ڈنگ کرے۔ <sup>(۱۱)</sup> فقط محمہ کفایت اللہ کان اللہ ایہ وہلی

> (۱) جانور کو حلقوم ہے او پر ذریح کر: (۲) فریح کی جگہ معلوم کرنے کے لئے آدھے سر کی شکل بنا: (سوال) (۱) فریح فوق العقدہ میں آنجناب کا کیا فتوی ہے؟ آیا حلال ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>١) وهي احتيارية كالجرح فيما بن اللبة واللحيين (هداية اخبرين كتاب الذبائح ٤ ٣٤٤ طشركة علميه) (٢) وذكاة الاحتيار دبح بين الحنق واللبة و عروقه الحلقوم كله وسطه لو اعلاه لو اسفله وهو مجرى النفس وفي الشامية قال في الهداية وفي الجامع الصغير لا باس بالذبح في الحلق كله و سطه واعلاه واسفله والاصل فيه فوله عليه الصلاة والسلام الركاة ما سن اللبة واللحيين ولانه مجمع العروق فيحصل بالفعل فيه انهار الدم على ابلع الوجود فكان حكم الكل سواء والدر المختار كتاب الذبائح ٢٩٤٦ ط سعيد )

(۲) رسالت الذي فوق العقدة كاندرافهام و تنهيم كي لي آد عند سركي شكل بنانا جو طوازه مرميان كانا هوا هو جانزت يانهيس؟

(جواب ٤٤٤) (١) في فوق العقده واقع ہو جائے تو مذہوع حرام شيس كيونكمه محل في مايين إليه و سين به اور اس ميں فرع واقع ہوئے ہے مقصود فرج ليعنی و مسائل كا خروج اور ازباق روح حاصل ہو جاتا ہے بہذا يان تول راتج اور قوى ہے۔"

(٢) سركى آوسى صورت بنانااس فرنش ت مباح بدائم محمد كفايت الله كال الله له الله

## جانور کوذی کرتے وقت نیبر ضروری تکلیف ہے بچاناضروری ہے

#### (انتهبية مورند ٢٥ متمبر ١٩٢٩)

### بے ہوش کر کے ذرح کئے ہوئے جانور کا تعلم

#### (المعية مورندة المتمبر ١٩٣٥ء)

(معوال) ایک جانور کو کس آلے ہے جاہو آئی کیا جائے اور ٹیمرڈن کیا جائے تواس کا کو شت حال ہے ہمیں الا جہوش کرنے کے لئے ایک زیورول میں ایک کھانی ہو تا ہے وہ جانور کے میں میں خاص جگہ لگھا ہے جس ہے جہوش ہو جاتا ہے۔ جہوش ہوجا تا ہے۔

١١) (ايضا بحواله سابقه بمبر ٢ ص گزشته )

ر ٢) مالا بيقي الحي بدونه حيا في سورت بنانام إن تاو كانت صغيرة او مقطوعة الراس او الوجه او عضو لا تعيش بدونه او تغير دي روح لا يكره لانها لا تعبد ار دالمحتار ٢٠١١ عب ا

را أو و ابو داؤد شريف ٢ ٣٣ ط امداديه ملتان،

٤١) وكره كل تعذيب بلا فاندة مثل قطع الراس والمبلخ قبل ان تبرداي تسكن عن الا ضطراب (درمختار' كتاب الدبانح ٢٩٦/٦ ٢٩٦/٦ ' طسعيد ) ره) دبح شاة مريضة فتحركت و خرج الده حلت والا لا ان لم تدر حياته عند الذبح وال علم حبانه حلب وال لم تتحرك ولم بخرج الدم و درمختار' كتاب الدبانح ٢٠٨/٦ ظ سعيد )

# فصل ششم غیر مسلم سے گوشت خرید نا

#### مسلمانوں کاذی کیا ہوا گوشت ہندوؤں سے خرید ناکیساہے؟

#### مندوول سے گوشت خرید نے کا حکم.

(سوال) ہندو کھٹیک گوشت فروخت کرتے ہیں اور وہی لوگ مر دار چیز ابھی ریکتے ہیں پانی اور کیٹر ابھی اپنا ابھی اپنا استعال کرتے ہیں اور آس چھری سے مر دار کھال بھی کائے ہیں مسلمانوں کو استعال کرتے ہیں اور آس چھری سے مر دار کھال بھی کائے ہیں مسلمانوں کو ان لوگوں کے ہیں اور اس جھری کا ہے ہیں مسلمانوں کو ان لوگوں کے ہاں سے گوشت خرید کر کھانا جائز ہیا نہیں ؟المستقتی نمبر ۱۸۵ نور بخش (جھجر سلنی روہتک )۲۰ مضان سم سے اور میں ۱۳۵۴ء

(جواب ۴۶۸) جس مقام پر مسلخ بین مذرج نهیں ہے اور گھرول میں جانور ذرج کرنے پر کوئی پابندی قانونی نهیں ہے تواہیے مقام پر غیر مسلم ہے گوشت خرید ناجائز نهیں بلحہ مسلمان ذائع کاذرج کیا ہوا گوشت بھی نیہ مسلم ہے اس وقت خرید ناجائز ہے کہ ذرخ کے وقت ہے خرید نے کے وقت تک مسلمان کی نظر ہے ما نب نہ

<sup>(</sup>١) عن هشاه بن عروة عن ابيه عن عائشة انهم فالوايا رسول الله ان قوماً حديثو عهد بحاهلية يا توسا بلحمان لا بدرى ادكراو اسم الله ام لم يدكر وانانا كل منها فقال رسول الله على سموا الله وكلوا الحديث (ابو داؤد ٢٥٣ ط امدادية) (٢) من اشترى لحماً فعلم انه مجوسى واراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره اكله و مفاده ان مجرد كون البائع مجوسياً يثبت الحرمة فانه بعد اخباره بالحل بقوله ذبحه مسلم كره اكله فكيف بدونه (درمحتار) كتاب الحظر والا باحة ٢٤٤٤ ط

نه بهور<sup>(۱)</sup> محمد كفايت البند كان الندايه '

غیر مسلم سے منگوانے ہوئے گوشت کا حکم

(سوال) اگر غیر مسلم سے گوشت منگایا جائے تووہ گوشت قابل انتبار سمجھا جائے گایا نہیں لیعنی اس کے کھاٹے میں ایعنی اس کے کھائے میں کوئی حرج تو نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۳۷ موایا تکیم محد عبدالوہاب انصاری ۲۳٪ یقعد، سم<u>ه ۱۳۵</u> هم کے افرور می ۱<u>۳۹</u> ء

ر جواب ۹ ۴۹) اس منظ میں غالب ظن کا اعتبار ہے آئر غالب ظن یہ ہو کہ غیر مسلم مسلمان سے ہی طال کے قرر مسلم مسلمان سے ہی طال گوشت الیاہے تو کھانے میں مضا اُفقہ نہیں مگر احتیاط کہی ہے کہ مسلم کے ڈریعے سے منگایا جائے۔ اُن فقط محمد کفایت اللہ کان ابتدالہ ،

#### ذائع مسلمان اور پیچنے والا ہندو ہو تو گوشت کا کیا حکم ہے ؟ (اخبار الجمعیة مور ند الافروری کے ۱۹۲)ء)

(سوال) (۱) ہندود کا ندار بحری کا گوشت پچناہے اور وہ گوشت گھنٹول نگاہوں سے مسلمانوں کی او جھل رہنا ہے لیکن اس کا اطمینان ہے کہ یہ گوشت مسلمان کے ذرخ کئے ہوئے بحرے کاہے اس ہندو ہے گوشت خرید نا حائزے مانہیں ؟

(۲) مجھلی مروہ 'ہندود کا ندارے خرید کر کھانا کیسا ہے ؟ جس کے متعلق بیہ اطمینان ہے کہ یہ پکڑنے کے بعد بی مری سے یالکڑی یا گولی سے ماری گئی ہے۔ بعد بی مری سے یالکڑی یا گولی سے ماری گئی ہے۔

(جواب ، ٣٥٠) (۱) جب كه گمان غالب اس بات كا دوك فيشه مسلمان كا بى سے اور غير مسلم كو دئ آر نا تانونانا جائز ہو اور ذائ صرف مسلمان مقرر ہو توائيے گمان غالب كى صورت ميں نجير مسلم ﷺ والے سے گوشت خريد لينا جائز ہے۔ ""

(٢) مجھلی ہندویا تھی اور غیر مسلم کے پاس سے بہر صورت خریدنی جائز ہے۔ (")محمد کفایت اللہ غفر اله

# فصل مفتم مسلمان كاذيحه

(۱)مسلمان قصاب کے ذیجہ کا حکم

(٢) بلا تحقیق مسلمان قصاب کے ذبحہ کو حرام کمناجائز نہیں

(سوال) (۱) ایک مسلمان قصاب نے ایک حلال جانور بحری یا گائے بسم اللہ اللہ اکبر کر تر فرق کیا تو وہ ذیجہ

(١-١- مرايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ صفحه گزشته)

<sup>(</sup>٣) كيونك تحجيل كوفرن كريخ لل ضرورت نهيس دوتي جيها كه ورمخار ش ب: المسمك والجواد فيحلان بلا ذكاة (كتاب الدبانيم

نیت حال ہے یا حرام (۲) کوئی ملا آدمی قصاب کے فقتہ کو حرام قرار دے اور ذیخ کرنے والے قصاب کواس فیت کے باعث جماعت سے علیحدہ کرادے حتی کہ ان کے میل ملت والوں کی میت کو قبر ستان میں جوہ قف عام ہے و فن تک نہ ہوئے دے اور قبر ستان کا غاوم قبر ستان کوا پی ملکیت جناکر میت کوه فن نہ ہونے دے تو کیا تعم ہے ؛ المستفتی نہ ۲۹۸ مطبح فیض تنہور (یونا) ۲۵۹ رہے الاول ۲۵ سو ۱۹۳ مجولائی ۱۹۳۳ء مسلمان جواب ۲۵۹) (۱) قوم قصاب کے سی شخص کے باتھ کا فیتہ حرام شیس ہے کیو نکہ قصاب بھی مسلمان بیں اور مسلمان کے باتھ کا فیتہ حلال ہے (۱) کسی ما کا اس فیتہ کو حرام قرار دینا غلط ہے جوا ہے باتھ سے قصاب نے بتا نامدہ شرعیہ کیا ہے اور احکام شریعت سے لا علمی یا ضدہ نفسانیت پر بن ہے اور اس بنا پر قصاب کو جماعت سے نامی میں دفت نہ دون نہ ہوئے و نام قرار مینا ور ظلم ہے اور عام و قف جماعت سے نامی کو این ملک بتانا جھوٹ اور فسل اور ظلم ہے۔ محمد کھا بیت انڈہ کا ن اللہ لہ '

## بد مزاج وبد زبان قصاب کے فیجہ کا کیا تھم ہے؟

(سوال) قصاب مسلمان ہے اور نماز بھی پڑھتاہے تین دو کانوں پر گوشت کی خریرو فرو خت اس کی ہے۔ اور بحر ہے بھی ذائح کرتا ہے بھض مسلمان دوستی کے باعث اس کی ذائح چاہتے ہیں اور نصف سے زائد نفرت کرتے ہیں اور قصاب بد مز اج اور بد زبان ہے کیا ایس صورت میں اس کا ذبخہ شرعاً درست ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۸۹۲ شخ محمد حسین صاحب (راجپوتانہ) کے شعبان ۱۹ سااکتوبر کے ۱۹۱ و (جواب ۱۸۹۲) ذبخہ ہر مسلمان کا طابل ہے بد مز اجی وبد زبانی سے ذبخہ کی حلت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و ہلی

#### ذابح مسلمان اور معين مندومو توذيحه كالحكم

(سوال) جنگل میں مسلمان شکاری نے برن یا نیل گائے و نیم وکا شکار کیا آلیا شکاری کے قادی میں شکار میں آنا کہ ذک کرے وہال کسی بندو۔ امداولی تی جو کا فرب المستفتی نمبر ۱۹۱۵ ملا عبدالختی صاحب پرائی وره (جے ہو) ۱۸ شعبان ۱۳۵۱ ملا ۱۳۵۰ میں ۱۳۵۱ میں اور وی اور وی مسلمان نے کیا تواس میں (جواب ۴۵۳) ہندو نے جانور کے اور قادو کرنے میں امداد دی اور وی مسلمان نے کیا تواس میں کوئی خرابی نمیں ندیو جہ شکار حلال ہے۔ "محمد کفایت اللہ کان اللہ له و الحق

١١) وشرط كون الذابح مسلما حلالا خارج الحرم ان كان صيدا او كتابياً ذمياً او حربياً ١ درمختار كتاب الذبانح ٢٩٧/٦ طسعيد)

<sup>(</sup>٣-٣) (ايضا بحواله سابقه نمبر ١ صفحه هذا )

#### نشه کرنے والے کے ذیحہ کا حکم

#### (المعية مورخه الفروري ١٩٢٤)

(سوال) فیجه کرنے والا پابند صوم و صلوق نہیں ہے اور نشہ بھی کر تاہے اور طاہر بھی نہیں ربتااور قصاب روزان اس سے ذریح کراتے ہیں اس کا فیجہ جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ع ۳۵۶) فیتحد کے جواز کے لئے ذائے کا مسلمان ہونا کافی ہے۔ ''ابٹر طیکہ ذیۓ کے وقت قصدالشہیہ کوٹرک نہ کرے۔ ''محمد کفانت اللہ خفر لیہ۔

## نابینے کے فیحہ کا تھم

## (الجمعية مورنحه ۸ انومبر ١<u>٩٣٤</u>ء)

(سوال ) زید نابینا ہے اور جانوروں کو ڈخ کرنے کا بیشہ کرتا ہے اس کے ہاتھ کا ڈخ کیا ہوا کھانا جا نزے یا نہیں ؟

(جواب ٣٥٥) ذرج کی حلت کے لئے ذرج کرنے والے کابینا ہو ناشر طر نہیں نابینا کا فیتھ بھی حلال ہے اگر چہ بہتر سے ہے کہ آنکھوں والے ہے ذرج کر ایا جائے تاکہ وہ ذرج کے کمال و نفضان کو و کیچہ کر معلوم کریکے تاہم نابینا کا فیتحہ حرام نہیں ہے۔ اسلامی کفایت انٹد کان انٹد ا۔۔

### زانیہ عورت کے خاوند کافیجہ حلال ہے

#### (الجمعية مور نعه ۱۴ فروري ۱۹۲۸ء)

(مسوال) ایک شخص کی عورت غیر مرد ہے تھٹم کھلازنا کراتی ہے اور خاوند کواس کا خوب اجھی طح نلم ہے کیاا لیسے شخص کے ہانھ کا ذبحہ کھانا جائز ہے ؟

(جواب ٣٥٦) وه شخص اپنی زوجه کواس فغل شنیع سے منع کر تاہویانه کر تاہو دونوں صور تول میں اس کے ہاتھ کا ذیجہ حلال ہے۔ '''محمر کفایت اللہ غفر لہ '

## فصل مشتم تكبيرذج

ذی کرتے وقت صرف ہسم اللہ پڑھنے کی کیاوجہ ہے؟

(سوال) ذي كرتے وقت صرف بسم الله كيول برا هي جائي ہے تمام بسم الله كيول نه برا هي جائے۔ المستفتى

۱۱ )(ايضا بحواله سابقه نمبر (۳-۳) صفحه گرشته ،

 <sup>(</sup>۴) لا تبحل ذَبيحة غير كتابي من وثني و مجوسي و مرتد و تارك التسمية عمدا المخ (ردالمحتار كتاب الذبائح ٢٩٨:٦

٤٠٠٣) (ايضا بحزاله ندبر ١ صفحه گزشته)

نبر ۸۳۱ محد انور (ضلع جالندهر) ۱۳ محرم ۱۳۵ می ۱۳ ایر بل ۱۹۳۱ء (جواب ۲۵۷) زخ کرتے وقت سرف سم اللہ اللہ اکبر کمنا جا بنے "اور کھانا کھاتے، قت بوری سم اللہ برهی جائے ۔ "محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ"

## فصل تنم گيا بھن كافدى

#### حاملہ بھیرہ ول کوذیج کرنے کا حکم

#### بیہ کا چیز احاصل کرنے کے لئے حاملہ بھیر کو ذیج کرنا

(سوال) قصابان میں مموہ یہ مسلد جائز کر ایا گیاہے کہ بھیرہ حاملہ کواس میت سے فرید نے ہیں کہ اس ب بنیٹ میں جو پہر ہے اس کا پہر اقیمتی ہو تاہے صرف بچہ کا چمڑ انکالنے کی غرض سے بھیر کوؤن کرتے ہیں اً ربچہ

<sup>(</sup>١) (ايضا بحواله صفحه گزشته حاشيه نمبر ٣-١)

<sup>(</sup>٢) والمستحب أن يقول بسم الله الله أكبر بلا وأو وكره بها لانه يقطع فور التسمية (درمحتار' كتاب الحظر والاباحة ٢٤/٦ طاسعيد)

<sup>،</sup> ٣، شاة او نقرة اشرفت على الولادة فالوا يكرد لابحب لان قد نصب الولد وهذا قول ابي حسفة عند الحبيل لا نتركى بذكاة الام كذافي فتاوى قاضي خال (عالمگيرية كتاب الدبانج ٢٨٧،٥ ط ماجديه.)

زنده نو تا ہے تواس کو بھی ذن ار لیتے ہیں اور اگر پید مرده نکلتا ہے تو بھی اس کا چڑا ازکال لیتے ہیں اور پھیڑا ذہذہ کا کوشت یا تو فروخت کرو ہے ہیں اگر فرو ثبت شمیں ہو تا ہے تواس گوشت کو پھینک و ہے ہیں نگر اکم پھینکتے ہی جی بھش علاء الیسے فیڈ اور اس بیٹے کو جائز کئے ہیں اور بعض علاء حرام بتلاتے ہیں ہروئے شرع شرع ہوا ہے۔ ہیں جند مشکور فرمایا جائے۔ فیظ المستفتی تمہر ۱۲۰ وی عبد العظیم صاحب (ریاست ہے ہور) کے حریق النائی ہرت ہوا ہو الی الا ۱۹۳ ہو۔

(جواب ۴۵۹) یہ فعل اور پیشہ شرام تو شیس مگر گوشت کو پجینک دینامال کو خدائع کرنے ہی اجہ ت ناجائزہ و تا ہے ' کو سرے اس پیشہ سے انقطاع نسل کا اندیشہ ہے اس کے اس کا اسداد واجب ہے۔ '' میر گفایت اللہ کان اللہ لے و ہل

## فصل دہم کیا گوشت کھانا

حلق میں ذب کی جگہ کو نسی ہے؟

الياً كوشت كهانا كيسام ؟

اسوال ) حلق مين مقام ذرج كون ساب ؟ كيا كوشت كهانا جائز بيا شمين ؟

رجواب و ٣٦٠) ذر خوق العقده واقع بموجائة توذيحه حرام نهين بموتاالز محوة بين اللهة واللحيين "لور الم محمد كاقول جامع سغير مين كه نتمام حلق محل ذرج جواب كافي بينهام رستغفى كاقول راتج به اراق وم دوجانا حامت في علت به اور زكاة النظر ارى مين اساله وم كوحلت كه ليخ كافي قرار دياجاناه ويدبه المؤوشة كوانكون الله لهد

## نصي حرام مغزاور گردے کھانے کا تعلم!

اسوال) بحرے کے خصی حرام مغز اور گروے کیائے جائز ہیں یا شیں؟ المستفتی نب ۱۱۴۴ محر رشید خال دیلی ۲۲ رجب کا مصارط کا انومبر ۱۹۳۳ء

، حوّاب ٣٦١) كبورے كھانا مكروہ ب- كرد ب جائز ہيں۔ حرام مغزنہ حرام بن مكروہ يو شي پيجار ويديام

١١ الما ورد في الحديث عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ أن الله حرم عليكم عقوق الامهات وواد الساب
ر منع وهات وكرد لكم قبل وقال وكفرة السوال واضاعة المال ( منفق عليه كذافي المشكوة ٢ ٩ ٩ ٤ ط سعيد)
 ٢) رابطنا بحواله سابقه حوات ٥٥٨.

٣٠) و هدايه الحيرين كتاب الديانج في ١٣٤ ط شركة علميه ،

<sup>؛</sup> ٤ ) قال الامام محمد ً: لا باس بالذبح في الجلق كله وسطه واعلاه واسفله رالجامع الصغير ص ١٧ ٤ ادارة التو أن ، ١٥ ) إن الامام الرستغني سنل عن دبح شاة فنفيت عقدة الحلفوم مما بلي الصدر كان بحب ال ببقي مما بلي الراس الواكن ا ام لا قال تؤكل رعالسكيرية كتاب الذبائح ٢٠٦٦ ط ماحديد ،

رة) والا ضطرارية الطعن والحرح وانهار الده في الصيد، جوهرة النيرة ٢ ٣٣٧،

دو گیا۔ (<sup>()</sup>مجمر کفایت انلہ

عضوتناسل' او جھڑی اور آنت کھانے کا تھم رسوال) بحرے اور بیل بھینے ذک شدہ کے فوطے عضو تناسل' آنت اور او جھڑی کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۰۳۲ حافظ آکرام الدین ۱ اربیع الثانی ۱۳۵۵ اسے محولائی ۲۹۹۱ء (جواب ۳۲۲) ندیوحہ جانور کے خصیے اور عضو تناسل کھانا مکردہ تحریک ہے۔ ('')و جھڑی بلا کرانت طال کے است سال کھانا مکردہ تحریک ہے۔ ('')و جھڑی بلا کرانت طال

سر گاور ہائے کھانے کا تھم

(الجمعية مورنه ٢ فروري ١٩٢٤)

(مسوال) گائے یا بھینس فیقد کے پائے (جن کو پک جانے پر نماری کہتے ہیں)ان کی کھال اور بحرے کے سر کی کھال (پک جانے پر جس کو سری کہتے ہیں) صرف بال جلا کر عام طور پر پکائے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ (جو اب ۴۶۳) سری اور پایوں کا مع کھال کے پکانا اور کھانا جائز ہے۔ (""محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی "

و المراد المنتين بين مراد تأمين أن ترام ما فراو تني ترام أمن ب في الطحطاوي تحت قول الدو و والدم المسفوح) و زيد نخاع المسلب و حاشية الطحطاوي على الدو ١ ٣٦٠ طبيروت)

<sup>.</sup> ٧ . و كرد تحريما و قيل تنزيها و لا ول اوجد من الشاة سبع الحياء والخصية والغداة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والدكر للاثر الواود في كراهة دالك ، درمختار ٧٤٩/٦ ط سعيد )

٣١) أَنْ اللَّهُ أَمْدِ مِنْ أَنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا كُلُوا وَالْمِنْ اللّ

<sup>،</sup> ٤ ) الراس والا كارع لحم في يمين الاكل و في الشامية : قلت و لعل وجهه أن الراس والا كارع مشتملة على اللحم وعيره 1 الدرالمختارا كتاب اليمين ٧٧٣/٣ ط سعيد )

### كتاب الفرائض

## پہلاباب میراث کے احکام

## فصل اول تشريحات وتفريعات

کیاخد مت کے عوض قاضی کو ملنے والی زمین میں وراثت جاری ہو گی ؟ (سوال ) قاضی محمد صادق 'قاضی محمد مراد' قاضی محمد اعظم' قاضی غلام' قاضی محمد اسلم' قانسی محمد ہ<sup>اشمہ ،</sup> قاضی محمد حسن' قاضی محمد اساعیل۔

(جواب ٢٦٤) صورت مرقومہ میں اراضی مذکورہ کا قائنے ولیے نام نتقل ہوتے رہنا اسبات کی دلیل بے کہ یہ عظیہ بشر ط خدمت تقانور جو عظیہ بشر ط خدمت ہووہ اس شخص پر منتقل ہو تاہے جو خدمت انجام دے اس میں میراث جاری نہیں ہوتی مثانی قاضی محمد صادق کے بعد ان کے تمام وارثوں پر تقسیم نہ ہوگا بلاے قاضی محمد مراد کے نام منتقل ہو نااس کی دلیل ہے کہ قاضی محمد صادق کو اس زمین کا مالک نہیں کیا گیا تھا بلاے قاضی محمد مراد کے نام منتقل ہو نااس کی دلیل ہے کہ قاضی محمد صادق کو اس زمین کا مالک نہیں کیا گیا تھا بلاے وہ خدمت قضا انجام دی تو زمین ان کے بعد قاضی نہمی اور نے خدمت قضا انجام دی تو زمین ان کے بعد منتقل ہو گئی اس طرح قاضی محمد نحص تک نقل ہوتی چلی آئی لیس قاضی محمد ہاشم یا کسی تا نسی سابق ہ

وار تول کااس زمین میں کوئی حق ضمیں قاضی مجمد محن کے بعد چونکہ قاضی محمد اسا عیمل کے ذرمہ خدمت قضا مقرر ہوئی ابدا وہ زمینیں تا ضی محمد استمعیل کی طرف بجاطور پر خفق ہو کیں اور قاضی محمد محسن کے وار تول کا ان میں کوئی حق ضمیں اس کے ور اگر ور شمنٹ کا نیکواز نے قاضی محمد اسا عیمل کے نام وہ زمینیں بی ما تا تہ اسلام انعام کے روی جیں کہ موال میں نہ کور ہے تو قاضی محمد اسا عیمل کے وار تول پر بخاعدہ میم است تہ وال میں نہ کور ہے والی کی بیج جائز ہے والی کی ار ایس اللہ المسلمی فی رد المحتار من جول کی اور ان نے وار شامر بی تو توان کی بیج جائز ہے والی کل بید بیر قال المستحقو ن للتو کہ عشورة اصناف ) تبییه قبیل بالتو کہ لان الارث یہ بیری کتاب الفر انصاف کا تبییه قبیل بالتو کہ لان الارث بہ بور یہ کہ عیاں الممالية اما الحقوق فيمنها ما يورث کحق حبس المبیع و حبس الو هن و منها ما يورث کحق حبس المبیع و حبس الو هن و منها ما من الاشباہ و شوحها لشیخنا العلامة المعلی المقرب کہ تاب کے آخر کتاب الله انفل میں ہے کیکن نو الا بنا المناف المناف میں ہے کیکن نو الا بنا والی المانیات ہوں کا باب الله الفور کا المناف کا المدینة المنورة من باب القراغات والی المدینة المنورة من باب القراغات و المقویر ان والمباشوات والو ظیفات قال علماؤنا الحظائف لا تورث وانما یقور ها ولی القور عوال المتور ها ولی التقویو انه والد المین الله کان اللہ لہ۔

الجواب صحیح 'عزیز الرحمن عفی عند مفتی دار العلوم دیوبند الجواب صحیح مجمر اعزاز علی نفر له '۱۲ بهماوی اثنی نبیه سرس سراهد به محمد انور عفا القدعنه 'مدرس دارا اعلوم دیوبند الجواب صواب سید محمد ادر ایس عفا القدعنه ' محمد شفیع عفاالله عنه 'ادر پس کاند صلوی غفر له -

> تحریری طلاق زوجہ تک پہنچنے سے قبل شوم فوت ہو تو عورت میراث میں شریک ہوگی یا نہیں ؟

ر سوال) زیر نے اپنے مرتنی اموت ( اق و س) این اون یا استنیاں در مدال نے اپنی اور مدال این اور مدال استان اور م تحریری طابق اپنے مرینے کے ۲۴ کھنے تعمل وی جو کہ زوج یہ تنگ ند سنتی وریافت طاب بیرام ہے کہ حالیق واقع ہوئی یا نہیں اور مطاقہ ترک کی مستحق ہے یا نہیں ؟

(جواب ٣٦٢) اُر زوجین که رمیان و هملی یا خلوت کا اقاق جو چکاب تونیوی کو حصد میرات ملے گا یو فکیہ خاہ ند کا انتقال مدت کے اندر زوی یا سیکس اَر و طلی یا خلوت کی فوت کی فوت نمیں آئی متمی تا مورت و میراث ند ملے لی۔ (۲) یہ خکم اس وقت نے کے زوی نے تیج رہی طابق ایش خوشی سے بخیر جبر واکر اوابطور تجیرہ

<sup>(</sup>١) درمحتار كتاب الفرانص ٢ ٧٧٢ ط سعيد)

ر ٢ ، وهو كدالك ، بدالك الحال، و مات بدالك السب، موته را و بعيره ) كان يقتل السريص او يموت بحيه احرى في العدة للمدخولة ورثت هي منه و الدرالمحتار على هامش رد المحتار ٣٨٧/٢ طاسعيد)

<sup>،</sup> ٣ )نجب قولَ الدّرَ للسادحولُ. أي السدحول بها حقيقة أعنى الموطود لنجرح السحيني بها قابها وأن وحيب عليها العدة لكنها لا ترت كما مو في باب السهر ورد السحيار عاب طلاق السريص ٣ ٣٨٧ طاسعيد )

ئے وی ہو لین و تون طابق عورت تک خبر طابات یا تحریر طابات چینی پر معلق نہ ہواور تح ریے وقت اس کے ہوش و حواص بھی ورست ہول۔ المحمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ دوہلی

#### و ظیفه میں ملنے والی زمین مالک ہی کی ہو گی وار ثوب کواس میں کو ئی حق شمیں

«مهو ال» الك تصخيص كو حاكير زمين بطور و ظيفه شامان مغلبه مندوستان ملا تقاأس و ظيفه كه و مناويز ميس به شرط لگائی ہے کہ زمین مذکور کا نفع وہ متحنس مذکوراوراس کے ور ثاو توابعین کھائیں اورو ظیفہ کا تف متحنس مذکور مطابق ؛ ستاویز کے نما تاربابعد بیہ شخص مذکور کا انتقال ہو گیااور شخص مذکور نے اپنے پیچھےور ثامیں تمین از کیاں اور ایب بمثير و چهوزي اور ايك بها كي اليكن هم جو گيا ہے اس كا اب تك پية خبيں قريب جاليس بچاس سال جو سا اب م ورزمان کے سبب مذکور زمین والاملک ہندوراجہ کے قبضہ میں آئیں اس نے ڈھونڈورا پڑایا کہ جس جس تعنس کی جائیداد زمین و نبیر و جووواین این دستاویز رجول کرے مطابق قانون ریاست کے اینے نام پر سرا ہے۔ اب هخص مٰد ُ ور کی لژ کیول پین ہے ایک لڑ کی کا ایک بڑ الڑ کا تھاوہ مذکور ریاست کی عدالت میں حاضر : والوراس ئے کہا کہ بین مذکور شخص و ظیفہ دار کانواس ہو تا ہول اور مذکور شخص و ظیفہ دار نے مجھ کوان کی اوالا میں کو ٹی وارٹ نرینہ نہ ہوئے کی وجہ سے لیالک متبنی (و تک) بنایا ہے۔ میرے سوااور کوئی بھی وارث نمیں ہو سَلْمَا اس واسطے اند کور شخص کی جائیداد از مین و ظیفہ میرے نام پر ہونی چاہئے (مذکورریاست نے جتنے شاہی اور اپنی ریاست کے وظیفے تھے ال کے لئے ایک دار الانعام مقرر کیا) ریاست مذکور نے ، عد تعمد بق ک ند کور تخص کی زمین مد کور از کے کے نام براینی ریاست کے قانون کے مطابق لے یالک ہونے کی حیثیت ہے اً روی اب یہ لڑکا بھی این سخنس مذکور کے مطابق مذکور زمین کا نفع آپ بھی لیتا ربالور اپنے نانا کے ور ثاو توا عين پر ہمي تقسيم كر تارباني حين حيات تب اب يدند كور الزكا بھي انقال كر كيا اس كررے لزے ك نام یر بیدند کور زمین آئی به بشی این بای ت قدم بقدم چلتا را به لز کابھی انقال کر سیاب سے بعد اس کے بھائی بہن مال اور انز کا بیالوگ رہے اس میں ہے اخیر مرنے والے کے ایک بڑے بھائی نے مذکور ز مین فروخت کرے اپنے بھانی بہ ہول کال اور مرنے والے اخیر لڑکے پر تقلیم کر ایابیہ بھائی بہول نے ا سیٹے باپ کے نانا کے ور ثاناور توانعین کو سیجھ بھی شہیں دیاوران حالیجہ ان کا باپ اور اس کے بعد اس تارام کا ز مینول کا نفع ایٹ نانا کے ور ثاو تو احمین پر برابر تقشیم کر تا رہا ہے تو اب از روٹ شرع محمد می مذکور زمین کا فر و ذہبت کر نااور اینے اپنے میں تقسیم کر ٹیمنااور اپنے باپ کے نانا کے وراثاو توابعین کو زمین مذکور کی قیم ب میں ت بلورورا ثت مَيته بخي نه دينا جائزت يا كيا ؟ اورجورت نه دينے كے حق الناس كافيصب دو تات يا نتيا ؟ ، جواب ۳۶۴) ما «غطه «مدات مُسلَكه سته معلوم : و تات "كه زمين اس «مثيبت ستامه عانه نبيس راً نبي متمل كه

 <sup>(</sup>۱) أمرياج دورة تحريق فاه قريج وأتح أثين دو قريلها في المشامية و في المحر إن المواد الاكواد على الملفط بالطلاق فدر كرد عنى أن يكتب طلاق أمراته فكنب لا نطلق لان الكتابة اقست مقاه العنارة باعتبار الحاجة ولا حرجه هنا ، رد السحار سروع ما رماد .

اس کی تقسیم قاعدہ میراث کے موافق کی جائے محد شاہ غازی کی سند کی نقل میں لفظ فرزندان ہور محمد عالم شاہ غازی کی سند کی نقل میں فرزندان و توابعان کالفظ ہے اوران و و تول میں وار ثان شرعی کافر منہیں ب اس کئے ان انفاظ ہے ثابت ہو تا ہے کہ منافع زمین کی تقسیم نہ تو بقاعد و شرعیہ منظور ہے ورنہ کوئی قاعدہ بتایا اس کئے ان انفاظ ہے باکیر کی مرسی اور صوابد ید پر چھوڑ دیا گیا ہے وہ جسے چاہ اور جس قدر چاہ میں اور چاہ نے اور چاہ نے اس کئے کسی کو حصہ میراث کے دعوی کرنے کا حق شیں رہا فروخت کرنے کا اختیار و اس کا فیصلہ جاگم متعلقہ کو کرنا چاہئے وارشین قاضی محسن کو یہ سوال اٹھائے کا بھی حق شیں ہے۔ محمد کفایت ایند خفر اید نمور سے امرینید و بلی 11 صفر ۱۸ متالے ہو اس کا فیصلہ کی ایک انتیار اس کا فیصلہ جا محمد کفایت ایند خفر اید نمور سے امرینید و بلی 11 صفر ۱۸ متالے ہو

کیانا بافغ افر کی پر کئے گئے اخراجات اس کے ترکہ سے لئے جاسکتے ہیں ؟
رسوال) ایک پیتم لڑکی ناکھراچوہ مالہ صاحب جانیداد کا انقال ہو گیا جس کی پرورش اس کی والدہ نے کہ بخی مرحومہ متوفیہ کے مال میں سے اس کی والدہ نے حسب ویل خرج کر زیاجہ جس پر اس کے تاباجو ۱ ایک حصہ دارجیں اعتراض کرتے ہیں ہموجب شن شریف آبایہ خرج جائز کیا گیا ہے ؟اور کون اس کا متملل بوجب کہ مرحومہ کیا مطفولیت (۱) خرج ہماری و تجمیرہ تافین متوفیہ (۳) خرج تقسیم گذم جو مرحومہ کی نمازول کے بدلے میں دی (۵) خرج تقسیم گذم جو مرحومہ کی نمازول کے بدلے میں دی (۵) خرج تقسیم گذم جو مرحومہ کی نمازول کے بدلے میں دی (۵) خرج تقسیم قرآن شریف بھول کو پڑھنے کے لئے دیئے (۱) خرج سویم اور جمعم ات و چملم وغیر دمرحومہ کا کوانا کھایا گیا (۲) خرج سویم اور جمعم ات و چملم وغیر دمرحومہ کا کوانا گیا جو فرض تھا (۸) خرج مرحومہ کی جانب سے مرحومہ بین دیا گیا۔

را اروى المحيط عن محمد ادابرى الاب الرحوع و بقد النب على هذه النية و سعد الرحوع فيما بينه و بين الله تعالى مدا في الفصاء فلا يرجع ماله بشهد و مثله في المنتقى و فيه ايصا ولو شرى الاب لطفله شيئا بجبر هو عبه كالطعام و كسره أشعر و الفقير له يرجع اشهد اوله بسهد لابد واجب عليه وال شرى لهمالا يجب عليه كالطعام لابنه الذي له مال و لدار والمده والمداح الابناء الذي له مال المديد و مثله الاه الوصى على اولادها وردالمحتار ١٦ ٧١٧ ط سعيد و مشاه الاه الوصى على اولادها وردالمحتار ١١ ٧١٧ ط سعيد و ما يوسي المدين 
سوال میں اگر کیا گیاہے اس کے متعلق ہم نہیں کہ سکتے کہ صحیح نے یاغلط کیونکہ مرحومہ کے وارث پورے طور پر سوال میں مذکور نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ محمد کفایت اللہ عفاعنہ موالاہ کے ربیع الاول **۱۳۳۳**ھ

مالک اپنی مملوکہ جائیداد کے فروخت کاحق رکھتاہے

(سوال) زید اہل اسلام قوم سادات ہے ہے جس کی ایک عدوی اور تین اوا یو و ختر میں ایک و ختر مع ایخ تین پچول کے باپ کے بات رہتی ہواور زید نے بہت عرصے سے اپنی کل جائیداو ڈرعی بعوض سامعتی روپ پاس بحر جو چو تھی یا یا نچویں بیشت میں۔ زید کا بھتجا ہو تا ہے رہن یا قبضہ کردی تھی۔اب تک بحر راہمن جا نید دامر ہونہ کی آمد نی لیتار بااور زید ہو جہ پیرموئے آمد نی اور ضعیف اعمری کے مقرومنس ہو گیااور نان و اغقہ ہے مختاج ہو گیا زید نے جائیداد مر ہو نہ بحر راہن کو بیع وین جاہی سلیکن بحر مذکور ایک زبر د ست اور جنھ وار آد می ہے اس زعم میں جمارے خوف ہے کوئی دیگر بیع نہ لے سکے گازید را بن کوایک حبہ نددینا چاہا مجبورا زید نے دوسرے کے ہاتھ جانیداد مر ہونہ نیچ کردی اور زر رہن سامعہ روپے راہن کواد اکر دیااور اپنے قرض خواجوں کوزر قرضہ ادا کیابا قیماندہ زریج ہے اپنااوراپی دختر کااور اس کے پیوں کا گزارہ کرناچاہازیدیہ بھی چاہتا تھا کہ آئر رو پہیہ بعد اوا نیکی قرضہ و ضرور بیات میرے پاس زاد راہ کے لاکق کی جاوے تو میں جے بیت اللہ کو جلا جاؤل اب زیر پر چو تھی پانچویں پشت کے رشتہ دارول نے دعویٰ کیاہے کہ جائیداد جدی ہے زیر کو حق جع حاصل نہیں ہے بحر وغیر ہ رشتہ واروں نے عدالت میں بیان دیاہے کہ ہم لوگ شریعت کے پابند نہیں ہیں رواج اہل بنود کوماننے ہیں بعد و فات زیداس کی منکوحہ صعیفہ اور و ختروں کا کوئی حق نہیں ہے ہماراحق ایک جدی ہو نے ے ہے بہذاات بارے میں شرع شریف کیا فرما تاہے زید کواپنی جائیداد کا حق بیع وشر احاصل ہے یا شیں ؟ اور بعد و فات زیر اس کی بیوی اور و ختر ول کا ہے یا چو تھی پانچویں شاخ کے رشتہ داروں کا ہے۔ اور جو اہل اسلام یا بند کی نثم نانثمر ایف سے صرح کا نکار کرے اور ہندوہ ان کے روان کو قبول کرے اس کے واسطے کیا ختم ہے اور جو مسمال بخرہ نبیرہ کی جو پابند کی شرایعت ہے منگر بیں ہیں کی کرے اور ً وانق دیوے اور ر فاقت کرے اس ك واستفى نثر بعت متبرك بين ليا تقم ب البيواتوجروا المستفني قطب الدين بنجالي بيركو في (جواب ٣٦٥) زيد كي بين سيح به يونك مالك كوا بني ملك كو بيع كرويية كاشر عي اختيار حاصل ب اوركوني مان ہے مثل صغر مالک وغیرہ کے موجود تهمیں ہے بیس رشتہ داردن کا بیہ کہنا کہ '' جائیداد جدی ہے اور زید کو حق بیتے نہیں" زید کے حصے اور اس کی ملک کے بارے میں باطن ہے اگر زید کی و فات کے بعد کسی رسم ورہ ات کے مطابن زید کی منکوحه اور اس کی لیر کیول کو حق نه پهنچناه و تاجم اس سے پیه اوزم خهیں آتا که وواپنی زندگی بیس بھی ا بی جائنداد کو منقل نه کر کے نه کسی روان کاغالبا به منشاہو گا۔

جولوگ كه شرایعت ك كس تمكم قطعی كاانكار كریں اوراس كے مقابلے میں كس خلاف شرایعت روان پر اعتقاد و عمل ركھیں وہ اسلام تمار ن بیں قال الله تعالى : فلا و ربك لا يؤ منون حتى يحكموك فيما

شجر بينهم ثم لا يجد وافي انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما (۱) والله اعلم بالصواب كتبه محمد كفايت الله عفاعته مولاه

تجارتی فرم میں صرف نام ڈالنے سے شرکت ثابت نہیں ہوتی (سوال) زید نے ایک تجارتی فرم میں اپنالوراپ لڑکے عمروکانام ڈالالیکن عمروکا کوئی پیبہ و نویرہ زید انجا ہے ایک تجارتی فرم کے نام میں اپنالوراپ لڑکے عمروکانام ڈالالیکن عمروکا کوئی پیبہ و نویرہ زید کا انتقال ہوا۔ اب عمروکے علاوہ لورلڑکے لڑکیاں اور زید کی زوجہ بھی ہے کیالیک صورت میں زید کا کل ترکہ ورشیر تقسیم ہوگایانسف مال عمروکی شرکت میں دیاجائے گا۔ بینوا توجروا۔ (جواب ۲۶۶) اس صورت میں دکان کا کل مال وار تول پر تقسیم ہوگا کیوں کہ فرم میں نام ڈالنے سے شرکت یا مکلیت ثابت شمیں ہوتی۔ (۱) کتبہ محمد کفایت اللہ نمفر لہ سنہری مسجد د بلی

مشتر کہ مال میں کسی ایک شریک کی مجنت ہے ہونے والی زیادتی سب شرکاء کو ملے گی (سوال) زید اور عمرو دو بھا کیول نے باپ کے مال ہے ترکہ پایااور دونوں کامال تجارت میں مشترک تھا اور ان میں سے زیدا پنور شراک کی ایک بھائی ایک زوجہ چھوڈ کر فوت ہو گیااور عمرو نے اپنے بھائی فوت شدہ کی ہو گیا۔ میں کاح کر لیا پچھ عرصے کے بعد وہ بھی انقال کر گئی بعد از ال فوت شدہ بھائی ہے اپنے گھر اور اپنے اور عمرواس مال مشترک میں بدستور سائل تجارت کر تار ہااور اس کے تجارت کے نفع سے اپنے گھر اور اپنے مھائی کی لاکی کے جملہ اخر اجات چلا تار ہااور ہوفت انقال زید مال و اسباب تقسیم نہ ہوا تھا اور عمرو پیشتر ہی کی طرح معاملہ کر تار ہا بیال تک کہ پنیتیس سال کا عرصہ گزر گیا اب عمر و بھی اپنے ورشہ دولا کیاں ایک عورت اور وو پچیرے بھائی چھوڑ کر انقال کر گیا ہوفت انقال ذید دولا کھ روپ سے اور اب ہوفت انقال عمرو تخیینا اور دو پچیرے بھائی چھوڑ کر انقال کر گیا ہوفت انقال ذید دولا کھ روپ سے اور اب ہوفت انقال عمرو تخیینا تو اس ایک مورت تقسیم ہوگا؟ حاصل شدہ منافع از مال زید تقسیم ہوگا؟ حاصل شدہ منافع از مال زید تقسیم ہوگا؟ حاصل شدہ منافع از مال نید تقسیم ہوگا؟ حاصل شدہ منافع از مال نید تو او قات عمر دیم جھوڑ ورٹھ نیور شنہ نیار کیا جائے گا؟

(جواب ٣٦٧) عمرون مال مشترك میں تجارت وغیره كركے جو نفع حاصل كيا ہے اور مال بر هايا ہے وہ سب ورند زير پر بھی تقتیم ہوگا صرف عمرو كاترك نہیں سمجھا جائے گا<sup>(۱)</sup> وعمله و تصرفه يكون تبرعا و وجهه انه شريك في بعضه و عامل بنت اخيه في بعضه و هي في عياله و ليس ههنا عقد و الا غضب والله الله علم الله عقد و الا

١) رالسآء : ١٥)

<sup>(</sup>۴) أس كن د اسباب المك شن ست كونى سبب شين پايا جاتا اور اسباب المك تين جن لمافي الدر. اعلم ان اسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع و هبه و خلافة كارث واصالة وهو الاستبلاء حقيقة بوضع اليد او حكماً بالتهنيسة كنصب شبلة الصيد و الدر المختار كتاب الصيد ٢ / ٢ ٦ سعيد ) (٣) هذا من كلام معنى صاحب نور الله مرفده

قانون دراثت کے منکر کا خلم

(معوال ) كيجياوك كيني عرص من مسلمان والنبين اور نمام الأكام شريت كوده التليم كرت وإلى الريافان وراثت شرعی کوہانکل شمیں مانے اور اپنے آبائی فلدیم بنود کے قانون کو صراحید اپنا قانون بنائے میں اور کئے میں کہ ہم اپنے آبائے ہنود کے اس قانون ورانٹ کو تعمیں چیوز کیتے اور عدالت میں بھی کی کہ دیاہے آبال آیت شريف كاظم الناير عالد بوسالة عنايله إلى إلى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولنك هم الكفرون رجواب ٣٦٨) قانون وراثت كا أَنْمْ في حصد سرينَ أَنْسِ قرآن بينه ثامت به اس ثامت شده الله عن أن بزوكو التعليم ند رنايالسي دوسرے قانون كواس يرتر في وينا قطعاً عفر ب بيس بولوك يه كنت بيب كه شريعت مجمدی کے قانون وراثت کو ہم انتہاہم شمیں کرتے وہ کافر میں اور جب وہ کافر میں تواہ قاف شر عبیہ بی نویت ہ النمين كوفي المتبتماق تمين له في البزازية الكر أية من القرآن اوسخر بأية منه يكفر التهبي و في اعلاه بقواطع الاسلام و يكفر من كذب بشئ مما صرح به القران من حكم اوخبر اوجمله التوراة والا نحيل و كتب الله المنزلة او كفر بها او لعنها او سبها اواستخفها انتهى وفي القصول العمادية اذا انكراية من القران و سخرباية منه كفر الخ

#### یرورش نه کرنے کی صورت میں بھی باپ میراث کا حقدار ہوگا

﴿ سوال ﴾ زید کے ہال دولئر کیاں پیدا ہو تھیں زید نے ان کی پرورش شیں کی اوران کی اوا او کو جسی کسی طریقے یر نه سمجها ان دونول لژکیول میں ہے ہوئی لڑکی کا نقال دو کنیا۔م حومہ نے جانبداد زبوراہ رجیم تہوزا متین ہے نابالغ چھوزے دولڑ کے ایک لڑی ایک خاو ندیہ مرحومہ بی جانبداد وزیوراور جیبز کے ہالک جیں نکریہ بایب ا پنی و ختر کے زبور جائیداد اور جیز میں ہے ۱ اسے طلب کر تاہ ایسے باپ کوش ٹاشر نیف ہے گھو ماتا

کے ساتھ کیچھ کیا ہو بانہ کیا: و میراث کاحل کسی معاونیہ کے ساتھ مقید نہیں ہواکر تا۔ ''محمد کفایت اللہ غقرله مدر سه امیشد و بلی

خاد ندبیوی کے اخراجات پر داشت نہ کرنے کی صورت میں بھی اس کی میر اث ہے حصہ لے گا (سوال) زید نے شادی کی اور ہوجہ ہے روزگاری بیوی کے اخراجات پر داشت نہ کر سکازید کے بھائی نے زید کے اور زید کی بیوی کے افراجات پر داشت کرنے شروٹ کئے جب سے زید کی بیوی ہائغ ہوئی تواس کو

ر ٩ ) رعالمگرية كتاب الالفاظ تكون اسلاما او كفرااو حطاء ٦ ٤ ٢ ٢ ط ماجدية )

<sup>.</sup> ٣ ، وفي الجوهوة. والسدس فوضَ سبعة لكُل وَاحَدُ مَن الديونَ مَعِ الولدَ او ولدَ الابن الحَ اللجوهوة النيوة اكتاب الفرانض ٣ : ٣٨٩ ط ميرسحسد )

عدالت ہے اس کے جھے کا جمع شدہ روپیہ اور جائیداد فی پیوی نے اپنے اخراجات اپنے روپ اور جائیداد ہے برواشت کے خاوند کے اخراجات برواشت کرنا نہیں چاہتی تھی مگر مجبور ہو کرخاوند کو بھی اس خیال ہے دین شروع کیا کہ جب ان کے پاس ہوگا لے لیا جائے گادولا کیال پیدا ہو تیں دونوں کی پرورش اور شادی بھی ہوتی فرخی نے بنی کی اور کل رسومات پر زید کی بیوی کا بی روپیہ صرف ہوا۔ نواسانواسی کے ساتھ بھی زید نے پھے نہیں کیا زید کی بیوی نے ساتھ بھی زید نے پھے نہیں کیا زید کی بیوی نے ساتھ بھی زید نے پھے نہیں کیا ہمشیرہ کو اور خاوند کو اس جائیداد بیں ہے پچھ نہ ملے دونوں لڑکیاں بی مالک جائیداد رہیں زید کی بیوی اپنی اراوہ کے موافق اپنی جائیداد وقف نہ کر سکی کہ اچانک مرض ہیں ہے انتقال کیا یہ خاوند جس نے مہر بھی ادا شادی شمیں کی نواسانواس کو پچھ نہ سمجھا بیوئی کی جائیداد زیور اور گھر کے کل سامان بین ہے ورشہ طلب کرت شادی شمیں کی نواسانواس کو پچھ نہ سمجھا بیوئی کی جائیداد زیور اور گھر کے کل سامان بین ہے ورشہ طلب کرت اخراجات پر داشت کئے ہیں اور اس روپ کے یہ بیوئی کے نہ ہوئی کے نہ ہوئی کی اس خاوند کو ۱۸ ایر سینان نفقہ دیا ہور کل اخراجات پر داشت کئے ہیں اور اس روپ کے یہ بیوئی کے مقروض ہیں ؟

(جو اب م ۴۷) ہوی نے خاوند کو جو رو پہیہ دیاہے اگر اس کے متعلق کوئی ثبوت ہو کہ وہ بطور قرض تھا تو وہ زید کے ذمہ ہو گااور اس جھے میں محسوب ہو گاجو زید کواپنی ہوی کے ترکہ میں سے پہنچتاہے '''زید کواپنی ہو گ کے ترکہ میں ہے ۲ / املتاہے۔اور زید کے ذمہ جو ہو گا کا مہر ہے وہ بھی ہوی کے ترکہ میں شامل ہو گااور اگر ذید ادانہ کرے تو اس کے جھے میں محسوب ہوگا۔'''فقظ محمر کھا بت اللہ غفر لہ'مدرسہ امینیہ و ہلی

### باپ کی میراث بیٹیول کی اولاد پر تفسیم کرنے کی ایک صورت

(سوال) زید اور عمر دونول حقیقی بھائی ہیں ایکے والد کا انقال ہو گیا ہے اور الن دونول کے کوئی اڑکا نہیں ب زید حیات ہیں اور عمر و تقریبا ایک سال ہوافوت ہو گئے الن کا کل کام اور جائیدادو غیرہ کا کرایہ عمرو کی حیات تک مشتر ک رہازید نے بعد وفات عمر و تناکام دکا نداری و غیرہ کا انجام دیا ہے اور زوجہ عمرو کو خرجی خانہ داری ماہانہ جو تجویز ہوا تھاد نیے رہ میں و نیز عمر و کی ایک دختر کی شادی عمر ، کے فوت ہونے کے بعد زید نوجہ عمرو کے کہنے پر مشتر کہ روپے ہے گئے اب مشتر کہ سامان دوکا نداری و جائیدادود کا نات و غیرہ خرید کروہ زیدو عمر وخود کی تقسیم زیدو عمر و کے متعاقبین میں ہونا قرار پایا ہے اور زوجہ عمر و نے اپنام معاف نہیں کیا ہونید کی دود ختر ول کی شادی بھی زیدو عمر کی حیات میں اسی مشتر کہ آمد نی سے ہوئی تھی جن کا انقال عرصہ پندرہ سال ہوئے ہو چکا۔

زید کی ایک لڑ کی جس کی شاوی زیدو عمر و کی حیات میں مشترک آمدنی سے ہوئی عمر و کی ایک زوجہ اور

<sup>(</sup>۱)اس صورت میں وارث کے جے اور میت کے اس پر دین کا مقاصہ جو جائے گا

ر ٢) المسمى دين في ذمته و قد تاكد بالموت فيقضي من تركته الا اذا علم انها ماتت اولا فيسقط نصيبه من ذالك (هداية \* باب المهر ٢/٣٣٧ ط شركة علمية)

ایک و ختر کمال جس کی شادی زیرو عمر کی زندگی میں مشترک آمدنی ہے ہوئی اور ایک و ختر خور د ۔ المستفتی غیر ۵۳ مشاق احمد صاحب آنول ، ضلع بریلی کا جمادی الاخری ۱۵ سیارے مطابق ۱۸ سیور ۱۳۳۹ء (جواب ۱۳۷۱) سوال ہے معلوم ہو تا ہے کہ زیر اور عمر و دونوں باپ کے ترکہ میں شریک رہ باور خوو بھی جو کماتے رہے وہ بھی مشتر کہ طور پر خرج کرتے رہے اس لئے زید اور عمر و دونوں تمام مشتر کہ طور پر خرج کرتے رہے اس لئے زید اور عمر و دونوں تمام مشتر کہ طور پر خرج کرتے رہے اس لئے زید اور عمر و دونوں تمام مشتر کہ نسف انسف تعلیم میں بھی جو جائیں اور اموال منقولہ وغیر منقولہ مشتر کہ نسف انسف تعلیم ہو تا ہے کہ جو جائیں گئے تمروک نسف میں ہے بہلے اس کی ذوجہ کا مہر ادا کیا جائے گا (انشجرہ ہے معلوم ہو تا ہے کہ عمرو نے اپنی تیوی اور دولا کیاں چھوڑی تھیں تو بیوی کو عمر کے بعد ۸ / احصہ میر اث کا سلے گا اور ۳ کا مرونوں لڑکیوں کو (''اور باقی ۲۰۲۳ کا زید کو سلے گا '''اور زید کا نسف زید کو مل جائے گا چو نکہ زید کی دونوں لڑکیوں کو (''اور باقی ۲۰۲۳ کا زید کو سلے گا '''اور زید کا نسف زید کو مل جائے گا چو نکہ زید کی دونوں کا کیوں کی اور بھی شادیاں مشتر کہ جائیداد میں ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمروکی بھی گا دیوں کا نشف اپنی طرف نگالے تو اس کو تواب ملے گا اور صلہ رحمی کے اجرکا مستحق ہوگا۔ محمد کھایت اللہ کا ن اللہ لہ نہ موالے نے کا خور کے کو کھوں کو ایک کو تو بھی اس کے اگر کیا ہوگا۔ محمد کھایت اللہ کا ن اللہ لہ کہ کو نسف اپنی طرف نگالے تو اس کو تواب ملے گا اور صلہ رحمی کے اجرکا مستحق ہوگا۔

باپ کی میراث بیٹوں کے حصول کے اعتبار سے ان کی اولاد پر تعتبیم ہو گ

(سوال) (۱) مرزانعت الله بیگ جج بیت الله نثریف کے لئے گئے اور اپناکار ندہ اپنے بر اور مرزابیگ کو مقرر کر گئے بقضائے الیی مرزانعت الله بیگ مکه معظمه میں فوت ہو گئے اور ان کی زوجہ مدینه منورہ میں نوت ہو گئے ہے۔

(۲) مرزابیگ بعد فوت ہوئے اپنے بھائی اور بھاوج کے جائیداد پر قابض و متصرف رہے اور اوارد حسب ذیل شجر دیذا چھوڑی۔

(۳) کچھ عرصے کے بعد مر زاکر یم بیگ کا بھی انتقال ہو گیا جنہوں نے بموجب شجرہ ہذااوا او بچھوڑی۔
(۳) اسی انتاء میں مر زابیگ بن جانبداد پر قابض و متصرف رہے اور کچھ عرصے کے بعد تج بیت اللہ شریف حیل کئے اور قضائے اللہ سے وہ بھی فوت ہو گئے اور بروفت روائلی حج بیت اللہ شریف مر زاابر اہیم بیگ خلف مر زا کر یم بیگ کی سپر دگی میں جائبداد منقولہ وغیر منقولہ اور انتظام خانہ داری مقرر کر دیااور کام بدستور ہو تار ہااب ابر اہیم بیگ و داؤد بیگ نے آپس میں جائبداد منقولہ وغیر منقولہ تقسیم کرلی اور اسمعیل بیگ مفقود الجم بیگ و داؤد بیگ نے آپس میں جائبداد منقولہ وغیر منقولہ تقسیم کرلی اور اسمعیل بیگ مفقود الخبر رہے۔

<sup>(</sup>١) ثم يقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ( الدرالمختار ' كتا ب الفرائض ٦/ ١٩٠٠ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولدا او ولد ابن وفيه ايضاً والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت ( الدرالمختار "كتاب الفرانض ٧٧٣/٦ ط سعيد")

 <sup>(</sup>٣) يجوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر لم يدخل في نسبته الى الميت انثى و عند الانفراد يجوز جميع المال بجهة واحدة
 (التنوير الابصار مع درمختار كتاب الفرائض ٣/٣/٦ ط سعيد)

(۵) مرزاار اہیم بیگ فوت ہو گئے اب ان کی اوالا داور ان کے عم زاد بھائی مرزاایوب بیگ و داؤد بیگ جائیداد پر قابش ہیں۔ المستفتی نمبر سے ہم محمد اسمعیل خال کوچہ رائمان دبلی۔ ۱۸ جمادی الاحری سے ساتھ مطابق ۱۹ کتوبر ۱۹۳۳ء

رجواب ۲۷۷) چونکہ نعمت اللہ بیگ اور امیر بیگ و کریم بیگ تینوں بھائی تھے اور بحصہ مساوی جائیداد مشتر کہ سے مالک تھے اس لئے تمام جائیداد کی ایک تمائی نعمت اللہ بیگ کی اولاد واواد واواد واواد و حصے میں آئے مشتر کہ سے مالک تھے اس لئے تمام جائیداد کی ایک تمائی میں سے ۵ / ۱۳ حاجی بیگ و نواب مرزاو قدرت اللہ بی نیز امیر بیگ جو اولد فوت ہوئے ہیں ان کی ایک تمائی میں سے ۵ / ۱۳ حاجی بیگ و نواب مرزاو قدرت اللہ بیگ نو مینچ گا اس لئے ایر اہیم بیگ و ایوب بیگ و و اؤد بیگ کا ساری جائیداد کو باہم تقسیم کر لینا تھی شہیں ب نعمت اللہ بیگ سے وارث اپنا حقیق شہیں سے لے سکتے ہیں۔ المحمد کافایت اللہ کان اللہ لدا

## مصلیٰ مکان کوکسی کے نام کردیا تواس کا کیا تھم ہے؟

(مسوال) زید اور بحر دو بھائی بتھے ان کو اپنی والدہ کے ترکہ میں ہے ایک مکان ملا تھا جس میں دونول ہیں۔ مساوی شریک تھے بحرے اپنی کاروباری خرابی کی بنایر قرضخوا ہوں سے مینائے کے لئے اپنانسف حصہ زید کے نام کر دیااور کچھ معاوضہ نہیں لیا بحر کے تمام اخراجات زید ہی اضا تار ہااس کے بعد زید کا کاروبار خراب ہوا توزید نے والدہ والا مکان کسی غیر کے ہاتھ فرو خبت کرناچاہا خریدار نے اصرار کیا کہ اس کے میعنامہ پر اپنے بھائی کے دستخط بھی کرادو بحرنے انکار کیا اور کہا کہ میں نے مصلحتہ اپنا حصہ تمہارے نام کیا تھااس جسے کے بارے میں تم میرے قرض دار ہوزیدٹ و متخط کرائے کے لئے بیرتر کیب کی کہ اسپے ایک عزیز محمود کوبلا کر کہا کہ میں اپنا ایک مکان فرحنی طور پر تمہارے نام کر تاہوں اس کا کرایہ تازیست تم مجھے دیتے رہنااور میری و فات کے بعد مید مکان تم بحر کے نام کر دینااس اطمینان دہانی کی وجہ سے والدہ والے مکان کے بیعنامے پر بحر نے بھی دینتی کر دیتے ہجھ عرصے کے بعد زید نے اپنی مزید پر بیثانی کی وجہ سے محمود سے کہا کہ وہ مکان جو میں نے تمہارے نام کیا تھاوہ فروخت کر کے اس کاروپیہ قرض خواہوں کوادا کر دومحمود نے کہا کہ تم نے یہ مکان میرے نام کرتے وقت ہے اقرار کیا تھا کہ اپنی زندگی میں تم اس کا کراہے او گے اور تہماری وفات کے بعد م کان بحر کو دیا جائے گازید نے کہا کہ وہ دستخط نہیں کرتا تھااس لئے میں نے ایسا کہہ دیا تھااور اس پر تو میرے بہت احسانات ہیں زید نے اس مکان کو فروخت کرنے کی کو حشش بھی کی مگر سودانہ ہوااور زید کا انتقال ہو گیا اور وہ مکان اب تک محمود کے نام ہے زید کی دو بہنیں اور ایک بھائی بحر ہے اور زید کے اوپر اہل ہنود اور مہن کے یو ہروں کا کافی قرضہ ہے اور زیدا ہے بھائی بحر کا بھی والدہ والے مکان میں قرض وار تھا محمود کے پاس اس مکان كاكرابيه وصول شده تجتى جمع ہاورابووا ہے پاس اس مكان كو شيس ركھنا چاہتااب محمود كياكرے اور مكان س كود \_\_ المستفتى نمبر ١٣٥ عاجي عبدالحميد عبدالمجيد موتى دالے صدربازار دېلى ١٢ شعبان ٢<u>٥٣ ا</u>ھ

<sup>(</sup> ١ ) للرحال نصبب مما ترك الوالدان والا قربون (النساء: ٧)

۵ د سمبر سرسه اء

(جواب ٣٧٣) زید کایہ مکان زید کار ہے جس میں اس کے تمام قرض خواہ ہندہ مسلمان ہورے و نیہ و شریک ہیں ظاہر ہے کہ بحر نے اپنا حد مکان جوزید کے نام کر دیا تھا اس کے عوض میں اس مکان کی ہیع بحر ک ہاتھ نہیں کی گئی ہے ورند زندگی تک کرایہ خود لینے کے کوئی معنی نہیں سے سوال میں اس کی نفسر ت نہیں کہ بحر نے اپنا حصہ زید کے نام بطور بیع کیا تھایا بطور بہد اگر ابطور بہد کیا تھا تو بحر کا کوئی قرض زید کے ذمہ نہیں اور اگر بھی دیگر قرض خواہوں کے ساتھ اپنے حصہ دین کا مستق ہے خلاصہ بید کہ زید کے دمکان کا کرایہ اور محل اور ایر بھی دیگر قرض خواہوں کے ساتھ اپنے حصہ دین کا مستق ہے خلاصہ بید کہ زید کے مکان کا کرایہ اور ممکان اول قرض خواہوں کے قرضے میں دیا جائے گا اس کے بعد جو بیچ گاہ ہاس کے وار تول بھائی بہوں کو بطور میر ات ملے گا۔ (''مجمد کھا بیت اللہ کان اللہ لا

كيانصف مكان كے عوض اس كے مالك كا بورانام قباله ميں لكھوانا بيع ہے؟

(سوال) زیداور بر بھائی بھائی تھان کی والدہ ایک مکان چھوز کرم گن زید نے ہ جہ چندو جوبات کے اپنا حصہ بطور امانت بحر کے نام فرضی بیٹے کر دیااور اس وقت کوئی معاہ ضہ یا قیمت بحر سے وصول نہ کی تچھ مر سے بعد بحر مقروض ہو گیااور اس نے اس تمام مکان کو فروخت کر ناچا ہازید نے اس پر سخت احتجابی کیااور اپنا حصہ بااس کی قیمت طلب کی اس پر بحر نے زید کے جسے کے بدلے میں ایک حصہ جاند اوا پی ملکیت جو دو سر کی جگہ ہے اس کا قیالہ بطور امانت ایک دو سر سے شخص کے نام کر دیااور اس کو ہدایت کردی کہ میر سے بعد یہ جائد اوزید کے حوالہ قبالہ بطور امانت ایک دو سر سے شخص کے نام کر دیااور اس کو ہدایت کردی کہ میر سے بعد یہ جائد اوزید کے حوالہ کردی جائے اس بات کے چند معزز گواہ ہیں اور اس کا کر ایہ زندگی بھر خود لیتار ہااور زید کو ساز ھے سوالہ رو پند و بیتار ہا چندر و زبعد بحر کا انقال ہو گیا ایس صورت میں جب کہ بحر کے ذمہ ابھی اور بھی قرضہ باتی ہو امانت جو زید کے لئے چھوڑ گیا ہے وہ زید کو دیدی جائے جو اس وقت سخت ضرورت مند مختاج اور مفلو تی ہیا بخر ک زید کے لئے چھوڑ گیا ہے وہ زید کو دیدی جائے ؟ المستفتی نمبر سے ۱۵ عبد الکریم ولد عبد الرحیم محلہ کشن میں خواہوں میں بحصہ رسدی تقسیم کی جائے ؟ المستفتی نمبر سے ۱۵ عبد الکریم ولد عبد الرحیم محلہ کشن

١٩) ثم تقدم ديوند التي لها مطالب من جهة العباد تم تقدم وصيته ومن ثلث ما بقي نم يقسم الباقي بعد دالك بين ورسه

فتبيح محد نسيم احمد عفاعنه الصمدامام مسجد سنهرى وبلي

سم الله الرحمن الرحيم \_ جو قباله فرضى بيع كى صورت مين بطور امانت ركھوايا تھاجب كه اس مين كوئى أمرشرى مانع و حارج نمين تؤوه قباله حسب و صيت موصى واپس كرنا چاہئے حديث مين ہے على المدها احذت الله مانات الى اهلها الاية ("فقط حرره العاجزايو محمد عبدالسّار غفر هولوالديه الغفار آمين \_

ر جو اب ۲۷۶) از حضرت مفتی انتظم ۔ اگر بحر نے اپنی زمین زید کے حصہ مکان کے بدلے زید کو وید می تختی تو پہیع تختی اور اگر اس معالمے کے گواہ شرعی موجو و ہول تواس کے موافق وہ زمین زید کو خالصاً ملنی جا بئے۔ '''' محمد کفایت اللّٰد کان القدلیہ'

> شوہر کابیہ قول'' میں اپنی جائنداد سے بالفعل اس کو پچھ نہیں دینا جاہتا'' بیوی کو میر اث ہے محروم نہیں کرے گا

(جواب ٣٧٥) اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ معصوم النسایوفت تحریروقف نامہ جائز طور سے ارشاد الدین کی زوجیت میں تھی اس لئے وہ حصہ میراث پانے کی مستحق ہے '' دوبارہ نکاح کرنے کی کئی صورتیں جائز ہیں اور ممکن ہے کہ انہیں میں ہے کوئی صورت ہوگی (''پس صرف ارشاد الدین صاحب کے اس ارادہ ہے کہ ''میں اپنی جائیداد میں سے بالفعل اس کو کچھ دینا نہیں جا ہتا''اس کا حصہ میراث باطل نہیں ہو سکتا۔''' محمد کفایت اللہ کان اللہ ل۔

<sup>(</sup>١) (مشكوة' باب الغضب والعارية' الفصل الثاني ص ٢٥٥ ط سعيد )

ر٢) (النسآء: ٨٥)

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: يا أيها الذين المنوا لا تا طور مو مكم بينات الباطل الا الدسوسة الذين تواض مكم (السدم ١٠٦) (٤) ويستحق المارت باحد ثلاث . بوحم و نكاح صح ١٠٠٠ ع (تنوير الانص ١٠٠١ هـ الدرانس ٢١٣ طاسعيد ،

<sup>(</sup>٥) امور المسلمين على السداد حتى يظهر غيره من مست الدمن باع درهما و هينارا بدر هسب ز نسر بن حرا البيع و صرف الجنس الى خلاف جنسه تحرياً للجواز حملا لحال السسلم على الصلاح الا اذا بص الدراهم بالدرهم واللينار بالدينار فانه يفسد البيع (قواعد الفقه ص ٦٣ صدف يبلشرز ) (٦) الله كاك يا فاذ حرمان ميراث أسم بالدونار واعد الفقه على المدنس ببلشرز ) (٦) الله كاك يا فاذ حرمان ميراث أسم بالدونار

کیا تقییم، سے پہلے ترک سے ضروریات کے لئے لی ہوئی رقم کل مال سے وضع ہوگی ؟

(سوال) آپ نے سوال نمبر ۴۵ کے جواب میں زید کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس سے زید بری الذمہ ہوتے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ شادی دختر عمر خور د کا فرچہ عمر کے کل مال میں سے مجر اکیا جائے اور اس کے بعد باتی تقییم کیا جائے یالائی کے جصے میں ہے رقم شادی مجر اکی جائے اور خرجی خانہ داری جو مسماۃ کو اب تک دیا ہے وہ کس سے مجر ابوگا کیونکہ دراصل شادی د ختر خور د زوجہ عمر نے خود کی ہوار خرچہ مشتر کہ آمدنی میں سے کیا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۸۳ الله دین نظام الدین ضلع مراد آباد ۸ شوال ۱۳۵۲ ہے ۲۲ ہوری ہے ۱۹۳۴ء

(جواب ٣٧٦) مسماۃ کو جو خرچہ دیا ہے آگراس کو یہ کہ کر دیا ہے کہ یہ سب تمہارے جھے میں وضع کیا جائے گا تو ہے شک اے وضع کرناچا بنے ای طرح آگر لاکی کی شادی میں جو یکھ خرچ کیا لاکی سے پوچھ کراور اجازت لیکر اور یہ کہ کرکہ یہ تیم ہے جھے میں سے وضع کریں گے تو وضع کر سکتے ہیں۔ ''اور آگر ایسا نہیں ہوا ہے تو کل ترکہ میں سے وضع کیا جائے کیونکہ ذید نے بھی تواہی مشتر کہ میں ہے اپنے خاکلی اخراجات لئے ہیں اگر وضع ہوں تو ای مشتر کہ میں سے اپنے خاکلی اخراجات لئے ہیں اگر وضع ہوں تو ای مشتر کہ میں اللہ کان اللہ لہ'

- (۱) عاریت پردی ہوئی چیز مالک کے ور ثاء کو ملے گی
  - (٣) مفقود كي وراثت ميس ملے ہوئے مال كا تحكم؟
  - (٣)عاريت برلي موني چيز كوفرو خت كرنا جائز مميس
- (۴) تفع اٹھائے کے لئے مفت دی ہوئی چیز کاعوض لینا
- (۵)وصیت کرنے والے کی وصیت ثلث مال کی حد تک بوری کرناضروری ہے

(سوال) (۱) ایک جائیداد تین بہول میں مشتر کہ تھی ان میں ہے ایک بہن رقید نے اپنا حصہ اپی بہن محودان کے چھوڑ دیا کہ محمودان ہوہ تھی وہ اس کے جھے کا کرایہ لیکراپینے صرف میں ان تی رہی تیسری بہن زمر د تھی اس کا حصہ اس کے خاوند کو اور لڑکے کو پہنچا مگر لڑکا عبدالحکیم مفقود الخبر ہے محمودان کی تیسری بہن زمر د تھی اس کا حصہ اس کے خاوند کو اور لڑکے کو پہنچا مگر لڑکا عبدالحکیم مفقود الخبر ہے محمودان کی مقبل ان ایک لڑکی تھی محبوبان کا بھی انتقال ہو آبی محبوبان کا بھی انتقال ہو آبی محبوبان کا بھی انتقال ہو آبی محبوبان کے خاوند اور لڑکے کے ہاتھ میں جائیداد آبی اب وہ اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں اس لئے حسب ذیل سوالات ہیں۔

(۱) رقیہ کا حصہ اس کے دو بیٹے ایک ہیٹی طلب کر سکتے ہیں یا نہیں ؟(۲)زمر د کا حصہ جو اس کے لڑکے عبد الحکیم مفقود کا حق ہے کس کے پاس محفوظ رکھاجائے (۳) کیا محبوبین کے غاد نداور لڑکے کو تمام

١١) والتفقة إلا تصير ديناً الا بالقضاء اوالرضاء (تنوير الابصار "باب النفقة ٩٤/٣ ٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>۳) میں سوائی مہم ہے بظاہر ایوں معلوم ہو تا ہے کہ چند شرکاء ہے مال منہترک میں اپنے اپنے افراجات کے اب ایک شرک سے دید دوسرے شرکاء کے حصول میں سے بطور افراجات و تنبع کر ہاچا بتائے یہ اس کے لئے جائز نسیں ہے کیونکہ شرکاء میں تساوی ضروری ہے

جائداد فروخت کردین کاحق ہے؟ (۴) کیار قید کے دارث گرشت ذمانے کاکرایہ محبوبان کے دار تول سے طلب کر سکتے ہیں؟ جب کہ رقید نے خود اپنی بھن محمودان کو اس کے استعمال کی اجازت دیدی تھی (۵) رقید نے یہ بھی و صیت کی تھی کہ میرے حصے میں سے میرے والد کی طرف سے آخ کر ایا جائے یہ و صیت قابل نفاذ ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر 190 محبر ایس محمودان کی ہم اصفر سے ۱۹۳ می سے ۱۹۳ می سے ۱۹۳ می استفتی نمبر ۲۹۵ محبر ایس محمودان کے پاس اسکی ہو گی کی وجہ سے کرایہ کھانے کے لئے چھوڑ دیا کہ وہ کرایہ کھانے کے لئے چھوڑ دیا کہ وہ کرایہ کھانی رہے توان ہے کہوڑ دیا تھا وہ محمودان کے ابتقال کے بعد اس کی لڑکی محبون کے لئے چھوڑ دیا کہ وہ کرایہ کھانی رہے توان ہے متعلق یہ وصیت بھی کی تھی کہ اس میں سے رقید کی طکیت زائل میں ہوئی (۱) اور جب کہ رقید نے اس کے متعلق یہ وصیت بھی کی تھی کہ اس میں سے دید کے والد کی طرف سے نئے کر ایاجائے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس نے حق ملک سے وست برداری میں کی تھی اس کے جائزوارث محبوبان کے در ثابے طلب کر سکتے ہیں اور محبوبان کے در ثابے اللہ کر کے تھیں کر یں کاری کو در ثابے اللہ کی درقید کے اس کے در ثابو دائیس کریں یا سیام کا ثبوت پیش کریں کہ رقید نے اپنے کے در ثابی کو در ثابو اللہ کی اللہ برائی کو در ثابو دائیس کریں یا سیام کا ثبوت پیش کریں کہ رقید نے اپنے کے در ثابو کو دائی کو در ثابو دائی کو در ثابو دائیس کریں یا سیام کا ثبوت پیش کریں کہ رقید نے اپنے کے در ثابو کی اللہ کو در ثابو دائی کے در تابو کو در ثابو دائی کی در تابو کی در ثابو دائی کو در ثابو دائیں کو در ثابو دائی کو در ثابو دائی کو در ثابو دائی کو در ثابو دائی کو در ثابو در ثابو دائی کو در ثابو دائیں کے در ثابو دائی کو در ثابو دائیں کو در ثابو دائی کو در ثابو دائی کو در ثابو دائیں کو در ثابو دائیں کو در ثابو دائی کو در ثابو دائی کو در ثابو دائی کو در ثابو دائیں کو در ثابو دائیں کو در ثابو دا

(۲) زمر د کا حصہ جواس کے بیٹے عبدالحکیم مفقود کا حق ہے وہ کسی معتمد علیہ شخص کے پاس امانت رکھا جائے کااوروہ عبدالحکیم کے لئے محفوظ رکھا جائے گا۔

(۳) مجبوبن کے خاو نداور کڑے کو یہ حق نسیں کہ وہ رقیہ اور ذمر دیے حصول کو فرو خت کریں کیو نکہ اس میں الن کا تمام جائیداد پر حق ملکیت نہیں ہے وہ صرف محبوبن کے حصے کے حق دار ہیں۔ "")

(۳) اگر نے جائیداد کرایہ پر آباد تھی اور اس کا کرایہ مجون اور اس کے در ٹانے وصول کیاہے اور رقیہ کے وار تول نے اس کی اجازت نہ دی تھی کہ مجون کے ور ٹابیہ کرایہ خود کھالیا کریں تو مجون کے انتقال کے بعد سے جائیداد کے کرایہ میں ہے رقیہ کے ور ثابیا حصہ طلب کر سکتے ہیں بھر طبکہ انہوں نے مجون کے ور ثابی مجون کے در ٹاکو محبون کے انتقال کے بعد یہ کہ دیا ہوکہ آئندہ دو کرایہ کا حصہ لیا کریں گے۔(۵)

(۱)اس لخفارقر دب چاہاں کووائیں نے عمق ہے جیہا کہ در مختارش ہے: و لعدم لمزومھا یوجع المعیر متی شاء ولو موقته و فیہ ضور( کتاب العاریة ۴۷۸/۵ طاسعید)

(٣) عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وفي شرحه للنووى انه قال وجاء في رواية البيهقي باسناد حسن او صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعاً لكن البيمة على المدعى واليمين على من انكر ( مشكوة باب الاقضية والشهادات ص ٣٢٦ ط سعيد )

٣) هو العائب الذي انقطع خَبره و لا تدري حياته ولا موته وحكمه ما اشار اليه بقوله المفقود حي في ماله حتى لا يرث منه احد و ميت في مال غيره حتى لا يرث من احد و يوقف ماله حتى نصح موته او تمضى عليه عدة اشريفية فصل في المفقود ص ١٣٧ ط سعيد )

وك) و بطل بيع ما ليس في ملكه و في الشامية : اذمن شرط المعقود عليه ان يكون مملوكاً في نفسه ( درمختار اكتاب البيوع ٥٨/٥ ط سعيد )

(۵) بال محبون کے در ثابت رقیہ کے در ثابیا حصہ لینے کے بعد اس کے مگٹ میں ہے اپنی مال رقیہ ٹی وصیت بوری کرے کے ذمہ دار زول کے الفظ محمد کفایت اللہ

## کیابوتے کودادا کی میراث سے حصہ مل سکتاہے؟

(سوال) زید کی دوییویال تخیس پہلی بیوی ہے ایک فرزند اور بیوی رحلت کر گئی فرزند کو ایک لڑ کا اور بیوی ا نقال کر گنی فرزند غائب الڑ کا اپنے نانا نانی کے بال پرورش پایازید کا حصہ اس کے فرزند کومل سکتا ہے یا شیس '' واوار حات کر چکاہے اس کی مذکبیت میں پونے کو حصہ :و سکتاہے یا تنمیں ؟ المستفتی نمبر ۵۵۴ نبدار جم ( پنگلورش ) ۲۳ربیج الثانی سره سراه ۱۳۵۶ و اینی هسرواء

(جواب ٣٧٨) جب كه أن يوت كاباب يعني متوفى كابيثاز نده ب تولز كاحق دارب يو تا حقدار شيس لڑکا اگرغائب ہے تواس کا جصہ محفوظ رکھاجائے گان<sup>(۳)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

### کیاباپ کے ساتھ شریک اور مدد گار اولاد کی علیحدہ ملکیت ثابت ہوگی ؟

(سوال) زید کے چار لڑے بالغ میں اور سب لڑکے زید کے ساتھ کاروبار کرتے میں اور سب کے خور دو نوش کا بڑھام کیجائی ہے اور ان لو گول کے پاس علاوہ حاجات اصلیہ کے ہزاروب روپ کی مالیت ہے لیے اس صورت میں صدقہ غطر اداکر ناصرف زید پر واجب ہے یہ سب پر ؟ زید کی موجود گی میں اگر کسی لڑ کے ناانتقال : و جائے اور وہ ہیوئی ہے پھوڑ دے تو آیا اس صورت میں کل مال زید کا قرار پائے گایا کچھ میت کا قرار پاکر اس حصہ میں وراثت جاری ہو کر ہو گیا ہے پاسلیل گے المستفتی نمبر ۲۰۵۸ محمدیسین مدرس مدر سے احیاء انعلوم ( ا "نظم گڑھ) ۲ ارمضان ۲ ۱۳۵ اس ۱۳ نومبر کے ۱۹۳۶ء

ا حواب ٣٧٩) اگر زید کے ان لڑ کول کی ملکیت جدا شین ہے بلحہ باپ کے ساتھ سب نثر یک اور باپ ئے مدد قاریبی نوان میں ہے آئی کی موت پراس کی میر اٹ ثابت نہ ہو گی کیونکہ اس کا پناتر کہ کہتھ بھی شیں ب المان عمد في خط الناسب كي طرف سے اواكر نائز سے گا۔ المعمد كفانيت الله كال الله له او الله ي

١٠١ و حكميًّا كون السرصي به ملكا جديدا للموصى له و تجوز بالثلث للاجنبي عند عدم المانع والدلم يجور الوارب لدالك لا الربادة عليد الا ال بجير ها الورثة (الدرالمختار؛ كتاب الوصية ٢/ ٥٥٠ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) وهم أي العصبات بالفسهم أربعة أصناف: الأول جزء الميت؛ والثاني أصله؛ والثالث جزء أيبه؛ والرابع حر، حدد فيقدم في هدد الاصناف والمدرجين فيها الاقراب فالا قراب أي يرجحون بقرب الدرجة أعني به أولاهم بالمسراب الدان بستحق بالعصوبة جزء الميت اي البنود تم بنوهم وان سفلوا ( شريفيه شرح سراجيه ص ٣٨ ط سعبد )

٣) ويوقف ماله حتى تصح موته او تسطى عليه مدة الخ (شريفيه ص ١٣٧ ط سعيد ،

<sup>(\$)</sup> الآب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شي فالكسب كله للاب ان كان الابل في عياله لكوله معسا لـ. الاترى أو غرس شجرة تكون للاب الخ ردالسحتار ٢٢٥،٤ ط سعيد ،

٥٠) لا عن زوجته وولده الكبير العاقل ولو ادى عنهما بلا اذن اجزاء استحسانا للاذن عادة اى لو في عباله والا فالا ، درمختار اباب صدقة الفطر ٢ ٣٦٣ ط سعيد ،

#### کیاز ندگی ہی میں کل مال و قف کر نازیاد ہ بہتر ہے؟

(سوال) زید کے ورث میں ایک نیٹی بہن اور ایک چپاز او بھائی ہے بہن کی کفالت ان کے بیٹے کرتے ہیں اور پہلا ذاو بھائی اپنی منت سے کھاتے ہیں زید کی خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایساکام کر جاؤل جس سے جھے آخر سے میں زیادہ سے زیادہ نفتے ہوائی گئے زید یے دریافت کر تاہے کہ مجھ کو اپنامال فی سبیل اللہ مسجد کی مرمت مدرسے میں یا کسی کار خبر میں وقف کر و سے میں یا خرباو مساکیوں پر خرج کر د سے میں یا جج نفل کر لینے میں ( جَ فرض اداکر ایا ہے ) زیادہ ثواب ہے یا در شرکے لئے چھوڑ جانے میں جب کہ ور تاکا نفقہ زید کے ذمہ نہیں ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۲۱ ای الحجہ ای ساھ ۔

باپ کے ساتھ شریک اوالاد کی آمدنی کا تھم

۔ ہیں۔ اسوال) میرے والدئے کے بعد دیگرے تین شادیاں کیس محل اول سے ایک لڑکا 'محل ثانی سے ایک لڑکا ' محل ثالث ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان دونوں کی مان محل ثالث موجود ہیں محل اول میں سے مستفتی

بھین ہی ہے جھے ہور مازم کاروبار میں کام لیا گیااور تاوفات والدصاحب کام کر تارہامیری کار کردگی کا منافع جو میر ہے جائے آگر کسی مازم سے کام لیاجا تا توبھورت شخواہ واجرت اسے ویناپڑتا مجھے بجز خوردونوش کے اور کوئی جداگانہ معاوضہ نہیں ملااوروہ حصہ جو خورونوش سے نج سکتا تھاوہ کاروبارو مکان کی خریدو تقمیر میں دمرف جوابوگا ایس صورت میں موجودہ ترکہ پراس کا کوئی اثر شرعا ہوگایا نہیں ؟بالغ اولاد کی آمدنی باپ کی مکتریت شرعا ہوگایا نہیں ؟بالغ اولاد کی آمدنی باپ کی مکتریت شرعا ہوگایا نہیں ؟بالغ اولاد کی آمدنی باب کی مکتریت شرعا ہوگایا نہیں ؟ جب کہ وہ باپ سے الگ نہ رہتا ہواوروہ آمدنی باپ کووصول ہوتی ہوالمستفتی نمبر کا اور کی انہوں کی انہوں کا دسمبر کے ۱۹۲۰ میر کا دستان الحق صاحب بہر ان کا اشوال ۱۳۵۱ ہو کا دسمبر کے ۱۹۳۰

رجواب ٣٨٩) بالغ اور نابالغ ہے جب كدباب كے كاروبار ميں باب كے ساتھ شريك رہيں بعنى كام كاج كرتے رہيں ليكن ان كى محنت كاكوئى معاوضد مقررت كيا كيا ہوت بھى انہوں نے اس كامطالبد كيا ہو تو تمام آمدنى

١١ عن عامر بن سعد عن ابيه قال مرضت عام الفتح حتى اشفيت على الموت فعاد ني رسول الله ﷺ فقلت الى رسول
 الله ﷺ أن لي مالاً كثيراً و ليس يرثني الا ابنه لي افاتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث و الثلث كثير ( ابن ماجة باب الوصية بالثلث ص ١٩٩ ط مير محمد )

٣٠) لقوله عَلَيه السلام الك يا سُعد أن تدع ورثتُك أغنياء خير منَّ ان تدعهم عالة يتكففون الناس ( ابن ماجة باب الوصية بالثلث ص ١٩٩ ط مير محمد )

ر؟) وسبه أرادة محوب النفس في الديا ببر الآ حباب و في الآخرة بالثواب يعنى بالنية من اهلها و محله المال المتصوم وركنه الالفاظ الخاصة كارضي هذه صدقة مؤبدة على المساكين و نحوه من الالفاظ كمو قوفة لله تعالى او على وحه الحير او لبر و شرطه شرط سامر التبرعات كحرية و تكليف (الدر المختار كتاب الوقف ٢٣٩/٤ ط سعيد)

باپ کی ملک تصور ہوتی ہے اور اوا دواس کی سمعین و متبرع قرار دی جاتی ہے '''پس صورت مسئوایہ میں سوائے اس کے کہ متوفی ہیں اوار اوار اپنی مال کے مهر میں ہے اپنے جھے کا مطالبہ کرے اور تقسیم تزکہ سے مسلے بیار قم ترکہ میں سے اپنے جھے کا مطالبہ کرے اور تقسیم تزکہ سے مسلے بیار قم ترکہ میں سے غلیجدہ کرانے اور کوئی تقاوت نہیں ہوگا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ 'دبلی

ینے کو نفع اٹھانے کے لئے دی ہوئی چیز کے منافع بیٹے ہی کے ہول گے

رسوال) میر کوالدہ کا انقال میرے بچن میں ہو گیا تھاجی کی وجہ سے میری تعلیم و تربیت کا کوئی معقول انتظام نہ ہو سکاوالد مرحوم نے ایک پر ایس قائم کیااور اس پر ایس میں ایک ملازم کی بجائے متنقال تقریبا نی سال تک جمھے کہ ملت کا کام سکھالیا گیااس کام سے بچھے کہ است کا کام سکھالیا گیااس کام سکھالیا گیااس کام سکھالیا گیااس کام سکھلائیا گیااس کام سکھلائیا گیاات کا مستخفے کے بعد مجھے سے تابت کا کام الیاجا تارہ اپر ایس کا قیام ایک خاص تفییر کی گیاہت کے لئے بواتن تفییر کی گیاہت کے لئے بواتن تفییر کی گیاہت کے لئے ایک اور کاتب سے عالوہ اور جس قدر کرانات کا کام مو تا تھا بچھ سے ایاجا تا تھی تفییر کی طباعت کے لئے ایک پر ایس مخصوص تھا اور اس کے علاوہ دو تین پر ایس تھے جو کبھی کبھی سب چلتے تھے اور بھی بھی بھی بھی بھی بھی مو جاتی تھی موسلے مو تا تھا اور اس کیاہت سے جو آمد ٹی تھی موسلے بھی بھی بھی بھی تھی اور اس کیاہت سے جو آمد ٹی تھی علی ان پر ایسوں کی کل کیاہ کہ یہ سلسلہ رہا بچھے صرف خوردونوش کا بھورت کیائی فائدہ موالد مرحوم کو حاصل جو بہ تقییر کی طباعت ختم ہوگئی تھی تووالد مرحوم نے ایک پر ایس کے علاوہ اور سب سامان فروخت کردیا اور اور جدذیل میں نے سمجی کردیا اور اور جدذیل میں نے ہو سمجی کہ یہ سامان جو کو طبطور ملک ہے دیرا گیا ہو اس کے جس پر میں نے کام شوع کردیا اور اور جدذیل میں نے سمجی کہ یہ سامان جو کو طبطور ملک ہے دیرا گیا ہے۔

(۱) ایک صاحب سے دوران گفتگو والد صاحب نے فرمایا کہ اس کے لئے (میرے لئے) ایک ہرایا کھائے کمائے کو کافی سے آئندہ جب نئر ورت ہو گیوہ خود مہیا کر لے گا۔

(۲) ایک مرتبہ کسی انتظامی معاملہ کے متعلق میں نے عرض کیا توجواب میں فرمایا کہ تم جس طرح مناسب مستجھوا نتظام کرومجھےاس ہے کوئی تعلق نہیں۔

(٣) ایک صاحب کتاب جیپوانا چاہتے تھے اس معاملے میں مجھے خط لکھا جس میں یہ الفاظ لکھے تھے وہ تمہارے یر کئی ہے جائے ہیں۔

( ۴ ) اپناکو ٹی ذاتی کام کتاب و غیرہ چھیوائی تو حساب کر کے کل اجرت مجھے دی۔

(۵) تاحیات جھے سے کبھی پر ٹیس کی آمدو خرج نفع و نفصان کی باہت کوئی حساب کتاب نہیں ایااور نہ ہو تجا۔ میں نے وفت ضرورت پر ٹیس کے سامان میں اضافہ کیاجو قرض سے ہوااور پھر انہیں پر ٹیموں کی آمد ٹی ۔ قرض ادا ہو اوالد مرحوم کی وفات کے وفت عازہ واس ایک پر ٹیس کے جو والدست ملاقھا میر ۔

<sup>(</sup>١) ( بحواله سابقه نمبر ٤ ص ٥٤٢)

پائ اور بھی دو پر لیں تھے بعد انتقال والد مرحوم میں بدستور کام کر تار ہااور آیک مشین بھی خریدی جو موجود ہے۔ صورت مسئولہ میں مندر جہ ذیل امور دریافت طلب ہیں۔

- (١) مندرجه بالاطريق يربريس ميرى ملكيت بو گليا نهيس؟
- (۲) جو زا کد سامان پرلیس و مشین و غیر ہ میں نے مہیا کی ہے اگر اول پرلیس جو والد نے مجھے دیا تھا میری شمر عالم ملکیت نہ جو تو بیہ زائد سامان اس کا جزو ہو گایا میری ملکیت ؟
- (٣) اگر زائد جزوہو گا تووہ بھی جو میں نے والد صاحب کی و فات کے بعد خرید اہے یاصر ف وہ جوان کی حیات میں میں نے اضافہ کیا تھا۔

(۳) اگروفات کے قبل وبعد کاکل اضافہ شدہ سامان والد صاحب کے ترکہ میں شار کیا گیا تو میں نے جو کتابت کا کام وفات سے پہلے اور بعد کیا اور جووفت انتظام میں صرف کیا اس کا شرعا کوئی معاوضہ ہوگا یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۱۲۱ محمد احسان الحق صاحب اکلیل پر ایس (بهر الحج)

(جواب ٣٨٢) بہلا پر ایس جو والد صاحب نے دیا تھا اس کے متعلق تملیک کی کوئی تصری تن شیس قرائن تملیک کے پانچ نمبروں میں ہے نمبر سمو ۵ تو قرینہ تملیک ہیں لیکن تملیک کی ججت اور دلیل وہ بھی شمیں بن سکتے۔

زائد سامان اور پرلیس و مشین و غیر وجو آپ نے مہیا کی ہیں وہ سب آپ کی ملک میں خواہ والد صاحب کی حیات میں آپ نے مہیا کی ہول یاان کی و فات کے بعد۔

صورت حال یہ ہے کہ یا توور ثاء پر ایس کو جو والد صاحب نے دیا تھا آپ کی ملکیت ہونے کا قرار کریں جب تو وہ اور اضافہ شدہ سامان آپ کی ملک ہے ''اس میں کوئی شبہ نہیں اور اگر وہ شملیک کو تشلیم نہ کریں تو صرف وہ سامان جو والد نے دیا تھا والد کا ترکہ ہوگا مگر چو نکہ والد نے اس سے نفع اشائے (کمائے کھائے) کی اجازت آپ کو دی اس لئے اس سے تمام منافع آپ کی ملک ہوئے ''اس میں کوئی دو سر اوارث شریک اور حقد ار نہیں ہاں والد کی زندگی میں پر ایس میں کتابت کا جو کام آپ نے والد کے لئے کیا یا نمیجری کا کام کیا اس کا معاوضہ آپ والد کے لئے کیا یا نمیجری کا کام کیا اس کا معاوضہ آپ والد کے ان ترک میں ہے طلب نہیں کر سکتے وہ سب کام والد کی اعانت اور تبرئ قرار پائے گا۔ '' مجمد کھا یت اللہ کان اللہ لئے ترک میں ہے طلب نہیں کر سکتے وہ سب کام والد کی اعانت اور تبرئ قرار پائے گا۔ '' مجمد کھا یت اللہ کان اللہ لئے تو بھی۔

<sup>،</sup> ١ ) الا ناجارة ورثته لقوله عليه السلام الاوصية لوارث الا ان يخيز ها الورثة يعنى عند وجود وارث اخر كما يفيده اخر الحديث و سنحققه وهم كنو عقلاء فلم تجز اجارة و مجنون و اجازة المريض كاتبداء و صية (الدرالمختار' كتاب الدحيان عربا ١٠٦٦ طريعه )

<sup>،</sup> ٧٠ يو رب أن بن و تنم الهبة بالقبض الكامل في محوز مفرع مفسوم و مشاع لا يبقى منتفعا به بعد ال بنسم الح والدوالمحتار كتاب الهبة ١٩٣٥ ط سعيد )

ر٣) الاب وأبنه يكتسبان في صعة واحدة ولم يكن لهما شي فالكسب كله للاب ان كان الابن في عياله لكونه معينا الا بري لو غرس شجرة تكول للاب ( ردالمحتار ٤ -٣٨٥ ط سعيد )

#### کیاخاو ندکی و فات کے بعد عورت گزشته زمانے کا نفع کے سکتی ہے؟ (ازاخباری روزہ الجمعیة مور خد ۱۳ اکتوبر ۱۹۲۵ء)

رسوال، جناب عمدة العلماء وزبدة الفصحاء المتكلمين مولانا و مقتدانا رنيس جمعية علماء الهند دام ظلكم العالي

بعد اهد انكم وافر السلام والسوال عن صحة حالكم لا زلتم بتمام الصحة والسرورتم المعروض لدى سيادتكم العالية هو التكليف في مسئلة المعينة ادناه طبقا لحكم الشريعة الغراء على صاحبها افضل الصلوة والتحية

امر أقافترقت مع زوجها منذ عامين لعوارض شقا قية حدث بينهم ولم تجد منه ما يقيم حياتها من اللوازم البشرية و بعد انقضاء الحين المذكور اعلاه بلغها بوفاة زوجها السابق من ثقات الرجال الذين يقبل شهادتهم الشرع المحمدي يعني بينة كاملة

فهل لهاان تطلب من مال زوجها السابق نفقة وهل لها ان تزوج ثانيا ام لا؟

افيدونا افادكم الله و دمتم والياري يحفظكم الداعي لكم سالم عبدعلي

(ترجمه) حضرت الفاضل صدر جمعیة علائے بندوام ظلکم العالی۔ بماری طرف سے بہت بہت سائم قبول فر مائیے امید ہے کہ آپ سے فرمائیے اللہ تعالی آپ کوباصحت وعافیت اور خوش وخرم رکھے! آپ سے ایک منلد دریافت کیا جاتا ہے تاکہ شرایعت کے حکم کے مطابق عمل کیا جاسکے ایک عورت اپنے شوہ سے تعلقات کی شیدگی کے باحث دوسال سے جدائتھی اوران دونول کے در میان کسی قسم کے تعقات زناشونی فائم نہیں رہ شعے۔ دوسال کے بعداس کو چند معتبر اور عادل مقبول الشہادة او گول ک ذریعے شوہ کی دفات کی خیر سے بیاس کو شوہ متوفی کے مال میں سے زمانہ سائل کا نان فقہ طلب کرنے کا حق ہے ؟ اور کیا دوا پنا اگل شائی کر سکتی ہے ؟

رجواب ٣٨٣) رحمكم الله نعم! لها ان تقبل قول الثقات و تتزوج بعد انقضاء عدة الرفاة و ليس لها ان تطلب النفقة من مال زوجها لان النفقة لا تجب لما مضى الا بالقضاء او الرضاء و كلا هما لا يتصور بعد وفاة الزوج ولا نفقة في عدة الموت ولها المهر والميرات والله اعلم محمد كفايت الله كان الله له

( نزجمہ ) ہاں عورت کویہ حق حاصل ہے کہ ان معنیہ ٔ واجوں کے قول کا نتیبار کر لے اور نعری و فات وِ رئ کر کے اپنا اکان ٹافی کر لے '' اور اس کو شوہ کے تر کہ میں سنتہ نان نفقہ طلب کر کے کا حق شیس ہے ۔ و نامہ زمانہ سابق کا انفقہ بغیر تحکم قائنی کے یہ آئیس کی رضا مندی کے واجب شیس ہو تا '' اور شوہ کے مریف ہے وہ

ر ١) لما في الدر وفيه عن الجوهرة اخبرها ثقة ان زوجها الغانب مات او طلقها تلانا اوانا ها منه كناب على يدتفه بالطلاق ١٠ كبر رابها انه حق فلا باس ال تعند وتنزوج الخ والمرالمختارا كتاب الطلاق ٢٠ ٩ ٥ ط سعيد ) ٢٠) وادا متبت مده لم ينفق عنيها الروح فيها و طالته بدالك قلا غي لها الا ال بكول القاصي فرص فها النفقة او صالحت على مقدارها فيمتني لها ينفقه ما مضى لان النفقة صله و فيست بعوص عبدنا فلا يستحكم الوجوب فيها الا بالقضاء الح الحوهرة البرد كناب النفقة ٢ ١٩٣ ط مبر محمد،

ان دونول بالون كالمركان شين اور علات موت مين نفقه كاحل شين موتا<sup>(۱)</sup>البيته مهر <sup>(۱)</sup>اور ميراث كي هفدار ت--<sup>(۱) مح</sup>مد كفايت الله كان الله كه \*

#### یدہ ی اور اوالاد کی موجود گی میں شوہر کے حقیقی بھائیوں کو بچھ نہیں ملے گا (الجمعیة مور نحه ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۵ء)

رسوال ) زید انقال کر گی اور ایک حقیقی بھائی ایک زوجہ پانچ لڑے چھوڑے زید نے زوجہ کاوین مرادا اسکی کیا تھااور نہ زوجہ نے معاف کیا تھاڑید کو انقال کئے ہوئے نودس برس ہوئے زید کی زندگی ہے کاروبار سیبر سی ہوئے زید کی زندگی ہے کاروبار سیبر سی مشغول رہے اور بعدو فات اپنوالد کے اسپر سیبر مشغول رہے اور بعدو فات اپنوالد کے اسپر تینول نے اس کا انظام چایا اور نابا انغول کی نوشت و خواند کا انتظام کیا کہی کبھی او ہانا فوشت و خواند سے فرصت یا کہ حسب الحکم اپنی برائے ہو کہ نواند کا انتظام کیا کہی کبھی اور ہوئے پر اپنوباپ فرصت یا کہ حسب الحکم اپنی برائے ہوائیوں کے جو کام ہو تا کرتے تھے اب بالغ و ہوشیار ہوئے پر اپنوباپ کے فرصت یا کہ حسب کا مطالبہ کیا تو اب پہلے دین میر اوا کیا جائے تو اصل مال متر و کہ زید سے اوا : و یا، ل موجود و اتر تی شدہ ہے اور اس کے بعد مال بھے پر در ٹاکود الیاجائے تو اصل مال متر و کہ زید کے انقال کے و فت موجود و تر تی شدہ ہے اور اس کے بعد مال بھے پر در ٹاکود الیاجائے تو اصل مال متر و کہ زید کے انقال کو فت موجود و ترانی سے سب کو بر ابر ملے گایا جو مال ترقی شدہ ہے اس میں سے ملے گا؟

## یو توں کی موجود گی میں بھتیج وراثت کے حفدار شمیں

(الجمعية مورند ٢ نومبر ١٩٢٥) )

اسوال) عبدالكريم وعاتى المرايه دونول بھانى بين اور ہرايك كايك ايك لڑ كاہے عبدالكريم كاعلى تداله

ر ١ ، لا تجب النفقه بانواعها لمعتدة موت مطلقاً لو حاملا ، الدرالمختار باب النفقة ٣٠ ، ١٩ س،

<sup>(</sup>٢) و أتو النساء صدقاتهن نحلة (النسآء: ٧)

٣٠ ، وللتساء تصيب مما ترك الوالدان والا قربون( النساء: ٧)

ر عُنِي (ابطنا بحو الدسابقة تمير ٣ صفحة ٨٢)

در نه نقده دورد التي لها مطالب من جهة العباد ۱ الى قوله ) ته بقسه الناقى بين ورثته الدين ثبت رثته بالكتاب والسنة للدر السختارا كتاب الفرانص ٦ ، ٧٦٠ طاسعيد ، وقبه ايصا فيفرض للزوحه فصا عدا النس مع ولداور لداس فه ايصا مجور العصبة بنفسه وهو كل ذكر له بدخل في نسبته الى السيب التي ما ابقيب الفرانص و عند الانفراد يحوز حمايع السال، الدر المختارا على هامش ود السجنارا كتاب الفرانص ٣ ، ٧٧٣ ط س)

حاجی اتھ کا صالح احمد علی محمد کے والد کا انتقال ہو گیا اس کی پرورش اس کے بچا حاجی احمد کے پاس ہوئی اور سہالے احمد عنی تھا اس نے اپنی زندگی میں اپنی اوا اواور اپنے باپ حاجی احمد کے در میان جائید او تقسیم کروی متمی اب سوال میہ ہے کہ حاجی احمد کے یو تاویوتی و بھتیجا موجود ہیں اب وہ حصہ جو کہ لڑکے کی طرف ہے پہنچا ہے اس میں سے ازروئے شریعت وریڈاس کے بھتیج کو پہنچ سکتا ہے یا نہیں ؟

(جواب ۴۸۴) پوتول کے موجود ہونے کی صورت میں بھتے حفدار نہیں ہیں۔ (<sup>()</sup>محمد کفایت اللہ نوفر اید

#### صرف مل جل کرر ہے ہے جانبداد میں شرکت ثابت نہیں ہوتی (الجمعیة مور خد ۲ نومبر ۱۹۲۷ء)

(سوال) ایک شخص کے دار توں میں دو بیٹے اور ایک بی بی ہے تینوں مدت ہیں سال تک ایک ساتھ ہم طعام رہے۔ دونوں لڑکوں نے جدا جدا کمائی کی اور روزی کے مال غیر مخلوط رکھ کر جدا جدا جائیداد و مرکانات خرید کیا اس وقت وہ تینول تفریق ہونے گئے اب وہ جائیداد و مرکانات کس طرح تفقیم ہوگا؟ (جواب ۲۸۹) جبکہ لڑکول نے جدا جدا جدا جدا جدا جائیداد بنائی توہر ایک اپنی کمائی اور جائیداد کا جدا کا نہ مالک ہوگا صرف ہم طعام ہونے سے جائیداد مشترک نمیں ہوجاتی ہاں باپ کا ترک سب وار توں میں قاعد ہ وراثت کے موافق تفسیم ہوگا۔ بی بی کو مہر ('')ور آٹھواں حصہ میر اے دیکر (''')قی مال دونوں لڑکول کو بحصہ میراٹ دیکر (''')قی مال دونوں لڑکول کو بحصہ میراٹ دیکر (''')قی مال دونوں لڑکول کو بحصہ میراٹ دیکر (''')قی مال دونوں لڑکول کو بحصہ میراث دیکر (''')

### نابالغ اولاد کومبهه کی ہو ٹی جائیداد پربقیہ دار توں کاحق نہیں (الجمعیة مور خه ۲۲جنوری <u>کے ۱۹۲</u>ء)

(سوال) زید ایک زوجہ ایک لڑی چار سوتلی بہوں کو چھوڑ کرانقال کر گیا زید اپنے حین حیات میں اپنی کمسن نابالغہ لڑی کے نام ملک خرید کر ہبہ کردے کر اپنے قبضے میں رکھا تھا۔ فد کوراملاک کی آمدنی اپنے حسب منتاخری کررہا تھا اور اپنی لڑکی کے نام چند کمپنیوں میں برائے منافع سرمایہ جمع کررکھا تھا وقت ضرورت اصل مرمایہ میں سے بھی لیکر صرف کررہا تھا الحاصل آمدو خرچ لڑکی کے نام پر ہی رکھا تھا اب سوال یہ بے کہ اصل مرمایہ میں سے بھی لیکر صرف کررہا تھا الحاصل آمدو خرچ لڑکی کے نام پر ہی رکھا تھا اب سوال یہ بے کہ امالاک اور نقذ لڑکی کا حق ہے بیاس میں وار توں کا بھی حق ہے ذید ملک اور نقذ اپنے حین حیات ہی میں لڑکی کو بہد امالاک اور نقذ اپنے حین حیات ہی میں لڑکی کو بہد الرد ہے کہ باوجود پہلے کچھ رو پیے لڑکی کی شادی کی غرض سے بہد کرو یکر اپنے نام میں خرچ ککھ کر لڑک کی شادی کی غرض سے جبد کرو یکر اپنے نام میں خرچ ککھ کر لڑک کی شادی کی غرض سے جبد کرو یکر اپنے نام میں خرچ ککھ کر لڑک کی شادی کی غرض سے جبد کرو یکر اپنے نام میں خرچ ککھ کر لڑک کی شادی کی غرض سے جبد کرو یکر اپنے نام میں خرچ ککھ کو کہ کہ کہ کہ دیکر دید کی خوش سے جبد کرو یکر اپنے نام میں خرچ کلکھ کر لڑک کے حدید کیا ہے کہ دیا جب کہ کہ کو کہ کو کر کے کہ کو بید کر کی کر می کر بے کہ باوجود پہلے کچھ رو پیے لڑک کی شادی کی غرض سے جب کرو یکر اپنے نام

 <sup>(</sup>۱)الاقراب الاقراب يرجعون بقرب الدرجة اعنى او لهم بالميراث جزء الميت اى البنون ثم بنوهم ( سراجي باب العصبات ص ۱۳ طاسعيد)

 <sup>(</sup>٣) والمهر بنا كدبا حد معان ثلاثة . الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين (عالمگيرية ٣٠٣١ ط مصرى)
 (٣) فيفرض للزوجة قصا عدا الثمن مع ولداً او ولدابن ر الدرالمختارا كتاب الفرائض ٧٧٠٠١)

رة) ( ايضا بحراله بالا نمبر ١)

نام پذرکورروپیہ حساب میں جمع رکھا ہے۔اس صورت میں مذکور پر تم کو زید کے خاص املاک میں ہے نرکی و اداکرناچاہئے یا نمیں؟ زیدا بنی ہماری کے وقت بحر کے پاس بطور امانت پندرہ سورو یے دے رکھا تھا۔ بحر کے اصرار پر زید نے کہاکہ اس رقم کولڑ کی کے نام جمع رکھو پھر چند دنوں کے بعد بحر سے کہا کہ ان روپیوں کولڑ کی کی شادی میں خرج کرواس صورت میں نہ کور رقم کاحق کس کاہے؟ زیدایے بمشیر زادہ کے نام ایک ملک خرید کر کے ہبد کرد میکر نذ کور ملک کی آمدو خرج اپنے قبضہ ہی میں رکھا تھاند کور ملک کی آمدنی ہے خرج جوزیٰد ہ ہوا ہے اس کے نام پر خرج لکھا ہوا ہے اس صورت میں خرج افزو دزید کے ہی ذمہ ہے یا بمشیرہ زادہ ادا کرتایا نہیں ؟ زیدیا بند صوم وصلوۃ نہیں تھا بھی پڑھا بھی نہیں اور جج بھی ادانہ کیااور نہ جج بدل کے لئے وصیت کیا اس ئے متعلق کیا حکم ہے؟

(جواب ۴۸۷) زید کاتر کہ اس کے دار توں میں اس طرح تقلیم جو گا کہ ترکہ کے بیٹیس سمام کر کے اس میں سے چار سمام زوجہ کو اور سولہ سمام لڑکی کو اور تنین تنین سمام چارول بہوں کو دینے جانمیں گے (جب کہ جہنیں علاقی لیعنی باب شریک ہول) ('' نابالغہ لیڑ کی کوجو جائیداد اور اطلاک نفتررویہ یہ زید نے ہبہ کر دیا تھاوہ نابالغہ کی ملک ہو گیااس میں دوسر ہے وار توں کا حق شمیں ہے ہمشیر زادے کوجو جائیداد ہبہ کی ہے آگر ہبہ کے وقت دو بمشیر زاد ه ناباغ مبواور زید کی عیال داری میں ہو تووہ ہبہ بھی صحیح ہو گیااور جائنداد بمشیر زاد ه کی ملک جو کئی<sup>ان کا</sup>لیان اکر ہبہ کے وقت ہمشیر زاد ہبالغ ہو یانابالغ ہو مگر اپنے باپ دادا چیاو غیر ہ میں سے نسی کی عیالداری میں ہو تواس صورت میں ہبد کی صحت کے لئے شروری ہے کہ جورت بلوغ خود ہمشیر زادے کو یابھورت دیگر اس کے سريرست ولي كو جائيداد مو ہوبه كا قبضه ديديا گيا ۽ و " أثر ان صور تول ميں قبضه نه ديا گيا تو ببه صحيح شيں ہوا اکر زید نے اپنے قضاشدہ فرائض نماز روزہ کا فدیہ ادا کرنے حج بدل کرانے کی وصیت شیں کی ہے تو وار ثول پر لازم نہیں کہ وہ **فدی**ہاواکریں یا جج بدل کر ائیں ہاں اگروہ اپنی خوشی ہے کر ناچا ہیں توبالغ ور ثالبے اپنے جصے میں سے فدیہ اور جج بدل کے مصارف اداکر کتے ہیں۔ '''فقط محمد کفایت اللہ تحفر لہ

مو تیکی بہن

ر ٩ ) فيقرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد او ولد ابن (الدرالمختار "كتاب الغرائض ٦/ ، ٧٧ ط سعيد ) وفي الشريفيه والا خوان لاب كالا خوات لاب وام ولهن احوال سبع . النصف للواحدة والثلثان للاثنين فصا عدة عند عدم الاخوات لاب واهر شريفيه شرح سراجية ص ٧٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) وشرانط صحتها في الواهب العقل والبلوغ فلا تصح هية صغير و رقيق ولو مكاتباً وشرائط صحتها في الموهوب ال يكون مقبوضاً غير مشاع مميزا غير مشغول (الدرالمختار ١٨٧/٥ ط س)

<sup>(</sup>٣) وان وهب له اجني يتم بقبض وهو احد اربعة : الاب ثم وصيه (الي قوله) و يقبضه لو مميزاً يعقل التحصيل ولو مع وجودا بيه لانه في المنافع المحض كالبالغ ( الدرالمختار ' باب الهبة ٥/٥٦٥ ط سعيد )

ر\$) ولو مات و عليه صلّوات فانتة واوصيّ بالكفارة و يغطّي لكل صلاة نصف صاع من بروكذا حكم الوتر والصوم وان ما يعطى من ثلث ماله اي يعطي عنه وليه ( الي قوله ) واما اذا لم يو ص فتطوع بها الوارث فقد فال محمد . في الزيادات انه يجزيه أن شاء الله تعالى (الدرالمختار : بأب قضاء الفوائت ٢٠٢٢ ط صعيد )

#### میراث تقسیم کرنے کی ایک صورت

(الجمعية مور ند ۲۶ جنوري ١٩٢٤ء)

(سوال) زید کو کیے بعد دیگرے چار عورتیں پہلی عورت ایک لڑکی چھوڈ کر گزر گئی۔ دوسری عورت ایک لڑکی چھوڈ کر گزر گئی۔ دوسری عورت کو زیداس کی حیات ہی میں اپنی ملک مہر کے لئے اس کے نام رجنہ و دیکر ملک اپنے ہی قبضے میں رکھا تھا۔ چند د نول کے بعد عورت گزر گئی تیمبری عورت دولا کے دولا کیاں چھوز کر گزر گئی چو تھی عورت موجود ہے اس ہے ایک لڑکی بھی ہے زید گزر گیا سب اوالاد زندوہ ہے؟
کر گزر گئی چو تھی عورت موجود ہے اس ہے ایک لڑکی بھی ہے زید گزر گیا سب اوالاد زندوہ ہے؟
دجو اب ۴۸۸) زید نے جو جائیداد کہ دوسری عورت کے نام اس کے مہر میں نکھودئ ہے وہ اس عورت کی مہر و قرنی مہر و قرنی مہر و قرنی مہر و قرنی کے بولا ہو گئی آگھ کے اور تول کا مہر زید کے باتی ترکہ میں ہے اواکیا جائے گا آگو ال حصہ آگیو کی کو دیکر باقی ترکہ فیارت کے نو سمام کر کے چار سمام دونوں لڑکوں کو (فی نیز کو دوسمام) اور پانچ سمام پانچوں لڑکیوں کو (فی نیز کی ایک سمام) دید ہے جائیں گے۔ آپ

کیا بھیجی اور چیا کی اولاد' بیوی' بہوں اور مجھیجے کے ساتھ وارث نہیں بن سکتے ؟ (اخبار الجمعیة مور خه ۸اگست بح ۱۹۲ء)

(مسوال ) زید !! ولد اور ضعیف العمر ہے بظاہر او !! دہونے کی کوئی امید نسیں اس کے رشتہ داروں میں ایک نیو ک' نین بہنیں'ایک مرحوم بھائی کی اواباد میں دولڑ کیاں'ایک لڑ کاایک مرحوم بہن کی اولاد میں ایک لڑ کی' اور نین مرحوم چپاؤل کی مختلف اولادیں موجود ہیں بعد انتقال زید کون دارے ہوگا؟

(جواب ۳۸۹) اگر زید کے دارث اس کے انقال کے دفت یہ لوگ ہوں تواس کی بیوی اور بہنس اور بھتیا دارث ہول گے۔ ان دار تول کے سامنے بھتیجی اور چپاکی اولاد دارث نہ ہوگی ای طرح بہن کی اوا او بھی وارث نہ ہوگی۔ (۵)محمد کفایت اللہ نففر لہ۔

(٢) والمهر يتا كدبا حد معان ثلثة: الدحول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين (عالمگيرية الباب السابع في المهر ٢/١ هم طاجديه)

<sup>(</sup> ٩ ) و تجب العشرة أن سماها أو دونها و يجب الاكثر منها أن سمى الاكثر ويتا كد عند وطي أو خلوة صحت من الزوح أو موت أحدهما الخ( الدرالمختار؛ بأب المهر ٢/٣ ، ٩ طاسعيد )

 <sup>(</sup>٣) فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد وولد ابن (درمختار 'كتاب الفرائض ٦/ ، ٧٧ ط سعيد )
 (٤) وفي العالمگيرية: واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثين (عالمگيرية الما ١٤٥٤ على ما ما ما داد ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٥) ثم ذوى الأرحام اى يبدأ عند عدم الرد لا نتضاء ذوى الفروض النسبية بذوى الارحام وهم الذين لهم قرابة وليسوا بعصبة ولا ذوى سهم والما اخروا عن الرد لان اصحاب الفرائض النسبية اقرب الى الميث واعلى درجة منهم (شريفة ص ٩ ط سعيد)

# باپ کی میراث میں تمام اولاد چاہے گئی بیو یول سے ہوبر ایر کے حقد ار میں اپنے میں میں اثرین میں میں الجمعیة مور ند ۲۹ جنوری ۱۹۲۸ء)

(مسوال) بڑا بھائی باپ کی جائیداو پر قابض ہے دو سر ابھائی بڑے کے شامل کام کر تاہے بڑے بھائی نے سب کام اپنے نام سے کرر کھاہے اور وہ اپنی مال کا اکیلاہے اور ہم دوجو میں چھوٹے دو سر می مال سے ہیں بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو حصہ نمیں وینا جا ہتا ہے ؟

(جواب ، ۴۹) باپ کی جائیداد متروکه میں اس کی تمام اوالاوا یک ہوگی ہے ہویا گئی ہو یول سے حصہ پائیں گے '' کی حن دار ہے صورت مسئولہ میں بڑالڑ کااور چھوٹے لڑکے جودوسری مال سے ہیں سب حصہ پائیں گے '' بڑے لڑکے کویہ حن نہیں ہے کہ وہ باپ کے تزکہ پر تنما خود فیضہ کرلے اور چھوٹے سو تیلے بھا نیول کو محروم کردے اگر ایسا کرے گا تو سخت طالم اور گناہ گار ہوگا۔ '''محمد کفایت اللّٰہ غفر لد۔

#### بہن کے ہوتے ہوئے جمتیجی وراثت کی حقدار نہیں (الجمعیة مور ند ۱۸جون ۱۹۲۸ء)

(سوال) مساق ہندہ الولد فوت ہوگئی مساق حمیدہ اس کی ہمشیرہ حقیقی وزینب اس کی بھیجی موجود ہیں اب زینب الولد فوت ہوگئی ترکہ ہندہ متوفیہ مقبوضہ زینب مرحومہ کے خاوند عمر وخالد مامول زینب نے ہم بحصہ مساوی تقسیم کر کے سعیدو سعیدہ اوالا حمیدہ کو محروم وراثت قرار دیایا سعیدہ سعیدہ بھی خواہال ترکہ کے ہیں (جواب ۴۹۱) جب کہ ہندہ ستوفیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنی حقیقی ہمشیرہ اور بحقیجی زینب کو جھوڑا تھا تو ہندہ کے تمام ترکہ کی مستحق اس کی حقیقی ہمشیرہ تھی (اس بھیجی کاکوئی حق نہ تھا (اس بندہ کے جھوڑا تھا تو ہندہ کے حق دار سعیدہ سعیدہ (بواسط حمیدہ) ہیں اور عمر وخالد کاکوئی حق نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ ا

#### صرف خاوند اور مامول وارث بهول توتقییم میراث کی کیاصورت بهوگی؟ (الجمعیة مورند ۴۲۰ جولانی ۱۹۲۸ع)

(سوال) مسماة زينب الولد فوت ہو گئي ہے اس كے مندرجہ ذيل وارث موجود ہيں عمر و (خاوند متوفيہ)

بنت الاخ

<sup>(</sup>۱) أيونك باب كى طرف أسبت كرت بوت وه أيك باب كى اوالات أس لخ ميراث بين يكسال حصد لين كسد ٢١) قال تعالى: ولا تاكلو الموالكم بينكم بالباطل (النساء ٢٩) وقال تعالى: ان الذين يا كلون اموال اليتامي ظلما انما ياكلون في بطونهم ناوا وسيصلون سعيراً (النساء: ١٠) ٣) أضف بلور قرض بوت كاور أسف بطور ردك

<sup>¥ 011</sup> a

خالد (مامول حقیق) سعید (بھو پھی زاد بھائی) سعیدہ (بھو پھی زاد بہن) ترکہ جو کہ مساۃ زینب بھوڑ گئی ب درانسل جائیداد مساۃ بندہ نچو پھی زینب مرحومہ و خالہ مسمیان سعیدہ سعیدہ کا بچو نکہ بندہ کو فوت جو گئے بارہ سال سے زیادہ عرصہ جو گیا ہے اس لئے ہموجب قانون انگریزی مساۃ زینب مرحومہ قانف کی حفالف کی حیثیت ہے مالک تصور کی جاوے گئی ؟

(جواب ۴۹۲) اگریہ ترک مساق زینب کی جائز ملکیت نہیں ہے باہمہ صرف قبضہ مخالفانہ کی حیثیت ہو ہو اللہ سمجھی جاتی ہے اور در اصل جائیداداس کی بھو پھی کے دار تول میں زینب بھی اور اس کی بھو پھی کے دار تول میں زینب بھی اور سعید و سعید و سعید د کا اس انتہاب معید و سعید و سعید د کا اس انتہاب نہیں اور سعید و سعید د کا اس انتہاب زینب کا حصہ اس کا ۱۳۶۲ حصہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس میں سے نصف اس کے فاوند کو ساگرانا اور نصف اس کے مامول کو۔ اس فاطرح تقسیم ہوگا کہ اس میں سے نصف اس کے فاوند کو ساگرانا اور نصف اس کے مامول کو۔ اس فاظ محمد کھا بیت اللہ غفر لیا

#### فوت شدہ اور موجودہ ہیوی کامہر خادند کے ترکہ ہے اوا نیگی کاطریقہ (الجمعیة موریہ ۲۴جولانی 19۲9ء)

رسوال) ایک شخص کی زوجه کا انتقال ہوااس نے اوااد چھوڑی اس شخص نے دوسری شادی کی اس سے بھی اوااد ہو کی چھوڑی اس شخص نے دوسری شادی کی اس سے بھی اوااد ہو دونوں ہو یوں سے ہے چھوڑ کر انتقال کر گیااس کی جائیداد ہیں سے و بن مهر دونوں ہو یوں کا داکیا جائے گایا صرف موجود ہیوی کا ؟

(جواب ۴۹۴) دوبول مرو یول کی اوال و این باپ کے مال کی حقد ارہ اور دونوں ہرو ایول کا مهر خاوند کے مال کی حقد ارہ اور دونوں ہرو ایول کا مهر خاوند کا حصد مال میں سے اواکیا جائے گا۔ (۳) مگر جو ہرو کی کہ خاوند کے سامنے مرگئی ہے اس کے مهر میں سے خاوند کا حصد من اوضع کر ایاجائے گا۔ (۴) محمد کفایت اللہ خفر لیہ '

ولدالزنا کو''زانی ہاپ'' کی وراثت ہے حصہ نہیں ملے گا

(النمعية مورند ٢٠ ستم ١٩٢٩ء)

(مسوال) ایک معزز مسلمان مخص کاایک مندوعورت سے ناجائز تعلق ہو گیااوراس کے نطفے ہے ایک لڑکا پیدا ہوا تو وہ لڑکائس مسلمان کی جائیدادین ہے حصہ پائے گایا نہیں ؟

(١) والنصف له عند عدمهما الخ ( تنوير الابصار ' كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٠ ط سعيد )

رُ ٢ ) فَبِيداً باصحاب الفرائض ثم يَبداً بالعُصبات من جهة النسب الي قوله ثم ذوى الارحام (شريفيه شرح سراجية ص ٨ ط سعيد )

٣) والمهر بنا كدبا حد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين ( عالمگيرية الباب السابع في المهر ٢/٣ ، ٣ ط ماجديه )

<sup>(</sup>٤) المسمى دين في ذمته وقد تا كد بالموت فيقضي من تركته الا ادا علم انها مانت اولاً فيسقط نصيبه من ذالك إهداية باب المهر ٢ ٣٣٧ ط شركة علمية)

(جواب ۴۹٤) اگرچہ یہ ٹاہت بھی ہوجائے کہ یہ بچہ مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے لیکن شریعت کے احکام میں اس بچے کا نسب اس شخص سے ٹاہت نہ ہوگا کیونکہ اس مسلمان شخص کی وطی جو ہندو عورت کے ساتھ واقع ہوئی ہے ذنا قرار پائے گی اور ذنامیں نسب ٹابت نہیں ہو تابلحہ زناکی سز اجاری ہوتی ہے۔ "پس بچہ کواس شخص کی جائیداد متر وکہ میں سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ

(۱) حرام مال کے حلال ہونے کی کیاصورت ہے؟

(۲) کیاحرام مال دار توں کے لئے بھی حرام ہوگا؟

(٣)حرام مال سے تجارت کے ذریعہ حاصل ہونے والے مال کا تحکم

(٣) توبه ہے مال حلال نہيں ہو گا

(الجمعية مورند ۱۹۲۹ و)

(سوال) (۱) مال حرام کے جائزہ حلال ہونے کی کوئی صورت سی وقت ممکن ہیا شیں ؟ (۲) مورث کا مال حرام در ثاکے داسطے شرعا حرام ہے باحلال ؟ (۳) اگر کسی کے باس مال مخلوط محلال وحرام ہو بعنی راس المال حرام تھااس سے دہ تجارت بازراعت کرتا ہے تواب اس کے مال کا کیا تھم ہوگا؟ (۴) کیا مال حرام بعد توب حلال ہوجاتا ہے ؟

(جواب ۴۹۵) (۱) حرمت کی وجوہ مختف ہیں اور ان سے حاصل شدہ مال کے احکام بھی مختف ہیں مال مغصوب یا مسروقہ مالک کی اجازت دینے اور بخش دینے سے حلال ہوجا تا ہے۔ (۱) مورث کا مال حرام جس کے متعلق وارث کو حرام ہونے کا علم ہو وارث کے لئے بھی حرام ہے اور اس کے ذمہ الازم ہے کہ وہ اصل مالکوں کو واپس کرے۔ (۱) مثل اگر وارث کو یہ علم ہو کہ مورث نے زید سے سودیار شوت میں یہ سوروپ یا گھوڑا وغیرہ حاصل کیا تھا تو وارث کو لازم ہوگا کہ وہ سوروپ اور وہ گھوڑا اس کے مالک کو واپس کردے۔ (۱) کیونکہ وارث اس کے مالک کو واپس کردے۔ (۱) کیونکہ وارث اس کے مالک کو واپس کردے۔ (۱) ہوتا ہے جو اس کے مورث کی ملک ہولور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہی مورث کی ملک ہولور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہی ہوتا ہے جو اس کے مورث کی ملک ہولور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہی ہوتا ہے جو اس کے مورث کی ملک ہولور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہولور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہی ہوگا ہولار کا حرام ہوگا کہ وہ سے بال مخلوط میں اکثر بہت پر احکام جاری ہوتا ہوتا ہے اور اس کا حیثیت وارث ہولی کا حکم دیا جائے گا اور اکثر حرام ہے تو حرام کا ۔ (۱) سے تو حلال کا حکم دیا جائے گا اور اکثر حرام ہے تو حرام کا ۔ (۱) سے مورث کی میں ہولی ہوتا ہے تو حرام کا ۔ (۱) سے مورث کی سے مال

<sup>(</sup>١) فقال الولد للفراش و للعاهر الحجر (ابوداؤد' شريف ١/٠١٠)

<sup>(</sup>٢) وكذا ينفذ با جازة المالك البيع لانه عتق ترتب على سبب ملك تام (ردالمحتار كتاب الغصب ٢٠٤/٦ ط سعيد) (٢) والحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم (ردالمحتار كتاب البيوع ٩٩/٥ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٤) و في منية المفتى : مات رجل و يعلم الوارث ان اباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد عليه الارث والا فضل ان يتورع و يتصدق بنية خصماء ابيه ( رد المحتار ' كتاب البيوع ٩٩/٥ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٥) آكل الربا و كا سب الحرام اهدى اليه واضافه و غالب ماله حرام لايقبل ولا ياكل مالم يخبره ان ذالك المال اصله حلال ورثه او استقرضه وان كان غالب ماله حلالا لا باس بقبول هديته والا كل منها (عالمگيرية الباب الثاني عشر ٣٤٣/٥ ط ماجديه)

حلال نهيس ہوتا۔ (()زنا وغير ه كا گناه معاف ہو جاتا ہے۔ (\*) محمد كفايت الله غفر له۔

#### کیا پوتے دادا کی دراثت سے حصہ لے سکتے ہیں ؟ (الجمعیة مور نعہ ۲۳ جنوری ۱۹۳۵ء)

(سوال) ایک عدہ نے عقد ٹانی کیا سائن شوہر ہے ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ سے شوہر کے ہاں آیا ہے شوہ کے ساتھ سے دولا کے ہیں اول شوہر کا انقال ہوا پھر گیلڑکا پھر مساۃ فوت ہوئی شوہر کے مال ہراس کے دونوں لڑکے جو پہلی زوجہ ہے ہیں قابض ہیں تو کیا گیلڑ لڑکے ہے جو مساۃ کے دولوت ہیں وہ دادی کے اس حصے ہیں ہے جو دو سرے شوہر مرحوم کے مال ہیں ہے اے مل سکتا ہے کھھ طلب کرنے کے حقد اربیں یا نہیں 'ہمسماۃ کا مہر بھی شوہر کے ذمہ باقی ہے۔

(جواب ٣٩٦) دوسرے شوہر کے مال میں ہے مساۃ کو جو حصہ ملاہے وہ اس کے دونوں ہو توں کو ملے کا کیونکہ مساۃ کے وارث وہی ہیں مساۃ کے مہر کے بھی وہی دونوں ہوتے حقد ار ہیں۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ ال

#### اولادنہ ہونے کی صورت میں مال کے حصہ کے علاوہ باتی تمام ترکہ باب ہی کا ہوگا (الجمعیة مورند ۱۲۳۴گست ۱۹۳۵ء)

(سوال) زید کے تین لڑے اور دولز کیال ہیں زید نے اپنی زندگی میں ایک املاک خرید کر تینوں فرزندوں میں تقلیم کردیا۔ سب سے چھوٹا فرزند رحلت کر گیا ہے اب سوال بیاہے کہ اس کے ورث میں سے بہن بھائیوں کو کتنا ملے گا؟ اور مال باپ کو کتنا؟

(جواب ۴۹۷) اس مرحوم کڑئے کی ملکیت صرف باپ اور مال کو ملے گی یعنی ۱/۱ مال کواور ۲ ت باپ کو ملے گا۔ ("ابھائیول اور بہوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ (د) حمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ'

#### ییٹے کی موجود گی میں پوتا حق دار نہیں (الجمعیة مور خد ۱۹جون کے ۱۹۳۶ء)

(سوال) زید کی دوناه پال تخصی پهلی یوی سے ایک فرزند اور یوی انتقال کر گئی فرزند کوایک <sup>او</sup> کااور دوی انتقال

(۱) کیونلہ جرمت بالحق اللہ ہوگی یالحق العباد اگر حقوق العباد میں ہے او تواس کی توبہ یہ ہے کہ اصل مالک کو دالیس کریں اورجو حقوق اللہ میں ہے ہواس کی توبہ میہ ہے کہ بکانیت تواب صد قد کروے

(٢) عن انس قال قال رسول الله عَنْ كل بني آدم خطاء و خير الخطا ئين التوابون (ابن ماجه شريف ٢٠١٣/٢)
 (٣) الاقرب فالا قرب يرجحون بقرب الدرجة اعنى اولهم بالميراث جزء الميت اى الجنون ثم بنوهم وان سعلوا (سراجي)
 باب العصبات ص ٢٢ ط سعيد )

٤٦)وللاب والجدّ السدس مع ولد او ولدا بن والتعصيب المطلق عند عدمهما الخ وفيه ايضاً وللام السد بن مع احدهما اومع اشين مع الاخوة والا خوات و الدرالمختار "كتاب الفرائض ٢٠٠١ ط س )

٥١) وبَنُوا لاعَيالُ والعلَات كُلهم يسقطون بالا بن وابن الابن وان سفل و بالاب بالاتفاق ( سراجي ' فصل في النساء ص ١٠ ط سعيد ، کر گئی فرزند غائب ہے اب زیدر حلت کر گیااس کے پوتے کو حصہ ملے گایا نہیں؟ (جو اب ۳۹۸) جب اس پوتے کاباب یعنی متوفی کابیٹازندہ ہے توبیٹا حق دار ہے پوتا حقد ار نہیں ''بیٹا آگر غائب ہے تواس کا حصہ محفوظ رکھاجائے گا۔ ''محمر کفایت اللہ کان اللہ لا'

#### حمل کی حالت مین دی ہوئی طلاق کی صورت میں پیداہونے والاسچہ بھی باپ کاوارث ہوگا (الجمعیة مور خه ۱۰ اکتوبر ۱۹۲۵ء)

(سوال) زید کی منکوحہ کو جھ ماہ کا حمل ہے زید نے منکوحہ کو تین طاباق دیدی ہے تو یہ طاباق حمل ہونے کی صورت میں ہوئی یا نہیں ؟ اور یہ لڑکایالڑ کی پیدا ہونے کے بعد زید کے مال میں وارث ہوگایا نہیں ؟ (جو اب ۴۹۹) حالت حمل میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ (")جو بچہ پیدا ہوگا وہ زید کا بی بچہ ہوگا۔ (") اور زید کے مال میں سے حصہ میر اٹ کا مستحق ہوگا۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

## فصل دوم مجوب الارث

(۱) میٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کومیراٹ نہیں ملے گی

(۲) شرعی وارث نه ہونے کی صورت میں بچہ کے دیکھ بھال کا تھم ؟ودیگر چند سوالات!

(سوال) (۱) زید کے دولڑ کے تھے بنام عمر و نجر 'عمر و زید کی زندگی میں فوت ہوگیا اور ایک شیر خوار بچہ بنام عبد اللہ چھوڑ اپانچ سال کے بعد خود زید فوت ہوگیا توزید کی جائیداد میں عبد اللہ کو حصہ وراثت ملے گایا نہیں ؟

(ب) اگر جواب نفی میں ہوا اور اس کا پچا بحر تھم شریعت کو تشکیم کرتے ہوئے اپنے بھتے عبد اللہ کو جائیداد میں ہے کوئی حصہ نہ دے اور نہ کوئی معقول انتظام تعلیم و تربیت و معاش کا کرے تواس کا یہ فعل جائز ہے بانا جائز؟

(خ) کیا شریعت اسلام میں اور ہروئے ہمر ردی و ضرورت وانصاف جائز و درست ہے کہ ایک میتم بچہ تعلیم و تربیت و معاش سے بھی محروم رہے اور ہر قتم کی تکایف اٹھائے اور اس کا بچھا عیش و عشرت اڑائے جب کہ اس تربیت و معاش ہے بھی محروم رہے اور ہر قتم کی تکایف اٹھائے اور اس کا بچھا عیش و عشرت اڑائے جب کہ اس جے کے دادا کے پاس کافی جائیدا و ہو۔

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ صفحه كرشنه)

 <sup>(</sup>۲) المفقود حى في ماله حنى لا يرث منه احد و ميت في مال غيره حتى لا يرث من احد و يوقف ماله حتى يصح موته او
 تمضى عليه عدة (شريفيه شرح سراجية فصل في المفقود ص ١٣٧ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) و حل طلا قهن اى الايسة والصغيرة والحامل عقب وطئ لان الكراهة فيمن تحيض لتولهم الحبل وهو مفقودهنا(
 الدرالمختار كتاب الطلاق ٢٣٢/٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) واذاعترف المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاء ت بالولد لا قل من ستة اشهر يثبت نسبه لانه ظهر كدبها بيقين فبطل الاقرار ( هداية باب ثبوت النسب ٢/٣١٤ ط شركة علمية )

- (و) اس کاکیافلفہ ہے کہ اسلام اس پیچ کوور اثت ہے محروم کرتا ہے اور اس کے بیچا پر کرم و عنایت کرتے ہوئے ڈبل حصہ دلوا تاہے اس پیچ نے کیا گناہ کیا؟
- (ہ) اگر کوئی چچا قانون شریعت کی مخالفت کر کے اپنے بھٹیجے کوبر ابر حصہ وراثت دیوے اور عد الت موجود میں عد الت کے سوال کے جواب میں یہ کیے کہ میں شریعت کو نہیں ما نتابلعہ رواج عام کاپابند ہوں تووہ گناہ گار ہو گایا نہیں ؟
- (و) اگرید بچه بغیر تعلیم و تربیت کے آوارہ پھرے اور بری صحبت کی وجہ سے بد معاش یا ڈاکوئن جائے اس کی ذمہ داری کس برعائد ہوگی؟ المستفتی نمبر ۷۵ مان محمد (گوہانہ صلح رہتک) واصفر سم سالھ میں مسی دورائی کس برعائد ہوگی؟ المستفتی نمبر ۷۵ مان محمد (گوہانہ صلح رہتک) واصفر سم سرح اللہ مسی دورائی
- ا جواب ، ، ٤) (۱) جبکہ کوئی متوفی اینالڑکااور ہوتا چھوڑے تو متوفی کی میراث لڑکے کو ملے گیاور پوتا مجمور مردی ہے گئی اور پوتا مجروم رہے گاکیونکہ وراثت میں قرابت قریبہ قرابت بعیدہ کو محروم کردی ہے کی اصول اس سورت میں بھی جاری ہے کہ بیموں کے سامنے پوتے محروم بول گے خواہ ان پوتول کے باپ زندو بول یا وفات یا جکے ہول۔
- پاہیے ہوں۔ (ب) چپا پر لازم نہیں کہ وہ بوتے کو میراث میں حصہ دار بنائے ہاں چونکہ وہ اس کا بھتجااور خاندان کا آیک فرد ہے اس لئے اس کی اعانت و خبر گیری اور اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنااس کے لئے موجب اجرو تواب اور سلوک قرابت اور صلہ رحمی ہے۔
- (ج) شریعت اسلام نے جواصول کلیہ مقرر فرماد نے بین ان کی پابندی اوزی ہے بیتیم پیداً سر کھالت و تعلیم و تربیت کامختاج ہے تواس کی اعانت مامور بہااور موجب اجر ہے۔ (۳۰ کیکن وراثت کے اسول شخصی مفاد کی خاطر بدلے نہیں جا سکتے۔
- (د) نمبر میں لکھا گیا کہ درانت کامدار قرابت پر ہے نہ کہ افلاس و احتیاج پراور قرابت میں واسطہ ذی واسطہ کے لئے حاجب ہو تاہے اور قریب کے ہوتے ہوئے اور محروم ہوجا تاہے (''اگرچہ بعید مختاج اور قریب کے ہوتے ہوئے۔ اور تر یب مالدار ہو۔
  مالدار ہو۔
- (ہ) اگر چیاا ہے بھتے کو ہراہر کا حصہ دار بنالے لینی اپنے جصے میں شریک کرلے تواگر چہ بہتجابر اوراست میراث پانے کا حقد ارنہ تھالیکن شریعت چیا کواس ہے منع نہیں کرتی کہ وہ اپنا حصہ کلایا جزءا پنے

( ١ )الاقرب فالا قرب يرجحون بقرب الدرجة اعنى اولهم بالميراث جزء الميت اى البنون ثم بنوهم وان سفلوا ( سراجي ً باب العصبات ص ١٣ ط سعيد )

(٣-٣) و عن سهل ابن سعد قال قال رسول الله عَنى انا وكافل اليتيم له و لغيره في الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى و فرج بينهما شيئا (رواه البخاري كذافي المشكوة ٢٢/٢ عط سعيد)

 <sup>(</sup>٤) وهذا مبنى على اصلين: احدهما هو ان كل من يدلني الى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذالك الشخص سوى اولاد الام فانهم يرثون معها لا نعدام استحقاقها جميع التركة والثاني الاقرب فالا قرب كما ذكر نا في العصبات ( سراجي باب الحجب ص ١٧ ط سعيد )

مجوب الارث بھتے کو دیدے۔ '' لبذا یہ کمنا چاہئے کہ میں اپنا حصہ بھتے کو دیدیے میں یاس کو اٹنے جھے میں شریک بنا کہ میں اللہ میں شریک بنا کہ میں اس بارے میں شریعت شریک بنا کہ میں اس بارے میں شریعت کو نہیں مانتا سخت گناہ کی بات ہے جس ہے ایمان کے زوال کا قوی خطرہ ہے۔

(و) ہم متنفس اپنے افعال کا خود ذمہ دارہے اگر اس کو مال دیدیا جائے اور وہ اس کے ذراجہ سے فسق و فجور آرے تواس کی ذراجہ سے فسق و فجور آرے تواس کی ذمہ داری کس پر عائد ہو گئی ؟ کیاوارث کے گناہ مورث پر ڈالے جائیں کہ اس کی میراث کے مال سے وارث نے فسق و فجور کیاہے ؟ (۱) حاشا و سحلا محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

## بوتے کو بہد کئے ہوئے مکان میں اس کی مال کا حصد نہیں

(الحمعية مورند ادسمبر ١٩٢٤ء)

(مسوال ) شیخ اظام الدین جی مرحوم کے دولائے ہوئے (۱) بڑے لڑکے وجیہ الدین مرحوم (۲) دوسرے لڑکے معین الدین جی مرحوم

(الف) بڑے لڑکے وجہیہ الدین جی کی شادی ہونے کے بعد ایک لڑکا کر یم الدین جی پیدا ہوا پندرہ بو م کا چھوڑ کراس کی والدہ و فات پاگئی پھروجیہ الدین جی نے دوسری شادی مجمور النساء سے کی جس سے دولڑ کیال کریم النسااور کبیر النسابید اہو نیں۔

(ب) شیخ نظام الدین جی کے چھوٹے لڑکے معین الدین جی نے ایک شادی کی جس سے چھ لڑکے پیدا جو نے اور وولڑ کیاں۔

وجیہ الدین جی کا انتقال اپنوالد کی زندگی میں جو گیاان کے والد شیخ نظام الدین جی نے اپنی حیات میں ایک مکان سہ منز لہ جو موروقی تھادو جھے میں تقسیم کر کے ایک حصہ بڑے لڑکے وجیہ الدین مرحوم کے لڑکے کر یم الدین کو جو وجیہ الدین کی پہلی ہوئی سے تھابھیغہ پرورش دیدیااور دوسر احصہ اپنے چھوٹے لڑکے معین الدین کو دیدیا مجمور النساء ہو ووجیہ الدین آپ کی الدین کے پاس دہنے گئی مگر حصہ ہونے کے پچھ الدین کو دیدیا مجمور النساء ہو ووجیہ الدین اپنے لڑکے کر یم الدین کے پاس دہنے گئی مگر حصہ ہونے کے پچھ و نول بعد کر یم الدین دیتے ہیں اور کھتے ہیں کہ تہمارا میں بعد کر نے مار کو نی خن جی اور کھتے ہیں کہ تہمارا میں دیتے ہیں اور کھتے ہیں کہ تہمارا میں دیتے ہیں اور کھتے ہیں کہ تہمارا میں دیتے ہیں اور کھتے ہیں کہ تہمارا

(جواب ۱ ، ٤) جب كه وجيه الدين كانتقال البيخ والدك سامنے ہو گيا تو ان كالڑ كاكر يم الدين مجوب الإرث ہو گيا " أوادا نے جب مكان كانسف حصه اس كوديا تويہ به ہوااوراس كامالك صرف كريم الدين

١١) و تتم الهية بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لامشغولاً به ١ الدر المختار ' كتاب الهبة ٦ . • ٦٩ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى . ولا تزروازرة وزر اخرى (الفاطر :۱۸)

 <sup>(</sup>٣) والا صل الثاني الإقرب فالا قرب كما ذكر نا في العصبات انهم يرجحون بقرب المدرجة فالا قرب يحجب الابعد
 ححب حرمان سواء اتحد في السبب اولا (شريفيه شرح سراجية باب الحجب ص ٤٨ ط سعيد)

ہوا" اس لئے مجہور النساکواس مکان میں سے حصہ نہیں مل سکتا۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

# فصل سوم محروم الارث

کیاخاوند کوزہر بلانے کی وجہ ہے ہیوی میراث سے محروم ہو گی ؟..

(مسوال) عبداللہ اوراس کی زوجہ مساق نیدہ کے در میان اکثر اختلاف رہا کر تاتھاجس سے اہل خانہ آگاہ تھے ناگال عبداللہ بہت ہمار ہو گیا ہما کیول نے عبداللہ کا علاج سبت کیا گر ہماری پر حتی گی اس سے عبداللہ کے ہما نیوں کو شک ہوا کہ ضرور اس کی زوجہ نے کوئی زہر بلی چیز کھلادی ہے چند مسلمانوں کے سامنے اس سے بلا تخی و دھمکی کے دریافت کیا گیا۔ نہیدہ نے اقرار کیا کہ ہم نے ایک جڑی اپنے شوہر کو کھلایا ہے آخر عبداللہ جمال برنہ ہوائوت ہو گیااور عبداللہ نے مندر جہ ذیل وارث چھوڑے دو ہمائی عبدالر جیم و عبداللر یم ایک مال حمیدہ خاتون ایک لڑکا عبدالر حمن۔ ایک لڑکی جمیلہ خاتون ابعدہ عبدالر حمٰن و جمیلہ خاتون بھی فوت ہو گئے کیاشر عا مساق نہیدہ مستحق پانے حق زوجیت کے ہے ؟ اور جائیداد عبداللہ کی کس طرح تقسیم ہوگئی ؟ المستفتی نمبر ۱۹۱ محمد لیافت حسین ہما گیور سماعفر ہوں ایک اور جائیداد عبداللہ کی کس طرح تقسیم ہوگئی المستفتی نمبر ۱۹۱ محمد لیافت حسین ہما گیور سماعفر ہوں ایک اور جائیداد عبداللہ کی کس طرح تقسیم ہوگئی المستفتی نمبر ۱۹۱ محمد لیافت حسین ہما گیور سماعفر ہوں ایک اور جائیداد عبداللہ کی کس طرح تقسیم ہوگئی المستفتی نمبر ۱۹۱ محمد لیافت حسین ہما گیور سماعفر ہوں ایک المستفتی نمبر ۱۹۱ محمد لیافت حسین ہما گیور سماعفر ہوں ایک الم کی المستفتی نمبر ۱۹۱ محمد لیافت حسین ہما گیاور سماعفر ہوں ایک المستفتی نمبر ۱۹۱ محمد لیافت حسین ہما گیاور سماعفر ہوں ایک المستفتی نمبر ۱۹۱ محمد لیافت مستفتی الم سماعفر ہوں استفتی اللہ محمد لیافت میں ہما کی اسلام کی المستفتی میں اس میں اسلام کی المستفتی الم سماعت کی المستفتی المور سماعت کی سماعت کی سماعت کی دو المور سماعت کی مصافح کی دو المحمد کی المور سماعت کی سماعت کی دو المحمد کی دو المحمد کی المحمد کی دو المحمد کی

(جواب ۲ ه ٤) زہر اگراتن مقدار میں زیروسی پلایا جائے کہ وہ مقدار غالب حالات میں قاتل ہوتی ہے تو یہ قتل عمد ہوگا اور اگراتن مقدار نہ ہو مگر مقصی الی الهلاک ہوجائے تو شبہ عمد ہواور ال دونول صور بول میں پلانے والا محروم عن المیر اخ ہو گالیکن زیروسی نہ پلایا گیا ہو بلعہ کھانے میں ملادیا گیا اور کس نے اس کھانے کو کھالیا تو یہ قتل موجب حرمان میراث نہیں۔ (۱) اس تعتبیم کے موافق صورت مسئولہ میں عورت کے محروم یاوارث ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس فیصلے کے بعد اس کی جائداد کی تعیم ہوسکے گی سوال میں کوئی تصریح تنسیم ہو سکے گی سوال میں کوئی تصریح نہیں کہ وہ جڑی زہر تھی یا نہیں اور کتنی مقدار کھلائی تھی اور کھلانے کی کیفیت کیا شھی ؟ مجمد کھائے تائد کان الندلہ۔

١) و تتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب الا مشغوالاً به (درمختاراً باب الهبة ١٩٠٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) المانع من الارث اربعة الاول الرق والثاني القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفارة اما الفتل الذي يتعلق به وجوب القصاص فهو الفتل عمداً وذالك بال يتعمد ضربه سلاح او ما يجرى فحراه في تفريق الاجراء كالمحدد من الحشب والجر وموجه الاثم والقصاص ولا كفارة فيه واما القتل الذي يتعلق به وجوب الكفارة فهو اما شبهه عمد كان يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالباً الى قوله يحرم القاتل عن الميراث و فيه ايضاً واما اذا كان القتل بالتسبيب دون المباشرة كحا فر البينر او واقع المجسر في غير ملكه ففيه الديه على العاقله لا قصاص فيه ولا كفارة وكذا التعالى اذا كان القاتل صبيا او مجنوناً فلا حرمان عندنا بالقتل في هذه الصورة و شريفيه شرح سراجية ص ١١ ط سعيد على القاتل صبيا او مجنوناً فلا حرمان عندنا بالقتل في هذه الصورة و شريفيه شرح سراجية ص ١١ ط سعيد ع

# فصل چہارم لاوارث کاتر کہ

وارث مم ہونے کی صورت میں اس کا حصہ امانت رکھا جائے

رسوال) ایک مسلمان بوارث کا پچھ مال اور نقدرہ گیا ہے صاحب موصوف انقال کر گئے ہیں ہے۔ پچھ نقد اور پچھ سامان چھوڑ گئے ہیں مرحوم جورو پید نقد اور سامان چھوڑ گئے ہیں یہ سب محدے کاروبار پر خرج کیا جاوے اور بیش کئے ہیں کہ مرحوم جورو پید نقد اور سامان چھوڑ گئے ہیں یہ سب محدے کاروبار پر خرج کیا جاوے اور بیش کئے ہیں کہ مرحوم نے وقف تو نہیں کیا مجد کے لئے معجد پر خرج کر تا جائز نہیں ؟ المستفتی نہیں ہمن کہتے ہیں کہ مرحوم نے وقف تو نہیں کیا مجد کے لئے معجد پر خرج کر تا جائز نہیں ؟ المستفتی نہیں ۱۲۲ قاضی محد سبین صاحب (صلع گنجام) ۱۹ ارجب ۱۹۵۵ اور موجود ہو تو مرحوم کامال اس کاحق ہے۔ آگروہ کہیں اجبواب ۲۰۱۴) مرحوم کا کوئی قریب یا بعید کاوارث موجود ہو تو مرحوم کامال اس کاحق ہے۔ آگروہ کہیں باہر کے خصے توان کے وطن سے تحقیق کی جائے اور جمیل شخیق تک مال امات رکھا جائے۔ ان محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د کیل

# فصل پنجم ترکه کی تولیت

کیاباب کی عدم موجود گی میں تایا کونابالغہ پرولایت حاصل ہے؟
(سوال) ایک دختر نابالغہ کا جس کاباپ زندہ نہیں ہے اس کے تایا نے بغرض اپنے ذاتی فائدے کے بلارضا مندی والدہ نابالغہ ودیگررشتہ داران کے نکاح کردیا ہے اور مال نابالغہ اپنے قبضہ میں کر لیا ہے شرعا سے نکات حائز ہوایا نہیں؟

(جواب ع ، ع) نابالغہ کے نکاح کی ولایت باپ نہ ہو تو پچپا تایا کو ہے اسورت مسئولہ میں تایا کا کیا ہوا اکا تا صحیح ہے تاوفت کید نکاح نمین فاحش یاغیر کفو کے ساتھ ہو تا ثابت نہ ہواس نکاح ہر عدم جواز کا تحکم نمیں لگایا جاسکتا۔ (۲)

۔ ، نابالغہ کے مال کی والایت چچاکو حاصل شیں ہے '''پنی اگر خاندان کے بڑے اور معتبر لوگ ہجا پر اعتماد رکھتے ہوں تو اسے امین بناویں اور نہیں تونابالغہ کا مال کسی دوسرے امین کی تحویل میں دیدیں۔

(۱) اس كنعديت المال مين ويديا بات كيكن جو تكر البيت المال شين به توميت كي طرف سك كي كار ثير مين قريق كرويا بال الدر (۱) صورت مسئول مين بيجا تايا من الدين عب محتج بوكر بب بعائل ترا بعائل ترويا في الدر المعتقة بلا توسط التي على ترتيب الارث والحجب والدر المختار اكتاب المنكاح باب الولى ٢٦/٢ ط سعيد )

. ٣ ) وللولى الاتى بيانه انكاح الصغير والصغيرة جبراً ولو ثيباً (الى قوله ) لا يصح النكاح من غير كفو او بغبن فاحش وما في صدر الشريعة صح و لهما فسخة (الدوالمختار' كتاب النكاح ٦٨،٣ ط سعيد ) (٤) والولاية في مآل الصغير الى الات ثم وصيه ( تنويرالابصار ' باب لا يعقد و كيل ٥٢٨/٥ ط سعيد )

## كيانابالغ لركى كے مال كواس كاباب كاروبار ميں لگا سكتا ہے؟

(جواب 6 • 5) نابالغ لڑی کے مال کی ولایت اس کے باپ کو حاصل ہے باپ کے سامنے کوئی اجنبی یارشد وارولایت کا مستحق نہیں ہے اپنی نابالغ پچی کا مال اپنی تحویل میں یا گرانی میں رکھنے کا مجازے تجارت میں لگانے کا اس صورت سے مجازے کے نفع تولڑ کی کو ملے گا گر نقصان کا خود ضامن ہو۔ (۱)محمد کفایت اللہ کا نار اللہ لہ ، و بلی

## کیابھائی کوبھائی کے مال پرولایت حاصل ہے؟

(سوال) زید نے اپنی وفات کے بعد ایک زوجہ ایک لڑکی اور چار لڑکے چھوڑے ہیں جن میں ایک لڑکا عبدالغی فاتر العقل ہے کیا اس کی واایت سکے بڑے بھائی کی موجود گی میں کسی غیر کو پہنچتی ہے ایک غیر شخص عبدالغی فاتر العقل کا ولی بدنا چاہتا ہے جس ہے اس کو کوئی بعید کا بھی تعلق نہیں ہے تقلیم جائیداد کے لئے جن صاحب کو پنچ مقرر کیا تھا انہوں نے بھی اپنے فیصلہ اور تقلیم نامہ میں بڑے بھائی کو ولی قرار دیا ہے۔ بمن صاحب کو پنچ مقرر کیا تھا انہوں نے بھی اپنے فیصلہ اور تقلیم نامہ میں بڑے بھائی کو ولی قرار دیا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۹۳۲م محمدا سیاق گئی قاسم جان دبلی۔ ۱۸ رمضان ۱۹۳۱ھ م ۱۳۳ نومبر کے ۱۹۳۱ء (جواب ۶۰۶) مال کی ولایت تو بھائی کو بھی حاصل نہیں ہے بلعہ صرف باپ داوایاان کے مقرر کئے ہوئے وصی ہی ہو سکتے ہیں آگر ان میں ہے کوئی نہ ہو تو پھر حاکم جس کی امانت دار اور خیر خواہ سمجھے اس کو ولی مقرر کردے یا پھر فاتر العقل کا حصہ اپنی شحویل میں لے۔ کسی اجبی شخص کو ولی بنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ (\*\*)

<sup>(</sup>۱) وصى ابى الطفل احق بماله من جده و فى الشامية : الولاية فى مال الصغير للاب ثم وصيه (الدرالمختار كتاب الوصايا ٦ / ٤ / ٧ ط سعيد ) (٢) ولا يتجر الوصى فى ماله اى اليتيم لنفسه فان فعل تصدق بالربح وجاز لو انجر من مال اليتيم لليتيم فى الشامية تحت قول الدر ( فان فعل تصدق بالربح ) اى عندهما و يضمن راس المال و عند ابى يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق بشئ خانيه (الى قوله ) والصحيح ان الاب كالوصى لا كالقاضى النح (الدرالمختار باب الوصى ه) ٥٥٥٥ ط بيروت ) (٣) والولاية في مال الصغير الى الاب ثم وصيه ثم الى ابى الاب ثم الى وصيه ثم الى القاضى ثم الى القاضى ثم الى التاب الوصى من نسبه القاضى النح (تنوير الابصار ' كتاب الوكالة ٥٥٥٥ ط معيد)

## دوسر اباب تقسیم تر که

### باپ فوت ہونے کی صورت میں نابالغ کی اولاد کی پرورش کس کے ذھے ہے؟

(مسوال) زید کا انتقال ہو گیااور اپنے پیچھے ایک زوجہ اور ایک و ختر یک سالہ چھوڑ گیاصورت موجودہ میں زوجہ زید کو اس کا مهر اور مال متر و کہ میں حصہ ملے گا؟ نیز ؤختر ند کورہ کی پرورش کون کرے گااور اس کا اُفقہ کس براور کس عمر تک واجب ہوگا؟ بینوا توجرول

(جواب ۷ • ٤) زوجہ زید کواس کا پورام ہر ملے گا<sup>(۱)</sup>اور زید کے ترکہ میں سے اس کی زوجہ کو بھی ارث آٹھوال حصہ دیا جائے گا<sup>(۱)</sup>اور باقی اس کی لڑکی کا حق ہے جب کہ زید کا سوائے ان دو کے اور کوئی وارث نہ ہو<sup>(۱)</sup> لڑکی کی پرورش کا حق اس کی والدہ کو ہے <sup>(۱)</sup>اور نفقہ خود لڑکی کے مال میں سے لیا جائے گا اور جب اس کا مال نہ رہے تب مال کے ذمہ ہوگا۔ (د) واللہ اعلم کہتہ محمد کفایت اللہ عفا عنہ موالی ہے۔

#### تنقيم ميراث كياليك صورت

(سوال) (۱) ایک شخص کا انقال ہو ااور اس نے ایک شیر خوار لڑکی اور ایک حقیقی بہن ایک دادی ایک ذوجہ ایک علاقی ہوائی ور ثا چھوڑے عند الشرع ور ثائے نہ کور میں متوفی کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟

(۲) متوفی کی زوجہ کا مہر نو ہڑار تھا اور متوفی کی کل جائیداد کی مالیت عند الوفات سات ہڑار کی تھی اب ہوہ متوفی کی کل جائیداد پر کا جائیداد پر قابض ہوگی بالعوض اپنے مہر کے۔ اب دریافت طلب بیدامر ہے کہ آیا متوفی کی کل جائیداد پر زوجہ بالعوض مہر کے مالک ہو سکتی ہے یا متوفی کی جائیداد اس آمدنی کو جو آٹھ دس برس کے جائیداد پر زوجہ بالعوض مہر کے وصول ہوئی اور دہ نو ہز ارسے زائد ہے بالعوض مہر کے وضع کیا جاسکتا ہے یا

١٦)والمهر يتاكد باحد معان ثلاثة ٪ الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين ( عالمگيرية الباب السابع في المهر ٣٠٣/١ ط ماجديه)

 <sup>(</sup>٣) فيقرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد او ولداين (الدر المختار) باب القرائض ٦٠ ٧٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) الرَّى اسف ذَى قَرَضَ وَ فَ أَن وَ مِدَ أَنَّ عَلَا الرَّمَالَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ للهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالل

ا £) تثبت للام النسبية ولو كتابية او مجوسية او بعد الفرقة الا ال تكون مرتدة ( الدرالمختار باب الحضانة ٣/٥٥٥ ط سعد ؛

وفي كتب الشافعية. مؤنة الحضانة في مال المحصون أو له والد فعلي من تلزمه نفقته قال شيخنا وقواعدنا تقتضيه فيفتي بدئم حرر أن الحضانة كالرضاع الخ ( الدرالمختار ۳ ٬ ۳ ٬ ۵ ۹ طاسعيد )

منهين جبيبوالتوجروا

(جواب ۴۰۸) مله ۲۳ زوجه - جدهام الاب - بنت - اخت عينيه - اخ علاقي الجواب ۴۰۸) مله ۳۳ - ۱۲ - ۱۲ - مروم

بعد اوائے حقوق متقدمہ علی الارث کل ترکہ کے چوہیں سہام ہوں گے ان میں سے تین سہام زوجہ کو اور چار سام جدہ کو اور بارہ سہام لڑکی کو اور پانچ سہام حقیق بہن کو ملیں گے علاقی بھائی محر وم ہے۔ ''

زوجہ کا دین میر تقسیم میراث پر مقدم ہے لیکن ظاہر ہے کہ میر بھورت دین زوج کے ذمہ واجب الاواتھا۔

ترکہ یعنی جائیداد وغیرہ خود عین میر نہیں اس لئے زوجہ کا اپنے حق میر میں جائیداد پر قبضہ کرلینا خود مخود موجب ملک نہیں ہے باعد یا تو تراضی طرفین سے یا تھم قاضی سے جائیداد میر میں محسوب ہو سکتی ہے۔ '' موجب ملک نہیں ہے باعد یا تو تراضی طرفین سے یا تھم قاضی سے جائیداد میر میں محسوب ہو سکتی ہے۔ '' بس جائیداد جو زوجہ کے قبضے میں رہی اس کی حیثیت ترکہ مشتر کہ بی رہی اور اس کی آمد نی بھینازوجہ کے پاس بطور امانت رہی نہ کہ بھور ت ملک بہی یا تو زوجہ اس کو اپنے دین میر میں محسوب کرے یاوا پس کر دے اور جائیداد حصہ رسدی مع منافعہ کے (بعد ادائے حق میر) تقسیم ہوگی۔ والٹد اعلم

#### میراث کیا یک صورت

(سوال) مسمی امام الدین ایک زوجہ دوہیئی پانچ اخیافی بھائی اور پانچ ان این العم اور زر جنس نفود و عقار و سائمہ چھوڑ کر قضاء کر گیا لیس ترک میت ہذااس کے دار تول پر کیو نگر تقسیم ہوگا اور اکٹر علمائے زمان ہیٹس کی موجود گی میں اخیافی بھائیوں کو مطلقاً محروم کر کے ایسے عصبہ جو میت کے اصول و فروع میں ہے نہیں میں دلاتے ہیں آیا یہ حق ہے یا نہیں ؟ بیتوا تو جروا

(جواب) (۱۳۵۱)

مع ۲ اتصل ۲

م الدين

زوج وصد وعد الخيام الخالم الخالم الخالم الخالم الخالم الغالم الغالم الباءان العم فصل النساعة العبد ولير مسلم ميال عبد الله العمد عبد النعني عبد العجيد

ہت تر صدق مر قومۃ الذكروانحصار وریثہ فیماذكر بعد نفاذ حکم ماتفزم علی الارث کے جملہ ترکہ امام الدین ایک سوپینینس سے تصحیح ہو كرزوجہ كو مثمن کے بپندرہ اور ثلثان کے اس سے دونوں ہیٹیوں میں ہر ایک كو

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق حاشيه نمبر ٢ صفحه گزشته)

<sup>(</sup>٢) اب تؤمر حقدارا بيخ حق ير تيت جاب قيت كر سَمَات في الشامية : تحت قول الدر ( يعني لاامره ) لان للدائن ان ياخذ بيده اذا ظفر بجنس حقه بغير رضى المدين فكان للقاضي ان يعينه (ردالمحتار ١٥/٦ ط سعيد )

چالیس چالیس اور ثلث کے چالیس سے پانچول اخیافی بھائیوں کو فی کس آٹھ آٹھ سام چنچے ہیں اور ذوالفر ائض سے نہیجے کے سبب یانچول این این العم محروم ہو گئے ہیں۔

اس ملک کے بعض عالموں نے بنات کے مقابل توریث اولادام میں یوں تھم لگایا ہے کہ بنات کے مقابل اولادام میں یوں تھم لگایا ہے کہ بنات کے مقابل اولادام کو پھونہ ملے گالوربعوں کا خیال ہے کہ سراجی وشریفی کی عبارت کے موافق ام کی موجود گی میں اس کی اولاد کو بسبب انعدام استحقاق جمیج ترکہ من جہت واحدہ کمافی العصبہ کے میراث ملتی ہے بیال بھی بسبب انعدام اولاد ذکور واشخقاق جمیج ترکہ من جہت واحدہ کے میراث مل سکتی ہے اور فاوکی سراجیہ میں ذوی الارحام کے باب میں جو عبارت ہے وان اجتمعت قوابة الاب وقوابة الام فالشلنان لقوابة الاب واللث نقوابة الام فالشلنان لقوابة الاب میں اولادالا ترام کو واللث نقوابة الام اللہ اللہ میں اولادالات کی معیت میں اولادالات لام میراث دلات جی اور علامہ شامی ای تی شخصی میں فرماتے ہیں قال فی الملتقے وبقول محمد یفتی و فی الستار خانیة قول محمد اللہ اللہ کی معیت میں اولادالات کی ترجیح مفہوم ہوتی ہے مگر اس اطراف یہاں مورد کی مشل محید عبارت ہے امام محمد کے نزو یک اخیافی قرارت کی ترجیح مفہوم ہوتی ہے مگر اس اطراف میں امام محمد کی مشل محید و بالا و غیرہ کے دستیاب شیں لہذا اس کی شیع کما دقد د شوار ہے جناب موالات عبد الحق صاحب تھیں تر فی صاحب تھوں کی مشل محید کی مشل محید کی مشل محید کی دورت کے وہداؤل صاحب میں تر فی کھی کے دوران کی عبارت کی مشل محید کی مشل محید کی مشل محید کی دور کے دستیاب شیل لہذا اس کی شیع کما دقد د شوار ہے جناب موالات عبد الحق صاحب تعوی کی دور کے در فیال ہے جداب موالات کی مشل محید کی دور کی دوران کی عبارت کے در قادی کے جلداؤل صاحب میں تحر فر فرایا ہے۔

استفتاء: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلے میں کہ زید نے وارث ذیل چھوڑ کر انقال کیا ہیں تر کہ زید کس طرح تقسیم ہو گا زوجہ ایک' دختر دو'بھائی اخیافی ایک'مال ایک۔

ہوالمصوب: صورت مسئولہ میں بعد ادائے اتقدم علی الارث ورفع موانع ارث کل ترکہ ستائیں سیم پر منقسم ہوگا مجملہ اس کے تین سیم زوجہ کو اور آٹھ آٹھ سیام ہر ایک و ختر کو اور چار سیم مال کو اور اس قدر بھائی اخیاف کو سیاف کو رہائی کو طعے گا واللہ اعلم حررہ الراجی عفور بہ القوی ابو الحینات محمد عبدالحی تجاوز اللہ عن ذیبہ الخفی و الجیل حضر من موانا کے اس فتوی و ہے ہے صراحتہ معلوم ہو تا ہے کہ آپ کے نزدیک امام محمد کا قول مر ن بعض کو تاہ بین یہ تاویل کرتے ہیں کہ موانا مرحوم نے اخ لام کو جمقابلہ بنات وارثی حیثیت ہے ترکہ نمیں و ہے ہیں بیا ہو المائے دو ہی الفروض پر دونہ کرئے ترحما ان لام کو دائے ہیں سو ظاہر ہے کہ اگر ترکہ دلانا ایسے حیثیت ہے ہوتی تو سیس زوجہ اور دود ختر ومال کودے کر باتی ایک ان ایم کو دیا ہے موانا میں معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے ان ایم کو دیا ہے موانا میں کو دیتے ہوتی تو سیس نوجہ اور دود ختر ومال کودے کر باتی ایک ان ایم کو دیتے موانا میں کوار شہ ناکر عول کئے ہیں۔

فائدہ: شاید کہ بھن ظاہر بین اس فتویٰ کو اپنے جمہور کی مخالف پانے کی وجہ ہے اس کے مفتی مولانا عبدالحی مرحوم پر کمیں اعترانس نہ کر بیٹھی کیونکہ ہنات کے مقابلے بیس اولاد ام کو کس روسے دلایا استفتائے ند کور میں اس کی کوئی نفسر کے نہیں پانی جاتی اگر چہ یہ کم بصاعت اس تبحر کے ماغذاور مستخرج عنہ کے

(١) (فتاوي سراجيه ص ١٥٣ طبع جديد)

رُ٣) لُكُنَّ قُولُ مُحَمِداً أَشَهَرِ الرِوايتين عن ابي حنيفه في جميع ذوى الارحام و عليه الفتوى وفي الملتقى و بقول محمد يفتي تتارخانية والدرالمختار' كتاب الفرانص باب توريث ذوى الارحام ٧٩٢/٦ طاسعيد )

استقصاہے قاسر ہے تاہم اپنے فعم ناقص کے موافق اس مبهم کی توجید کے واسطے چند توجیہوں کو تحریر میں الا تاہے۔

اولا بیٹک بنت کے ساتھ اولادام مجوب ہوتی ہے جیسا کہ کنز الد قائق میں ہے والبنت تحجب ولد الام انتھی "چونک بنات میں عصوبت بنضہ معدوم ہے جس کے سبب تمام ترکہ کا اتراز ئی مستحق ہوویں پس ٹلثان ہے جو تیجھ فاصل رہاہوازروئے استناد سب آخر کے ان ذوی الفرونسوں کا سخقاق ہو سکتا ہے جیباکہ سراجی میں بسبب نہ ہونے یک جہتی قرابت کے ام کے ساتھ اولادام کی میراث یانے كبارے ميں اس كي تظيريائي جاتى ہے۔ وهو هذا۔ ان كل من يدلي اي ينتهي الى الميت بشخص لايرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فانه لا يرث مع الابن سوى اولاد الام فانهم يرثون معها مع انهم يدلون الى الميت بها وذلك لانعدام استحقاقها جميع التركه أأاور شرافي بين \_\_\_ " وتحقيق هذا الاصل أن شخص المدلى به أن استحق جميع التركة لم يرث المدلي مع وجوده سواء اتحدا في سبب الارث كما في الاب والجد والا بن وابنه او لم يتحدا كما في الاب والا خوة والا خوات فان المدلى به لما احرز جميع المال لم يبق للمدلى شي اصلا وان لم يستحق المدلى به الجميع فان اتحد ا في السبب كان الا مركذلك كما في الام وام الام لان المدلى به لما اخذ نصيبه بذلك السبب لم يبق للمدلي من النصيب الذي يستحق بذلك السبب شئ وليس له نصيب اخر فصار محروما وان لم يتحدا في السبب كما في الام واولادها فان المدلي به حينئذ يا خذ نصيبه المستند الي سببه والمدلي يا خذ نصيبا اخرهستندا ا الى سبب اخو فلا حومان \_اور علامه احمر تكرى اس ك عاشي مين فرمات بين \_ فان السبب في ارث الام الامومة و سبب ارث اولادها الاخوة و الانحتية اليثنَّا شرَّفِي لِيْنِ بَهِـ. قلنا ليس ذلك الاــ ستحقاق من جهة واحدة فانها تستحق بعض التركة بالفرض و بعضها بالرد الخ

ثانیا ہے کہ فاوی سراجیہ میں ہے وان اجتمعت قرابة الاب وقرابة الام فالثلثان لقرابة الاب واللہ الاب وقرابة الاب و فالثلثان لقرابة الاب و فالثلثان لقرابة الاب و فالثلث لقرابة الام الفائين اگر بنوالا خیاف مرق بسبب انعدام قرابت اب کے محروم بنو گئے ہیں۔ بات اندر حقوقہم مستحق بنو سکتے ہیں۔ اندری بہ سبب بقائے قرابت ام کے روا بقدر حقوقہم مستحق بنو سکتے ہیں۔

ٹالٹا۔ جب کسی صورت میں بنات ثلثان سے زیادہ کے مستحق شیں ہو سکتے ہیں۔ پس ایسے مصب کو جو میت کے اصول و فروع میں سے شیں اور نہ ان چیر شخصول میں سے ہیں جن کی موجود گی کی حالت میں بیالو ک ساقط ہو سکتے ہیں در مخار اور شامی نے جن پر انحصار اور اقتصار کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> ركنز الدقائق كتاب الفرائض ٢ . ٩٩ ٢ ط امداديه ،

<sup>(</sup>٢) ( سراجي باب الحجب ص ١٧)

٣) ( سراجي باب الحجب ص ٤٨ ط سعيد )

<sup>(\$) (</sup>شريفيه شرح سراجية باب الحجب ص ٤٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>۵) (فتاوی سراجیه ص ۱۵۲ ط جدید)

و یسقط بنو الا خیاف وهم الا خوة والا خوات لام بالولد وولد الا بن وان سفل و بالا ب والجد بالا جماع لانهم من قبیل الکلالة کما بسطه السید اور شای شرب قوله بالولد الخ ای ولو انتی فیسقطون بسته بالا بن والبنت وابن الا بن و بنت الابن والاب والجد و یجمعهم قولك الفروع الوارث والا صول الذكور و قد نظمت ذلك بقولی و یحجب ابن الام اصل ذكر كذلك فوع وارث قد ذكروا اور ائن ائن العم الن مخصرين ش بر گزیر گزداخل شین بو كته پاساك فرع وارث قد ذكروا اور ائن ائن العم الن مخصرين ش بر گزیر کیاجاتا به يسی بو كتی بو بو بو بو الی مصب کو تقدیم ال ساتول شن واخل بو فر والد دوی الفروع پر چن پررد کیاجاتا به یک بو بو بو بو بو بو بالابن جیبا که عالمگیری شن به واعلم ان جمیع من یرد علیه سبعة الام والجدة والبنت و بنت الابن والاخوات من الابوین والا خوات لاب واولاد الام الخو "پل ائن ائن العم کی تقدیم ضرور تا تق اور باطل باطل باطل باطل مقدماً علی اصحاب الفرائض وهو باطل قطعا اصحاب الفرائض وهو باطل قطعا اصحاب الفرائض وهو باطل قطعا اصحاب الفرائض والان العصبة اذا كان مقدماً علی اصحاب الفروض كانت مفردة من غیره فی الورثة والعصبة عند الانفراد و یحرز جمیع المال فیكون تقدیمه علی اصحاب الفرائض موجبا الورثة والعصبة عند الانفراد و یحرز جمیع المال فیكون تقدیمه علی اصحاب الفرائض موجبا لام رباطل بالاجماع والموجب للباطل باطل باطل انتهی كلامه (۱۲)

رابعاً اگرچہ ناظرین کو موالنا کے فتو کی کے موافق النوار ثین مجوین کوتر کہ دالنے پر تعجب آتا ہے آیا اس سے بڑھ کر تعجب خیز اور خلاف اجماع نہیں ہے جو شامی نے زوجات پر رو کرنے کو نقل کیا ہے اور اس سے بڑھ کر بھی چیرت انگیز نہیں ہے جو اشباہ میں بنت معتق اور رضاعی ببیدتی پر رو کرنے کو لکھا ہے وہو نہا ذکرہ الزیلعی من آخر کتاب الولاء ان بنت المعتق ترث المعتق فی زماننا و گذا اما فضل بعد فرض احد الزوجین یر د علیہ و گذ المال یکون للبنت رضاعا و عزاہ الی النہایة بناء علی انه لیس فی زماننا بیت مال لانہم لایضعونه موضعه (") تم کلامه۔

پس ایسے استاد زمال جنگی عدۃ الرعایۃ شرح ہدایہ اور حواثی شریفی اور تمام علوم وفنون کی کتابوں کے حواثی اور شروح کے مؤلف ہوں اور زمانہ ہمر کے طلبہ و علماس سے استمداد واستفادہ لیتے ہیں حتی کہ علمائے مصر و استبول کا قضار بھی ان کی تصانف اور تالیفات کی طرف ظاہر ہے ہیں ایسے مؤلف بزرگ کی شان میں قد ت کر نااور ان کی معلومات کو سراجی کی عبارت ویسقطون بالولد وولد الابن المنے سے قاصر سمجھنا ننگ حوصلگی اور جو ہر ناشناس ہے، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب المعالمين (مجیب کانام نہیں ہے) رجواب عی از منتی اعظم ان المحکم الا لله صورت مسئولہ میں ابناء الام یعنی اخیافی بھائی قطعا محروم

 <sup>(</sup> ۱ ) (عالمگیریة ۱ الباب الرابع عشر فی الرد ۲۹.٦ ط بیروت مصری )
 ۲ – ۳ حاشیه بمع حواله غانب هیں)

ہیں اور اصحاب فروض ہے بچے ہوئے ترکہ کے مستحق ابناء این العم ہیں اولاد ام کاولد میت سے ساقط ہو جانا دنید کے یہال متنق علیہ ہے اور بھورت سقوط وہ اس صورت واقعہ میں صاحب فرض نہیں ہیں علامہ لکھنوی کا یہ فتوی بھی ہوسائل نے ان کے مجموعة الفتادی ہے نقل کیا ہے صبح نہیں ہے جو لغزی تاکید ذہول علامہ لکھنوی پر محول ہوگا مجیب نے اس کی تاکید میں جو وجوہ اربعہ ذکر کی ہیں ان ہے ہر گزاس کی تاکید نہیں ہوتی پہلی وجہ اس لئے کہ اس مسئلے ہے غیر متعلق ہے کیونکہ وہ النواسطوں اور ذی الواسط کے متعلق ہے جن کی وراثت باہم ایک دوسرے کے وجودوء مر بر بنی ہے (''اولاد ام کی توریث میں بنات میت واسطہ نہیں ہے کہ ان کے عدم استحقاق جیتی ترکہ ہے اولاد الام کو بچھ دیا جا سکے وجہ نانی ذوی الار حام ہے متعلق ہیں ہے اور یہاں ذوی الفروض حاجب موجود ہیں وجہ ثالث بالکل نا قابل النفات ہے کیونکہ سقوط اولاد ام کا بنات سے ہو و خود عبارت '''منقولہ مجیب ہے ہر است ثابت ہے نیز عصبات کی توریث رو ہے مقدم ہے پھر عصبات کی توریث رو ہوں کہ تحکم رد علی الزوجین کا جب دیا جا تاہے کہ کوئی مستحق رد ان کے علاوہ موجود شہو ('')ور صورت مستولہ میں تو وارث عصب موجود ہے پی اس کا حق چھین کر غیر وارث یعنی مجوب کودینا صرح ظلم ہے وابند اعلم۔ کتبہ محمد الزوجین کا جب دیا جات کہ کوئی مستحق رد ان کے علاوہ موجود نہ ہو ('')ور صورت مستولہ میں تو وارث عضب موجود ہے پی اس کا حق چھین کر غیر وارث یعنی مجوب کودینا صرح ظلم ہے وابند اعلم۔ کتبہ محمد کوایت اللہ غفر ا۔۔۔

#### میراث کیا یک صورت

(سوال) زید نے انتقال کیااور حسب ذیل وارث چھوڑے پہر ان نابالغ دو'و ختر ان نابالغ دو'والدہ حقیقی ایک پھو پھی حقیقی رشتہ دار قر بی ایک ماموں حقیقی رشتہ دار قر بی دو۔ مرحوم کائز کہ کس کس کو کتنا کتنا ہروئے شرع محمدی پہنچتا ہے اور نابالغان کاولی ہروئے شرع کون قرار دیا جاسکتا ہے واضح رہے کہ مرحوم کی والدہ نے نکاح ٹانی کرر کھاہے ایسی صورت میں نابالغان کی ولی ماں ہو سکتی ہے یادوسر اکوئی قربی رشتہ دار؟

(جواب ۱۰ ۱۶) مـ ۱۳ تصـ ۱۳ ست الن ينت بنت المن ينت المنت الم

مرحوم کاتر کہ بعد ادائے حقوق متفدمہ علی الارث مجھتیں سمام پر تقسیم ہو گااس میں ہے جیو سمام مو

<sup>(</sup>۱) ان الشخص المكلى به: حاصله ان المدلى به اما ان يستحق جميع التركة اولاً و على الاول لا يوث المدلى مع وجود المدلى به سواء اتحد اوافي السبب للارث و على الثاني ان اتحدافي السبب كما في الام واولادها فالمدلى حيننذ يوث مع وجود المدلى به وحاشية الشريفيه باب الحجب ص ٤٨ طسعيد )

<sup>(</sup>٢) و يَسقط بنو الاخياف وهم الاخوة والاخوات لام بالولدو ولد الابن ( الى قوله ) لانهم من قبيل الكلالة وفي الشامية قوله بالولد اى ولد انثى فيسقطون بستة (الى قوله ) ويحجب ابن الام اصل ذكر كذالك فرع وارث قد ذكروا ( الدرالمختار كتاب القرائض ٧٨٢/٦ ط سعيد ) "

 <sup>(</sup>٣) في الشامية تحت قول الدر ( وفي الاشباه ) وفي المستصفى والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق الخ ( ردالمحتار الباب الغول ٢/٥ ه ط سعيد )

والدہ کواور دس دس سمام دونوں لڑکوں کواور پانچ پانچ سمام دونوں لڑکیوں کو ملیں گے ''پچول کی پرورش کا حق ان کی دادی کو ہے وہ لڑکوں کو سات سال کی عمر تک اور لڑکیوں کوبالغ ہونے تک اپنی پرورش میں رکھ عتی ہے '' بھر طیکہ اس کا خاوند پچول کا غیر محر م نہ ہو' ''پچول کے مال کی نگر انی اور قبضے کا حق اسے نہیں ہے مال کی نگر انی خاندان کے اہل الرائے کے مضورے یاعدالت کے ذریعے سے کسی امین شخص کے سپر دکر دینی ہوگی '' فقط محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

## بیوہ اپنے مہر کامطالبہ مرحوم شوہر کی والدہ سے نہیں کر سکتی

(سوال) زید نے ہوفت وفات مندرجہ ذیل وارث چھوڑے والدہ 'ہمشیرہ 'زوجہ 'مرحوم کی والدہ صاحب جانداد ہے جواس نے اپنی والدہ کی وراثت ہے پائی ہے اور اب بھی وہ اس پر مالک و قابض ہے مرحوم کے ذمہ اپنی بیوی کا دین مہر واجب تھا۔ پس کیامتوفی کی بیوہ اس کی والدہ کی جائداد ہے اپنامہر پاسکتی ہے ؟ (جواب ۲۱۹) مرحوم کی بیوہ اپنے شوہر کے ترکہ ہے مہر لینے کی مستحق ہے (د) شوہر کی والدہ ہے مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی بال اگر مرحوم کی والدہ نے مہر کی ضافت کی ہو توضانت کی بنا پر اس سے مہر کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور ضافت نہ ہو تو نہیں (۲) محمد کا بیت اللہ کان اللہ له '

#### مطلقہ بیشی کے ترکہ سےباب کو حصہ ملنے کی صورت

(سوال) زید کی لڑکی کو طاباق ہوئی اور اس لڑکی کے بین پیچ ہیں دولڑ کیاں اور ایک لڑکا مطلقہ لڑکی کا زید کے گئی میں انتقال ہو گیااور اس نے ایک مکان چھوڑا ہے جو اس کی ملکیت تھا اس مکان سے زید کو کتناحق پہنچتا

 <sup>(</sup>١) وللام السدس مع احدهما او مع اثنين من الاخوة او الا خوات الخر الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٢ ط سعيد)
 وفي العالمگيرية واذا ختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حط الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض ٦/ ٤٤٨ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) والحاضنة اما او غير ها احق به اى بالغلام حتى يستغنى عن الساء و قدر بسبع و به يفتى لانه الغالب (الى قوله) والام والحدة لام اولاب احق بها بالصغيرة حتى تحيض اى تبلغ في ظاهر الرواية ( الدرالمحتار باب الحصانة ٢٥٦٦ ط

٣) والحاضنة يسقط حقها بنكاح غير محرمه اي الصغير ( الدرالمختار عاب الحضانة ٢٥/٣ و ط س).

<sup>(</sup>٤) ووليه ابوه ثم وصيه ثم حدة ثم وصيه ثم القاضى او وصيه دون الام او وصها وفي الشامية: تحت قول الدر (دون الام) قال الريلعي واما ما عدالا صول من العصبة كالعم والاخ لو عير هم كالام ووصيها وصاحب الشرط لا يصح اذنهم له لابهم ليس لهم ان يتصر فوافي ماله تجارة فكذا لا يملكون الادن له فيها ( الدرالمختار كتاب الماذون ٥ - ١١٠ طبيووت )

<sup>(</sup>٥) والمهر يتاكد باحد معال ثلث الدخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوجين لخ (عالمگبرية ١٠٣/١ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٦) و حكمها الروم المطالبة على الكفيل بما هو على الاصيل نفسا او مالاً في الشامية اي ثبوت حق المطالبة متى شاء الطالب( الدوالمختار ٤/٤ ٢٨٤٠ طس)

? \_\_

رجواب ۲۲۶) زید کی لز کی جس کو طاباق ہوئی تھی آئر عدت طاباق گزرجائے کے بعد اس کا انتقال ہوااور اس کے تین بے بھی ہیں تو مرحومہ کے ترکہ میں ہے اس کے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور باتی کے چار جسے ہول گے ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کواور دو جھے لڑکے کو ملیں گے۔ (امحمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

(۱) کیابیٹی کے علاج پر کیاہوا خرج اس کے ترکہ میں سے لیاجا سکتاہے؟

(۲) جیز میں دیا ہو اسامان لڑئی کے ترکہ میں شار ہو گا

(٣) داماد کو بیشی کے ترک سے محروم کرنے کے لئے حیلہ جائز نمیں

(4) نابالغ لڑ کی کا حصہ نانی کے بجائے باپ کے پاس کھاجائے

(سول)(۱) زید نے اپنی دختر صاحب شوہر کی علالت کے زمانے میں غذاء یادواء جو پھھ خرج کیاوود ختر کے انقال کے بعد اس کے ترکہ سے یااس کے شوہر ہے و صول کرنے کا مجازے یا نہیں ؟

(۲) زید نے اپی دختر کو یوفت شادی زیورات اور کیڑے اور بطور جبیز اسباب وغیرہ دیئے ہوں وہ ترکہ میں داخل ہے یا نہیں ؟

(۳) زبیر محض اس خیال سے کہ داماد میری لڑکی کے ترکہ سے محروم رہے حیلہ بہانہ تالیش کرے تووہ شریا گناہ گار ہے یا نہیں ؟

(۳) ہندہ ایک لڑکی صغیرہ اور والد اور خاوند چھوڑ کر مر گئی تولڑ کی صغیرہ کا حصہ رکھنے کا حقد اراس کاوالد ہے یا نانا؟ المستفتی نمبر ۱۳ مواوی سید عبد الرحیم راند سر صلع سورت ۳۰ ربیع الثانی ۱۳۵۳ ھے ۳۰ جوال کی ۱۹۳۳ء

(جواب ٢٦٣) (۱) باپ نے اپنی شادی شدہ لڑکی کے عابی یا خوراک میں برمانہ علالت و ختر جو کچھ خری کی ہے اگر خرج کرنے کے وقت لڑکی ہے میہ کہ دیا ہوکہ میں بطور قرض خرج کرتا ہوں جو تمہارے مال سے وصول کرلوں گا تواب لڑکی کے ترکہ سے لے سکتا ہے اور اگر بغیر اطلاع اس امر کے خرج کیا ہے تواب شیں لے سکتا نہ مرحومہ کے شوہر سے نہ اس کے ترکہ سے باگراس نے لڑکی کے شوہر سے کہ دیا ہوکہ میں اینا خرج تم سے وصول کرلوں گا اور اس نے اقرار کرلیا ہو تواس سے وصول کرسکتا ہے اور نہیں کہا تھا تواب شیں لے سکتا ۔ (۱)

ر ٩ ) وللاب والجد السدس وذالك مع ولد او ولد ابن الخ ر الدر ٦/ ٧٧٠) وفي العالمگيرية واذا اختلط البنوف والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية ٦/ ٤٤٨ ط مصري)

<sup>(</sup>٣) و في القضاء فلا يرجع مالم يشهد مثله في المنتقى (الى قوله ) ان اشهد عليه والا فلا رارد المحتار كتاب الفرائض باب واما في القضاء فلا يرجع مالم يشهد مثله في المنتقى (الى قوله ) ان اشهد عليه والا فلا رارد المحتار كتاب الفرائض باب الوصى ٦/ ٧١٧ طائميد)

(۲) اڑی کو شادی کے وقت جو مال وا سباب بطور جینر دیا تھاوہ سب اٹر کی کی ملک ہے اور اس کے ترکہ میں شامل ہے۔

(۳) زید لیعنی مرحومہ کے والد کا کوئی ایسا حیلہ بنانا کہ داماد مرحومہ کے ترکہ ہے محروم ہوجائے تخت گناہ رظام ہے۔ در ظلم ہے۔

... (۴) جب که مرحومه نے ایک شوم اور ایک لڑئی اور ایک والد چھوڑا ہے تو شوہر کو ترکه کاایک چو تھائی اور والد کوایک چو تھائی دیاجائے گا اور ہاتی آد ھالایک کو ملے گا۔ "

اور لڑکی کا حصہ لڑکی کے باپ لیٹنی مرحومہ کے شوہر کی تحویل میں رہے گا۔ نانا کو مال کی ولایت حاصل نہیں ہے۔ ''فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لی' مدرسہ امپینیہ' ویلی الجواب سیجے ۔ حبیب المرسلین نائب مفتی مدرسہ امپینیہ وہلی

### زندگی میں میراث تقسیم کرنے کا حکم

(مسوال) ہندہ مورث اعلیٰ جو نی القائم ہے اپنی کل جائیداد منقولہ وغیر منقولہ اپنور ثامیں حسب سمام شرعی تقسیم کر ناچا ہتی ہے اس کے اس وقت پانچ وارث ہیں تین لڑ کیاں ایک پو تابڑے لڑکے کابیٹااور ایک پوتی چھوٹے لڑکے کی بیٹری بر اہ کر مار قام فرمائیں کہ کس وارث کو کس قدر حصہ شرعاً ملناچا ہئے۔

مورث املی منده 'ور ثا' محمود بن عمرو' زبیده بنت بحر' معیده 'شریفه' جمیله به المستفتی نمبر ۲۲۱ و جیه احمد ماحب پنچوره ضلع گیابه ۱۴۶۷ قعده ۷۶ ۱۳۵ هر م مکم مارچ ۴ ۱۹۳۶:

صاحب پنجورہ صلع گیا۔ ۱۳ اذ کی قعدہ ۱<u>۳۵۳ ا</u>ھ م تکم مارج ۱<u>۹۳۳ء .</u> (جواب ۲۶۶) ہندہ کے موجودہور ثااس حساب سے حقدار ہیں۔

مه العصل وخر وخر وخر وخر وخر المريار وخريار

(۱) أَرْ عَرْفِ مِن جَمِيْرُ لِنْ لَيَ عَلَف مِن ويرياجا تا ہے تو يُجر بية رَكَ عِن شَار جو گاور نه تعمل الشامية والمعتمد البناء على العرف كما علمت ( رد المحتار' باب الوصايا ٢/ ١٥٧ ط سعيد )

(٢) قال عليه الصلوة والسلام من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الحمة يوه القيامة الحديث (مشكوة شريف. باب الوصايا ١/ ٢٦٦ ط سعيد)

(٤) والولاية في مال الصغير الى الاب ثه وصيه نم وصيه (تنوير الانصار ٥ / ٢٥ ط سعيد)

(٥) والتلثان للا ثنين فصاعدة و فيه ايضاً الا الله يكون بحذائهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للدكر مثل حظ الانثيين (سراجي باب مصرفة الفروض و مستحقيها ص ٧ ط سعيد )

لیعنی ۹ سمام کرکے دو دو سمام ہر لڑکی کو اور دو سمام پوتے کو اور ایک سمام پوتی کو ملے گاہے سمام اگر چہ مبراث کے میں اور میراث کا منتبار ہندہ کی و فات کے بعد ہو گاکہ کون وارث اس و فت موجود ہے اور کون مبر اٹ کے میں اور میراث کا منتبار ہندہ کی و فات کے بعد ہو گاکہ کون وارث اس و فت موجود ہے اور کون منیں تاہم اگروہ اپنی زندگی میں تقشیم کردے تواس حساب سے کر سکتی ہے اور اسے یہ حق بھی حاصل ہے کہ چاہے تو یا نچول وار تول میں ہر اہر تقشیم کردے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ مدر سدامینیہ نوبلی

## بھائی اور دو بھنوں میں تقتیم میراث

(سوال) ایک مکان کے جصے میں دو بمشیرہ ہیں اور ایک بھائی ہے حصہ شر کی کیاہے ؟المستفتی نمبر ۲۶۱۲ محمد طاہر صاحب (صلع گور داسپور) ۱۴ محرم ۱۳۵۳ اے ۱۳۹ پریل ۱۹۳۳ء محمد طاہر صاحب (صلع گور داسپور) ۱۴ محرم ۱۳۵۳ اے ۱۳۵۹ پریل ۱۳۳۳ء محمد طاہر صاحب (جواب ۲۰۵۶) اگر کسی مکان میں دو بہنیں اور ایک بھائی وارث ہونے کی جمت سے حقد ار ہیں تواس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ نصف مکان بھائی اور انسف میں دونوں بہنیں بحصہ مساوی حقد ار ہوں گی۔ (''میم کفایت انڈ کان اللہ لہ'

#### میراث مشتر که کی تقهیم

(سوال) ایک جائیداد زیدوعمرد کی ملک ہے اول زید گزرتا ہے اور حسب ذیل ور تا چھوڑتا ہے ایک اٹر کی بالف پہلی بی متوفیہ سے ایک بی فی متوفیہ سے ایک بی متوفیہ بی سے بعد گزر چکی ہے اور ایک لڑکا نابالغ حیات ہے موجوہ بی بی نے زر مہ معانب نہیں کیا اور نکاح تانی کر لیا ہے اور لڑکا اس کی پرورش میں ہے۔ تقسیم ترکہ اور لڑنے کی ولایت کا کیا تھم ہونی زید کی تیار داری اور تجمیز و تکفین میں پچھ رو بی اہلیہ سے خرج کیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں گر زید کی تیار داری اور تجمیز و تکفین میں پچھ رو بی اہلیہ سے درج کیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں گر اہلیہ عمرو کی اہلیہ عمرو کو شرعی دیثیت سے کیا اہلیہ عمرو کو شرعی دیثیت سے کیا اسکال میں اہلیہ عمرو کو شرعی دیثیت سے کیا اسکال میں اہلیہ عمرو کو شرعی دیثیت سے کیا اسکال میں اہلیہ عمرو کو شرعی دیثیت سے کیا

بعد ازال عمر وگزر تا ہے اس کی بی بی جس نے مر معاف کر دیا ہے اور ایک لڑکا موجود ہے ان کی تقسیم کیا ہوگی ؟المستفتی غیر ۲۳ محمد حسین حامد حسین دبلی کر بیخ الاول ۱۹۳۳ هم ۲۰ جون ۱۹۳۴ء (جواب ۲۰۴۶) زید اور عمر وجس جائیداد میں شریک ہیں اس جائیداد کوان کے حصہ شرکت کے موافق علیحدہ کر لیاجائے اگر برابر کے شریک شے تو نصف جائیداد زید کی اور نصف عمر وکی ہوگی ذید کی جائیداد زید کے وار ثول میں اور عمر وکی عمر و کے وار ثول میں تقسیم ہوگی، تقسیم اس طرح ہوگی کہ ذید کی ہوئی کو مهر دینے اور دو مرے قرضے اواکر نے کے بعد زید کی جائیدادیوں تقسیم کی جائے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى وللذكر مثل حظ الانثيين (النساء ١١)

rr./r.

مئله ۸ . دخر دخیر دخر بهر بهران بهر الامرام ۱۳/۸ . دخر دخیر دخر دخر دخر ۱۳/۸۳ . در ۱۳۸۳ . در ۱۳۳ . در ۱۳۳ . در ۱۳۸۳ . در ۱۳۳۳ . در ۱۳۳ . در ۱۳۳۳ . در ۱۳۳۳ . در ۱۳۳۳ . در ۱۳۳ . در ۱۳۳۳ . در ۱۳۳ . در ۱۳۳ . در ۱۳۳ . در ۱۳۳ . در ۱۳ . در ۱۳ . در ۱۳۳ . در ۱۳۳ . در ۱۳

مستلدا

ام حقیقی بھائی اسلام علاقی بہنیں امراح مال کے دوم مال کا م

زوجه موجوده کو ۷۳ سیام اور لڑکے کو ۱۱۹ اور ایک لڑکی کو ۳۲ دوسری کو ۳۲ سیام دیئے جا کمیں گے۔ '' کل سیام ۴۴۴ ہوں گے عمرو کی بیوی نے زید کی تیمار داری اور تجمیئر و شخین میں جورو پییه خرج کیا ہے۔ ''ن کا حساب اور ثبوت پیش کرنے ہر دیا جائے گاور نہ نہیں۔ ''

عمرو کی بیوی نے اگر مہر معاف کر دیا ہے تو عمرو کئے ترکے میں سے بیوی کو آٹھوال حصہ میر اٹ میل گااور یاتی ۸ کے عمروکے لڑکے کو ملے گا۔ "مجمر کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لا'

#### فوت شدہ لڑ کے کی میراث میں صرف مال 'باپ ہی حق دار ہول گے

(سوال) زید کے تین فرزنداور دود ختر زید نے اپنے حین حیات میں ایک جائیداد خرید کر تینول فرزندول میں تقسیم کردی ان میں سے سب سے جھوٹا فرزند رحلت کر گیاس مرحوم اثر کے کی ملکیت میں مال باپ کا کتنا حصہ ہو سکتا ہے؟ المستفتی نمبر ۵۵۵ عبدالرحیم (بنگلور)۲۱رسیم الثانی سم سواھ ۲۸ جوا! نی

(جواب ٤١٧) مرحوم الرّ کے کی ملکیت صرف باب اور مال کو طبے گی بیتن ۲ امال کو اور ٦ هباب کو ('' بھائیوں اور بہوں کو کچھے نمیں ملے گا۔ (۱۵مجم کے بت اللہ کان اللہ ایہ '

<sup>(</sup>١) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن الخر الدرالمختار كتاب الفرائض ٦ ٧٧٠ ط بهعيد، وفي العالمگيرية:واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حط الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرانض ٤٤٨/٦ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال لو يعطى الناس بدعوا هم لادعى اناس دماء رجال واموالهم لكن اليميس على المدعى على المدعى على النووى انه قال وجاء في رواية (الى قوله ) لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر (مشكوة صلى ٣٣٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواه بالا نمبر ١)

 <sup>(</sup>٤) وللام السدس مع احدهما او مع اثنين من الاخوة او من الاخوات زالدرالمختار كتاب الفرائض ٢٠٧٦ ط سعيد )
 (٥) وللاب والجد السدس مع ولد اوولد ابن والتعصيب المطلق عند عدمهما ( الدر ٢٠٠٧ ط س )

دوبیو بول کی تنین لڑ کیوں کوباپ کی میراث کس طرح ملے گی ؟

(سوال) زید کی دوعور تیں تھیں کیلی عورت ہے ایک لڑ کی دوسری عورت سے دولڑ کیاں پیدا ہو کیں اب یہ تنیول لژ کیال عاقل بالغ میں مال باپ فوت ہو چکے ہیں اب زید کی ملکیت ان لڑ کیول میں کس طرح تقشیم کی جائے مثلاً زید کی ملکیت تین ہزار رہے تھے توہر اڑ کی کو کنٹی رقم ملے گی المستفتی نمبر ۸۵۲ علیم قامنی مُدنورالْحق(چامراج نگر)۲۱محرم ۱۳۵۵ اه ۱۱۳۳ با ۱۳۳۹ء

(جواب ۱۸ ٤) زيد کي ټيول لڙ کيال حق ميراث ميں برابر ٻين (اڳاگر ان دونوں عور توں( نيخي لڙ کيوں کي ماؤل) کے مهراد ایامعاف ہو چکے ہیں تو ہر لڑکی کو ایک ایک ہز ارروپہید دیدیاجائے میہ جب کہ اور کوئی وارث نہ ہو۔ محمد کفایت اللہ

مہنی سے وصول شدہ اور ضائع ہونے والی میر اٹ کا حساب کر کے تقسیم کیا جائے (مسوال) محمد صالح میال کا انتقال ہوا انہوں نے حسب ذیل دارث چھوڑے زوجہ ( فاطمہ )ان ( یو ۔ ن ) ائن (غلام محمد ) بنت (خدیج )۔ اس کے بعد یوسف کا انقال ہوا اس نے حسب ذیل وارث پھوڑے ام فاطمه 'اخت لاب وام خدیجه اخ لاب غلام محمد ماستر آف سیریم کورٹ کے یہاں جو کا غذات داخل کئے گئے تنھے ان سے معلوم ہو تاہے کہ محمد صالح میاں کی وفات کے وفت حسب ذیل ترکہ موجود نفا۔

| ياؤند       | شلنگ | نیس |                                                       |
|-------------|------|-----|-------------------------------------------------------|
| aq-r        | ۵    | Α   | بقليلة مه اے ايم سليمان ميال ايند تميتی               |
| ۳           | 1    | i•  | و صول شده رقم قریش                                    |
| <b>****</b> | ۵    | ۵   | حصف شمینی میال کمیشدُ دو ہر او حصص قیمت فی حصہ ایاؤنڈ |
| 114-2       | 14 . | П   | 40.                                                   |
| 1444        | ۲    | 4   | نیکس حکومت واجرت تغییل اس رقم ہے منها                 |
| LATT        | II . | ۳   |                                                       |

زال بعد جو یوسف کا انتقال ہوا تو ماستر آف سپریم کورٹ نے حسب قانون منتظمین ترکہ محمود میاں ہے یوسف کا حصہ طلب کیا تاکہ گارڈین فنڈ میں ان کے در ثا کے لئے محفوظ رکھا جائے تواہے ای سلیمان میاں ا بیڈ ممپنی نے (جن پر محمود میال کی ایک بوی رقم باقی تھی) یوسف کے حصہ کو گارڈین فنڈ میں داخل کرنے كواين ذمد لے ليا يوسف كامحمود ميال كے ترك ميں حسب شرع بيد حصہ ہے۔

١٣/ يم نيس شلنگ ياؤنڈ

(۱) میلے نتیول کو ثلثان ملے گا گھروہ ہو گا پھر تھجے جیوے ہو گی م ۲تصـ۲تمـ ۲ ۲/۹/۲ ۴ بنت

#### اب ند کور کمپنی نے بوسف کے حصہ کی رقم میں سے پنیس شانگ باؤنڈ ۲ ۲۱۹۷ تا

کی قم گارؤین فنڈ میں داخل کر دی اور بقیہ رقم ادانہ کر سکے اور کمپنی ویوالیہ ہوگئی جب کمپنی دیوالیہ ہوگئی جب کمپنی دیوالیہ کمپنی میں حصہ یوسف کی بقایا رقم ۱-۱۱-۱۹۳۱ مع سود ہوگئی تو باسر آف سپر یم کورٹ نے دیوالیہ کمپنی میں حصہ یوسف کو بھی بقد رحصہ رسمہ بچک اسلام الله داخل کیا تو کمپنی کے دیگر قرض خواہوں کی طرح حصہ یوسف کو بھی بقد رحصہ رسمہ بچک آمم وصول ہوئی اب یوسف کے حصہ کی کل رقم ہاسر آف سپر یم کورٹ نے ان ور ناء میں تقدیم کردی اے ایم طیمان میاں اینڈ کمپنی کے ویوالیہ ہونے ہے قبل ۱۰۰۰ و برار حصص میاں لمیٹیڈ جو احمہ صالح میاں حصہ وار کمپنی کے پاس تصوه ورکہ محمود میاں کی طرف ننقل کردیئے جس سے اب میاں لمیٹیڈ میں سے ماسر میں اسٹر میں جار برار حصص آگن بظاہر اب بھی ترکہ محمود میاں کاباتی ہے اس کے علاوہ دیوالیہ کمپنی میں ہے ماسر آف سپر یم کورٹ نے آف سپر یم کورٹ نے آف سپر یم کورٹ کے اب وریافت طلب یہ امر ہے کہ جب یوسف کا حصہ ترکہ محمود میاں سے ماسر آف سپر یم کورٹ نے وصول کرکے گارڈین فنڈ میں جمع کردیا تو اب یوسف ان موجودہ چار بزار حصص کمپنی لمیٹیڈ میں وراثت کا ور اگرت کی مستحق ہے کہ نمیں آگر ہے تو کئے کاور آگر نمیں تو پھر بقیہ ورٹا میں ان حصص کو شرعا کس طرح تقسیم کیا مستحق ہے کہ نمیں آگر ہے تو کئے کاور آگر نمیں تو پھر بقیہ ورٹا میں ان حصص کو شرعا کس طرح تقسیم کیا میٹی فیلے والے فقط۔ المستفتی نمبر کے ۱۰ جناب مولوی اساعیل کا چوی صاحب جنولی افریقہ ۹ جمادی الیول کی قبلے۔ المستفتی نمبر کے ۱۰ جناب مولوی اساعیل کا چوی صاحب جنولی افریقہ ۹ جمادی الیول کی قبلے۔ فقط۔ المستفتی نمبر کے ۱۰ جناب مولوی اساعیل کا چوی صاحب جنولی افریقہ ۹ جمادی الیول کی قبلے۔

(جواب 19 ع) سوال میں بعض امور تشر ت طلب مہم رہ گئے مثلاً یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ یوسف کا حسہ جو محمود میاں کے ترکہ میں سے بقدر ۲۰ مادیا گیا ہوگا س میں ماسٹر آف سپر یم کورٹ کو کتنی رقم وصول ہوئی اور کتنی دیوالیہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہوئی دوسر ی بات یہ کہ یوسف کے ورثاء کو حور قم یوسف کے ترکہ میں سے ملی وہ کس کو کتنی ملی اور اس کی مقدار بہ نبیت اصل حق کے کیا ہے بہر حال اب تھم یہ کہ فاطمہ اور غلام محمد اور خدیجہ ان میں سے جسکوتر کہ یوسف میں سے بذریعہ ماسٹر آف سپر یم کورٹ جس قدرر قم ملی سے اس کو علیحہ ہ علیحہ ہ حساب میں لیاجائے اور اس کے مجموعہ کو باقی رقم (جار ہزار حصص میال لیمیٹر اور ویوالیہ کمپنی سے جو مقدار وصول ہوئی ہو) کے ساتھ طایاجائے اور جس قدر مجموعی رقم حاصل ہواس کو ۱۲ ورخہ یہ کہ والیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر قم کہ کو ایا جائے اس میں سے ۲۲ سام فاطمہ کو دیئے جائیں اور غلام محمد کو ای اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کے دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی کور کے ساتھ کیں دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی کو جس قدر رقم کی دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی کیں دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی کو کیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی کی دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی کو کو کو کیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی کو کی کو کیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی کیوالیہ کی کو کیا کو کیوالیہ کمپنی کو کیوالیہ کمپنی کیوالیہ کو کی کو کیوالیہ کو کیوالیہ کمپنی کو کیوالیہ کو کیوالیہ کو کیوالیہ کمپنی کو کیوالیہ کو کیوالیہ کمپنی کو کو کو کیوالیہ کو کیوالیہ کمپنی کیوالیہ کو کیوالیہ کو کو کو کو کو کو کو کو کیوالیہ کو کیوالیہ کو کو کیوالیہ کو کو کو کیوالیہ کو کی

(۱) منله اس طرب شيخ گا

مسله ۱۹۶

ابن غلام ۲۱ بنت خدیجه ۲۱ ۱۰۵ و ۲۱

ابن يوسف ٢ ع زوجه فاطمه س

اخ لاب غلام ۲/۱٤

اخت خدیجه ۳/۲۱

ام فاطمه

سپریم کورٹ نے اپنی فیس و غیرہ میں وصول کرلی ہوگی یاغیر وارث کو دبیری ہوگی وہ حصہ رسدی سب ک حصول میں ہے کم ہو جائے گی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'وہلی

## دو بھا نیوں کا اتفاق رائے سے قرعہ اندازی کے ذریعے میراث تقتیم کرنا سیجے ہے

(مسوال ) (۱) مسمی حافظ محمد حسبین بر ادر کلال اور مسمی حافظ عبدالخالق بر ادر حقیقی خور دیین بوجه تنازعات شدید تقشیم جائیداد میں جھگڑاوا قع ہوااور طرفین نے بر ضامندی ذریعہ اقرار نامہ اسٹامپ قیمتی ایک روپیہ پر بنچان کو مجاز فیصلہ ٹھیرایا چنانچہ سب سے پہلے فیصلہ مکان تجویز ہوا چو نکہ دو بھائی ہیں اور جائیداد بھی دو ہیں آیک دو کان پختہ بازار میں ہے اور مکان بازار سے علیحدہ ہے اگر مکان اور دو کان دو نوں کا نصف نصف حصہ کیا جاتا تو صرفه بھی زیادہ ہو تااور مکان کی حیثیت بھی نتراب ہو جاتی اور رفع نزاع بھی نہ ہو تادونول کو وجه نتگاب ہو جانے جگہ کے تکیف ہوتی اس لئے پنجان نے حیثیت مکان پندرہ سوروپید کی اور دو کان پہیں سوروپید کی تھیرائی لیعنی دوکان جس کے حصہ میں آئےوہ پانچ سورو پے نقد مکانوالے حصہ میں شامل کرے ہیر رائے بالا تفاق پاس ہو ٹی پیجوں نے دونوں سے دریافت کیاد و نول نے مکان ہی پر رضامندی ظاہر کی دو کان کو دو نول نے نالپند کیااس لئے پیخوں نے یہ ''بحویز کیا کہ چھی ڈالی جاوے جس کے نام ہے وہ نکلے وہ لے لیوے دونوں نے ریابات منظور کی اس منظور می کے بعد دو چتھیال دونول کے نام سے بوشیدہ طور پر ایک چھوٹالڑ کا جس کی عمر تخمینا دس سال کی ہوگی ای کے ہاتھوں میہ دونوں چٹھیاں ڈلوائی سنٹیں لہذا مکان حافظ محمہ حسین کے نام ہے اُکلا اور دو کان حافظ عبدالخالق بر اور حقیقی خورد کے نام ہے نگلی اب اس فیصلہ ہے حافظ عبدالخالق نے سخت مخالفت کی اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم کو منظور نہیں یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے لیعنی جواہے میں اس کو ہر گز منظور نہ کرول گا۔اب امیدوار ہول کہ آگاہ فرمایا جاؤل کہ کیا بیہ طریقہ خلاف شریعت ہے آ۔ خلاف شریعت ہو تو بیہ فیصلہ رد کر دیا جائے اور جو طریقہ تقسیم جائیداد کا مطابق شریعت محدید ﷺ ہو مطلع فرمائيں ای طریقہ پر عمل کہا جاوے۔

(۲) میر که یهمال کارواج نے کہ بڑے بھائی کا حصہ چھوٹے بھائی کے حصے سے پچھے ذیادہ لگاتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائزاس كى نفسرت فرمائى باوے المستفتى نمبر ١٣٦٧ حافظ محد حسين صاحب (صلى ببر الحج) ١٣ شوال ۵۵ سا هم ۲۸ د سمبر ۲ ۱۹۲۶

(جواب ۲۰ ؛) (۱) به فیصله شرایت کے خلاف سیس اور نہ جواہے بلحہ جائز ہے اور دونول پر اازم ہے ک اسے تشکیم کریں۔(۲) میراث کے حصہ میں بڑے اور چھوٹے بھائیوں کا حصہ برابر ہو تاہے کی بیشی كر ناجائز نهيس \_ (۱) محمد كفايت الله كان الله له ، و بلي \_

<sup>(</sup>١) اذا قسم القاضي اوناب، بالقرعة فليس لبعضهم الاباء بعد خروج بعض السهام كما لا يلتفت الى ابانه قبل حروج القرع ورد المحتار كتاب الفسمة ١ / ٢٦٢ ط سعيد)

<sup>(</sup> t ) للذكر مثمل حظ الأثنين في كه عام ب صغير مو يأكبير مو

ہبہ تام ہونے کے لئے قبضہ ضروری ہے

(سوال) (۱) مسمی زید جسکے کوئی پسری یاد ختری اوااد خبیں تھی بقضائے الی فوت ہو گیاہے۔ لیکن متوفی نے اپنی حیات میں ایک لاوارث لڑکی ہو جہ نہ ہونے اوااد صلبی کے کیکر پرورش کرلی متوفی نے اس کی شادی بھی کر دی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ رہیبہ لڑگی دو پسر ان نابالغ کو چھوڑ کر متوفی کی حیات بی میں فوت ہو گئی متوفی نے کچھ جائیداد کا ہبہ نام رہید کے ہر دوپسر ان نابالغ کے نام بواایت و سر پر ستی ان کے والد کے کردیا ہے زید کے مرنے پر زید کی جائداد کی تقلیم میں نزاع پیدا ہوامتوفی کی ایک بیوہ اور ایک حقیقی بھائی موجود ہے اس صورت میں زید کی جائیداد کے سام س قدر اور کس س کومل سکتے ہیں۔؟ (۲) زیدنے جو ہبہ نامہ رہیبہ کے ہر دوبسر ان نابالغ کے نام کیاہے آیادہ بروئے شرع محمد ی جائز قرار دیاجا سکتا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۳۱۲مجرابرار علی صاحب(انبالہ) ۱۴ دیقعدہ ۱۳۵۵م۲۵مزری برسواء (جواب ۲۲۶) رہیبہ کے نابالغ لڑکول کے نام جو ہبہ نامہ لکھاہے اس کی صحت و نفاذ کے لئے یہ الازم تھا کہ نابالغول کے ولی کوشیّ موہوب کا قبضہ دیدیاجا تااوروہ نابالغول کی طرف ہے نابالغول کے لئے موہوب کا قبضہ کر لیتااگر صورت مسنولہ میں ولی نابالغان کو قبضہ کرادیا گیا تھا تو ہبہ سیجے و نافذ ہے۔اوراگر قبضہ سمبیں دیا گیا تھا توہید ناجائزے " ہبد ناجائز ہونے کی صورت میں اگر نابالغوں کے لئے کوئی وصیت بھی نہ ہو تو ترکہ کے ستخق صرف دووارث ہول گے لیعنی بیوہ اور بھائی ہیوہ کو ۳ /ایلے گا اور بھائی کو ۳ / ۱۹ فقط محمد کفایت الله كان الله له "و على

صرف بيوه اور بهماني وارث ہول ميراث س طرح تعقيم ہوگى ؟ (سوال) مسمی زید جوند ہب شیعہ رکھتا تھا بقضائے البی فوت ہو گیاہے متوفی نے اپنے بعد کوئی اواا دیسری د ختری نہیں چھوڑی متوفی کے ور ثاء میں سوائے ایک ہیو ہ کے اور ایک حقیقی بھائی کے اور کوئی نہیں ہے متو فی کی جیوه اور بھانی ہر دو مٰد ہب سنت والجماعت رکھتے ہیں متوفیٰ کی جائیداد منقولیہ و غیر منقولیہ ہر دووار ثان مذکور میں پروئے شرع محمدی کس طرح تقتیم کی جائے گی ؟المستفتی نمبر ۱۳۱۳ محمدابرار علی صاحب(انبالہ) (جواب ۲۲۲) اس صورت میں متوفی کاتر کہ اس کی بیوہ اور بھائی کو ملے گا (بھر طیکہ اور کو ٹی وار ٹ ذو ی الفرونس اورعصبات میں ہے موجود نہ ہو) کل تر کہ جار سہام پر منقسم ہو کر ایک سہام بیوہ کو اور تنین سہام عَصَانِي كُودِيتِ جَانِيسِ كَ-(" محمد كفايت الله كالنالله له ( بلي

<sup>(</sup>١) وإن وهب له اجنبي يتم بقبض وليه وهو اخر اربعة الاب ثم وصيه الخ (الدرالمختار' باب الهبة ٥/ ٣٩٥ ط سعند ، (٣) والربع لها عند عدمهما الخ وفيه ايضاً و عند الا نفراد يجوز جميع المال و يقدم الاقرب فالا قرب (الى قوله ) تم حز، ابيه اى الإخ لا بوين ( الدرالمختار ' كتاب الفرائض ٦/ • ٧٧ ، ٦ ٧٧٣ ط سعيد )

### یوتے کی عدم موجود کی میں دادی اس کے مکان کو فروخت نہیں کر سکتی

ر سوال ) ایک صفحص این والده اور ایک لڑکا اور لڑ کی چھوڑ کر مرجا تا ہے اور ایک مکان بختہ چھوڑ تا ہے لڑ کا اور لڑ کی نابالغ تھے مال بھی موجود تھی دوماہ کے بعد ان کا بھی انقال ہو گیا کچھ عرصہ بعد لڑ کے کی شادی ان کی دادی کرتی ہے مگر لڑ کے کی عورت کچھ عرصہ بعد مرجاتی ہے اور لڑ کاباہر کسی جگہ چلاجا تاہیے لڑ کے کی عدم موجود گی میں اس کی دادی اپنی پو تی کا نکاح کردیتی ہے کچھ عرصہ بعد لڑ کاواپس آتا ہے اور اس کی دادی کا انتقال ہو جاتا ہے بعد انتقال داوی لڑکی اور اس کا خاوند کہتا ہے کہ تمهار اباب جو ایک مکان چھوڑ گیا تھاوہ تمہاری وادی ہے ہم نے خرید لیا ہے ازروئے شرع کیا دادی کو لڑ کے کی عدم موجود گی میں مکان فروخت کرنے کا حق حاصل ہے یا کہ نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۷۳۰ چھنگا علی گڑھ ۱۸ جمادی الثانی ۱۸ ساھ مے ستب

(جواب ٤٢٣) مكان اس شخص متوفى كى ملك تقالو اس مين ہے اس كى والدہ كا حصہ ١٠٦ تقااور اس جھئے میں اس کو تصرف کرنے کا حق تھا<sup>(1)</sup>اگر وادی نے سارا مکان پیچ دیا تو بیہ بیع سیجے نہیں ہوئی لڑ کا اپناحق مشتر می ے وائیں لے سکتا ہے۔ (۱۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بل

#### ذوی الارجام میں میراث تقشیم کرنے کی صورت

(مسوال) زید کے دار تول میں یہ اوگ زندہ اور موجود ہیں ایک زید کے حقیقی ماموں کا اڑ کا ایک حقیقی ماموں کی لڑکی 'ایک حقیقی مامول کے دوسرے لڑکے کی عورت جواب دوسرے کے نکاح میں ہے بعدہ 'لڑک نے انتقال کیااس کے تین لڑ کیاں ہیں زید کے ۴۰۰ روپید نقد محلّہ مسلم جماعت کے قبضہ میں ہیں یہ روپید ان وار ثول میں نمس طرح تقسیم کریں ؟المستفتی نمبر اسمے اے دجب ۱۹۳۱ھ ااستمبر کے ۱۹۳۰ء (جنواب ۲۲۶) زید کاتر کہ تین جھے کر کے دوجھے مامول کے لڑکے کواور ایک حصہ مامول کی لڑ کی کو دیا جائے <sup>(۲)</sup>کچر کڑے کا حصہ اس کی موت کے بعد اس طرح تقتیم ہو گاکہ اس کے <u>جصے کے نو جسے</u> کرئے دودو ھے تینوں لڑکیوں کواور تین حصے اس کی بہن کوویئے جائیں۔ ''نگرید تقتیم جب ہے کہ بیر بہن متوفی لڑکے كى حقيقي بإمااتي بهن مو- المامحم كفايت الله كان الله له ويلى

<sup>(</sup>١)و للام السدس مع احد هما او مع النين من الاخوة او ص الاحوات الخ ( الدر المختار٬ كتاب القرائض ٣٠٧٠ ط

 <sup>(</sup>۲) وقف بيع مال الغير اى على اجازته على ما بيناه ر الدرالمختار ٥/ ١٠٧ ط سعيد )
 (٣) وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين ر عالمگيرية كتاب الفرانص

۱/۸۱ کا طامصری)

 <sup>(</sup>٤) ولهن الباقي مع البنات او بنات الابن لقوله عليه السلام اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة( سراجي فصل في النساء

<sup>(</sup>۵) اَلْرَافَتِياتِي بَهِمْنَ يُوكَلِ يُوكِ بِي وَجُودَ سِنتَ مُحْرُومَ رُوكَ : و يسقطون بالولد وولدالابن وان سفل؛ سواحي ران معرفة الفروض و مستحقيها ص ٦ ط سعيد )

#### میراث کیا یک صورت

(مسوال) جمارے خاندان میں ایک لڑ کا مسمی فضل الرحمٰن کنوارا لاولد فوت ہو گیااس کی وراثت کو قانون شریعت کے بموجب تقتیم کرنے کامسئلہ در پیش ہے۔

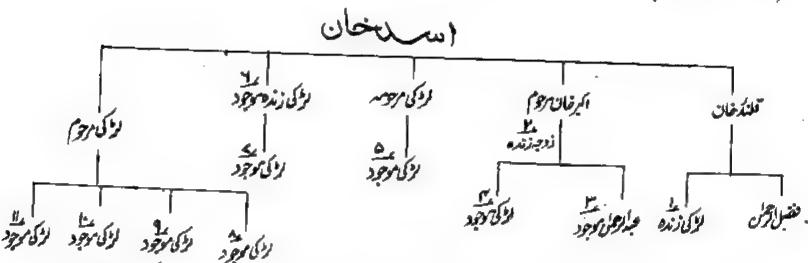

نیزید بھی تشریخ فرمائیں کے فضل الرحمٰن کی ہمشیرہ کویادیگر عور تول جو کہ وارث ہول گیوفت شادی جمیز میں پارچہ جات زیورات اور برتن وغیرہ سامان دیا گیا ہے اس کی قیمت بھی شار کر کے ہر ایک جصے ہے وضع کی جائے گی یا نہیں ؟المستفتی نمبرے 22 افتحہ افضل خان (ضلع ہزارہ) ۸ رجب ۲ میں اھے م ۱۳ ستمبر

مسئنا المورجواب ۲۵ کا) فضل الرحمٰن کے وارث اس کی بہن اور چیازاد بھائی عبدالرحمٰن ہے نسف اس کی بہن المورجیازاد بھائی عبدالرحمٰن ہے نسف اس کی بہن الورجواب کا کا فضل الرحمٰن کی بچو پھی اور بچو پھی زاد بہن اور چیازاد بہن سب محروس میں۔ ('') فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ اور بلی میں۔ ('') فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ اور بلی

## خاوند کے ہوتے ہوئے صرف والدین تمام ترکہ کے مستحق نہیں

(سوال) آیک شخص نے بالعوض دین مهر مبلغ پانچ سور و پیدانی ذوجہ کو اپنا ایک مکان دیکر سکدوشی حاصل کرتی کچھ عرصہ کے بعد مساۃ ندکورہ کا انتقال ہو گیا اور جانز دند کورہ پر مساۃ کے والدین نے ابعند جمانیا آسفیہ طاب یہ ہے کہ کیاواقعی بعد وفات مساۃ اس کے مال وجائز دند کورہ کے وارث اس کے والدین بی ہو سے ہیں۔ المستفتی نمبر ۲۲۷ کے اسکر بیٹری اسلامی بورڈ (ریاست گوالیار) ۱۲ رجب ۲۵ ساھ م ۱۳۸۸ ستمبر کے 19 میں رجواب ۲۲۹) مساۃ مرحومہ نے اگر اولاد نہ چھوڑی ہو تو اس کے ترکہ میں سے نصف ترکہ شوبر کو اور ان نے والدین کو ماتا ہے اگر اولاد نہ چھوڑی ہو تو اس کے ترکہ میں سے نصف ترکہ شوبر کو اور اندین میں تقشیم ان فی اولاد اور اور کھی چھوڑی ہو تو خاو ندکوس امانا ہے اور باتی اس کی اولاد اور والدین میں تقشیم

١٠ والتلثان لكل اثنين ممن فرضة النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن والا خت لا يوين الخ والدرالمحتار كتاب الفرانض ٢ ٧٧٣ ط سعيد )

ر ٢) يجوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر لم بدخل في نسبته الى الميت انفي و عبد الانفراد يجوز حميع المال، تنوير الابصار' كتاب الفرانض ٧٧٣/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>۴) په سب نه ځي الار دنام ځي

ہوتا ہے۔ ''تی خاوند کو زوجہ کے ترکہ میں سے ترکہ کا حصہ ضرور ملتاہے'' صرف والدین ہی سارے ترکہ کے ۔ ' سخق شمیں : و جانے۔ محمد کفایت اللہ کا اللہ لہ ' د ہلی

#### الركول كوسوتيلى مال كے ترك سے بچھ شيس ملے گا

(جواب ۲۷ ع) سوتیل مال کے ترک میں ان اثر کول کا کوئی حق نہیں ہے۔ (۱۰ محمد کفایت الله

تنین عور توں والے شوہر کی میراث کیسے تنسیم ہو گی ؟

(سوال) ایک مخص فوت ہو گیاا ۔ گی تین غورتیں خیس جس میں ہے ایک عورت کال ہو گی فوت ہو گئی دو عور تیں موجود ہیں۔ ایک عورت موجود د کواوا او نئی دو عورت میں موجود ہیں۔ ایک عورت موجود د کواوا او نئیں موجود ہیں۔ ایک عورت موجود د کواوا او نئیں ہاتی متوفی عورت کو بھی اولاد ہے اور زندہ عورت کو بھی اب اس عورت کو جس کواولاد نہیں ہے اس کو بھی امر عورت کو جس کواولاد نہیں ہے اس کو بھی امر عورتوں کے مانند میراث طے گایا زیادہ ؟ المستفتی تمبر ۵۷۷ انھی بخش شک اور کانہ ۱۹۳ دجب کے ۲۵ اور کانہ ۱۹۳ میں اور کانہ ۱۹۳ میں اور کانہ ۱۹۳ میں کار جب کار کانہ ۱۹۳ میں کار کانہ ۱۹۳ میں دورتوں کے مانند میراث طے گایا زیادہ ؟ المستفتی نمبر ۵۷۷ انھی بخش شکل اور کانہ ۱۹۳ میں دورتوں کے مانند میراث طے گایا دیادہ کار جب کار کانہ ۱۹۳ میں کو دورتوں کے مانند میراث کو کو دورتوں کے مانند میراث کو کار کانہ ۱۹۳ میں کو دورتوں کے مانند میراث کے دورتوں کے مانند میراث کو دورتوں کے مانند میراث کی دورتوں کے مانند میراث کے دورتوں کے مانند میراث کو دورتوں کے مانند میراث کی کار کین کو دورتوں کے مانند میراث کو دورتوں کے مانند میراث کو دورتوں کے مانند میراث کو دورتوں کو دور

(جواب ٤٧٨) مثله ١٦

زوجه نیسران وختران ۱ ۱۲ ا ۲

اس صورت میں متوفی کے ترک میں سے ایک ایک آنہ ہر ایک زوجہ کواور دو دو آئے ہر ایک پسر کواور آئی۔ ایک آنہ ہر ایک وختر کو ملے گا۔ (۱۳ یعنی فی روپیہ اس حساب سے ترکہ میں تفقیم ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کال ائتدا۔ دو بلی

ر ١ ، فريق لا يحجبون بحال المئة وهم سنة الابن والاب والزوح والبنت والام والزوجة (سراجي باب الحجب ص ١٦ ط سعيد) د ده مستكسنة من كليف من بالسنة الدين المسلك من التربية على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

. (۲) میت کے ساتھ ان کارشتہ اوروالاوق کا ہے اور اوا اوران تاقرون کی آفرونش میں سے ہے اور نہ مصلیات کیں سے ہے اور نہ ہی ہوں اس میں واقتی ہے۔

٣) فيفرض للزوجة فصاعدا التمن مع الولد او ولدابل الخرد درمختار ٢٠٠٦ ط سعيد، وفي العالسكيرية وادا احدط البنول والبنات عصب البنون البنات فيكول للابن منل حظ الانثيين عالمكيرية كتاب الفرائض ٦/ ٤٤٨ ط ماجديه ، مسلم ٨ تصـ ١٩٧٨

روحه ۱۱۴ زوجه ۲ لرکیے ۷/۹۸ ۲ لرکیاں ۱۱۲ = ۷۰۱ ۷ ۷ ۷ دو کی بنداوار و کاند دو تا ہے دراشت سے تحروم شمش کر تا امارت میں رئے بیند زود کا مستحق بنا تا ہے۔ یوی کی ذاتی جائنیداداور مرحوم پر قرض کے علان وہاقی میراث تقسیم ہوگی!

(سوال) میراشوہر دریا میں ڈوب کر مرگیاادراس کی جمیز و تکفین میں نے قرض لے کرکی اور میرے شوہ کی والد داور بھائی جب اپنے وطن ہے آئے میرا ذاتی سامان جو کہ میرے والدین نے جمیز میں دیا تقاوہ اور میرے شوہر کاذاتی سامان موجود تقاوہ سب اپنے ہمراہ لیکراپنے وطن چلے گئے مجھ کو میرے والدین کے پاس چھوڑ گئے صرف ان کپڑوں ہے جو کہ میرے تن پر تھے اب میرے شوہر کا چیسہ ملنے والا ہے اور اس میں مندر جہذیل اشخاص بیں ان کے کیا کیا حقوق ہیں (ا) ہوہ متوفی اور جو بچہ کہ عنقریب ہونے والا ہے اس کا کیا دین ہے۔ (۲) والدہ شوہر من جو کہ دیوہ ہے۔ (۳) کھائی شوہر من جس کی عمر مح اداکروں۔المستفتی بخشرہ شوہر من شادی شدہ در (۵) جورو پیہ قرض کے تجمیز و تکفین کی اس کو کس طرح اداکروں۔المستفتی نفیر ۲۵ کا الطیفائیدہ میں شادی شدہ اللہ ہارجب ۲ ہیا ہے ہی دوجہ کو میے و تکفین اور (جو اب ۲۹ کا ) شوہر کا جورو پیہ طنے والا ہے اس میں ہے اس کی ذوجہ کا مہم مصارف تجینز و تکفین اور (جو اب ۲۹ کا ) شوہر کا جورو پیہ طنے والا ہے اس میں ہے اس کی ذوجہ کا مہم مصارف تجینز و تکفین اور حواب ۲۹ کا ) شوہر کا جورو پیہ طنے والا ہے اس میں ہے اس کی ذوجہ کا مہم مصارف تجینز و تکفین اور علی گورت کے سامان جینز کی قیت جو مرحوم شوہ کے بھائی اور والدہ لے گئے ہیں۔ سب زوجہ کو طبع گی اس مورو ہے گور کا بین کو جو کی میں۔

سلہ ۲۳

ر تم کے بعد جو پیچاس میں حسب ذیل طریق پر حصہ ہواں گے۔

<sup>(</sup>١) (ايصا بحراله سابقه ممر ٣ صفحه گزشته)

زوج عايق بيمانی ملاتی بهن يچپا سوتيلی مال درم ۱۰ ۲ ا مروم

ایجنی بعد ادائے حقوق متفدمہ علی الارٹ ترکہ کی ایک چوتھائی بیوی کواور نصف علاقی بھائی (باپ شرکیہ) کو اور ایسف علاقی بھائی (باپ شرکیہ کے اور ایک چوتھائی علاقی بین کو ملے گا۔ '''بیوی کا مہر تقلیم ترکہ سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ '''محمد کفانیت اللہ کان اللہ اور اللی جائے گا۔ ''' محمد کفانیت اللہ کان اللہ اور اللی جائے گا۔ '' محمد کفانیت اللہ کان اللہ اور اللی جائے گا۔ '' محمد کفانیت اللہ کان اللہ اور اللی جائے گا۔ '' محمد کفانیت اللہ کو بھی کان اللہ اور اللہ کا بھی کان اللہ اور اللہ کو بھی کان اللہ اور اللہ کا بھی کان اللہ اور اللہ کو بھی کو بھی کان اللہ اور اللہ کان اللہ اور اللہ کان اللہ کو بھی کان اللہ کو بھی کان اللہ کو بھی کیا گائے کان اللہ کو بھی کان اللہ کو بھی کان اللہ کو بھی کے بھی کان اللہ کو بھی کان اللہ کو بھی کان اللہ کو بھی کان اللہ کو بھی کو بھی کو بھی کان اللہ کو بھی کو بھی کو بھی کان اللہ کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کان اللہ کو بھی کر کے بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کر کے بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کے بھی کو بھی

### بیٹول کے نام کی ہوئی جائنداد سے بیٹی بھی حصہ لے سکتی ہے

(جواب ۲۳۱) خدیجہ ایناپ کے ترکہ میں بھی حقدار تھی مگرباپ نے اس کو حصہ نہیں دیا تواس کا آمادہ باپ کے اوپر رہا<sup>ر "ا</sup>ب اس کے بھانی ملی کا نقال ہوا تو علی کا ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا:

مسئله ۱۲۳

بعد ادائے حقوق متفدمہ ملی الارث ترکہ کے چوہیس سہام کر کے تبین سہام زوجہ کولور آٹھر آٹھر سام دونول از کیوں کولوریا نیے سمام بہن فدیجہ کو ملیں گے۔ <sup>(۱)</sup>فقط صحد کفایت اللہ کان اللہ ای<sup>د</sup> و بلی۔

ر ١) والربع لها عند عدمهما و فيه ايضا و يقده الاقرب فالا قرب منهم كالابن ثم ابنه (الى قوله) ثم جره ا بنه الاح لابزين له لاب و الدوالسختارا كتاب الفرائض ٢ - ٧٧٠ (٧٧ ط سعيد) (٢) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهه العاد؛ الدوالسخاو كتاب الفرائض ٦ - ٧٩٠ ط سعيد ) (٢) قال عليه الصلوة والسلام: من قطع ميراث وارثه قطع الله مبراته من الجنة يوم القيامة و منسكوه كتاب الوصابا ١ - ٢٦٦ ط سعيد ) (٤) فيفرض للروجة قصا عدا النسن مع ولد او ولد ابن و فيه ايضا والثنثان لكل النس قصا عدا مبن فرصه النصف وهو حسمة الست و ست الابن والا خت لابويل والدوالسحتار كتاب الفرائص ٦ - ٧٩٩ ط سعيد ) وفي السراحية و لهي الباقي مع البنات اوبنات الابل لفوله عدم تسلام احتلوالاخوات مع البنات اوبنات الابل لفوله عدم تسلام احتلوالاخوات مع البنات عصبه وسراجي فصل في النساء ص ١٠ ط سعيد )

#### نکاح کے پانچ ماد بعد بچہ پیدا ہونے کی صورت میں نکاح اور میراث کے احکام

(سوال) (۱) زید نے ایک ہوہ ہے جس کے دولڑ کے پہلے شوہ سے موجود ہیں عدت گزر جائے ہوہ اکا تایات وقت حمل کا کوئی اثر معلوم نہ ہوا مَّر پانٹی ماہ کے بعد ایک لئر کی پیدا ہوئی وضع حمل کا کوئی اثر معلوم نہ ہوا مَّر پانٹی ماہ کے بعد ایک لئر کی پیدا ہوئی وضع حمل کے بعد بھی طرفین ایک ہی مکان میں مع پڑول کے زن وشوہ کی طرح زندگی گزارت رہ تھر بیادوہ سے بعد زید ایک کافی جائیداد چھوڑ کر راہی ملک عدم ہوازید نے اپنے چھچے کی بیوی پڑے اور بھانچہ چھوڑ اکھانچہ کی والدہ لیمن زید کی بہن زیدگی ہمن ذید گی ہی تا ہو بھی ایک بہن زیدگی ہی ہو چکی تھی لہذازید کا نکاح باقی ربایا نہیں ؟

(۲) زيد كاتجديد نكال الزمي تهمرايا نهيس؟ (۳) طرفين كابلا تجديد نكال ايك ساته زن و شوم كي زند ك أزرنا كيما تهم ا؟ (۴) تقتيم جانيداد كاكيا حل بع؟ المستفتى نبه ١٨٣٩ محمد ابرا بيم صاحب مدرسه فيض الغربا (آره) ٢٦رجب ٢٥٣ إهم ٢ اكتوبر ١٩٣٤ع-

(جواب ٢٣١) عوه كى مدت گرر جانے ہے كيام او ہے يعنی خاوند كى موت پر چارماه دس روز گرر نے ك بعد نكاح كر ايا تھا تو گويا شوہر اول كى وفات كے نو سوانو معينے كے بعد بچه پيدا ہوا تو يہ بچہ شوہر اول كا ہجہ قرار ديا جائے كا اور يه نكاح ناجائز ہوگا "اور اگر شوہر اول كى موت پر زياده مدت گرر چكى تقى يعنی دو سال ہو چكے تھے تو يہ حمل زناكا ہوگا "اور نكاح جائز قرار ديا جائےگا "احكر بچه كا نسب شوہر دوم ہے اس صورت ميں بھی ثابت نہ ہوگا كيونكہ تار تُخ نكاح ہے چھ مينے ہے پہلے بچہ ہو گيا تو اس شوہر دوم ہے اس صورت ميں بھی ثابت نہ ہوگا كيونكہ تار تُخ نكاح ہے چھ مينے ہے پہلے بچہ ہو گيا تو اس شوہر کا مجہ نہيں ہے "دا پہلی صورت ميں تونہ تو عورت وارث ہوگی نہ بچہ اور دو سرى صورت ميں عورت ميں تجديد الازم نہ تھی دو سرى صورت ميں جائيداد كار ن تجديد الازم نہ تھی پہلی صورت ميں زيد كی ميراث بھا نجے "اگو ملے گی دو سرى صورت ميں جائيداد كار ن تو كی کو دسرى صورت ميں جائيداد كار ن تو كی کو دسرى صورت ميں جائيداد كار ن

<sup>،</sup> ١) و يتنت نسب ولد المتوفى عنها روحها ما بين لوفاة و بين السنتين، هدايه اولين ٢ ٣١٦ ط شركه علميه ،

۲۱) لا يجور للرحل ان يتروح زوحة عيره وكذالك المعتدة سواء كانت العدة من طلاق او وفاة الح ( عالمگيريه عاب ناك في بيان المحرمات ۱/ ۳۸ ط ماجديه )

٣) وأن ولدنه لا كترنتهما من وقته لا ينبت بدائع وثو لهما فكا الا كثرر الدر المحتار؛ بات ثبوت النسب ٣ ٤٤٥ ط سعيد)

<sup>(\$)</sup> وصح نكاح حبلي من زنا( الدر المختار فصل في المحرمات ٨/٣ عطسعيد)

<sup>،</sup> ٥) واقله سنذ اسهر نفاله به أني و حمله و فصاله تلثول شهراً تم قال و فصاله عاميل فيقي للحمل سنة اشهر، هدانة كتاب الطلاق ٢٣٣/٢ طاشر كذعلميه )

<sup>(</sup>٦) والنصف النالت: سنمي الى ايوى الميت وهم اولاد الاحوات! و بنو الاخوة : و بنو الاخوة لام (سراحي: باب ذوي الارحام ص ٣٨ طاسعيد)

<sup>(</sup>٧) الربع للواحدة عصاعدة عند عدم الولد (سراجي فصل في النسآ ، ص ٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٨) (ايضاً بحواله بالا نمبر ٦)

#### میراث کی ایک صورت



(۱) زید کے انتقال کے وقت زوجہ اول ہے چارول اولادیں موجود تھیں اوران کی مال بھی زندہ تھی۔

(۲) عمر باپ کے انتقال کے بعد کل جانیداد کاوار ہے ہوااور بلا تقسیم جانیداد کواپنے تصرف میں الا تار ہااور فو وخت کر دیاور دو مکان اپنی زوجہ کے مہ میں لکھ فو وخت کر دیاور دو مکان اپنی زوجہ کے مہ میں لکھ دینے ایک مکان کو برباد کر دیالب کوئی جانیداد نہیں رہیں صرف ایک مکان بازار میں ہے جس پر بھی قبضہ کر رک ہو ہے البتہ برباد شدہ مکان کی زمین پڑی ہوئی ہے کیا عمر کایہ فعل کہ بغیر تقسیم جانیداداس کا خرد بر و کر ناجائز تھا؟ کیا مکانات کو اپنی ہوئی کے مہر میں لکھ دیناجائز تھا؟ (عم) اگر اس کے ہر دو فعل جائز نہ بھے تو تقسیم جانیداد کس طرح ہوناچا بنئے ؟ (عم) موجودہ صورت میں جانیداد کس طرح تقسیم کریں ؟المستفتی نمبر ۱۸۴۸مش قربان بیگ صاحب پوشل رینل ہو شکل آباد ۱۸ کارجب ۱ کے ساتھ کا کتوبر کے سواء۔

(جو اب ۲۳۶) سوال ہے معلوم ہو تا ہے کہ زوجہ نانیہ اور اس کالاکازیر کی زندگی میں مربیکے تھے اور زید (جو اب تقال کے وقت زوجہ اولی اور اس کی اوازد موجود تھی تواس صورت میں تقسیم ترکہ کی صورت ہے ہے۔

زوج ان لنن انن منت ا ۲ ۲ ۲ ا

الجنیٰ ۶ زوجہ کواور ۴ ہر ایک لڑئے کواور ۶ لڑکی کو ملتے ہیں۔ '''عمر نے بلا تقسیم تقسر ف کیاوہ سب ناجا 'زتھا''' اور ہر شخص اپنا حصہ اس سے طلب کرنے کااستحقاق رکھتا ہے۔ محمر کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'وہلی

 <sup>(</sup>١) فيفوض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن الخ ر درمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٩ ط سعيد ) وفي
العالمگيرية : واذا اختلط البون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض
٦/ ٤٤٨ ط ماجديه )

<sup>(</sup>٣) لا يحور لاحداد يتصرف في ملك الغير بغير اذن (قواعد الفقه ص ١١٠ ط صدف پبلشرز)

چیازاد بھائیوں کے ہوتے ہوئے نواسوں کو حصہ نہیں ملے گا

(سوال) زید کاالی حالت میں انتقال ہواکہ اس کی دوی لڑکی اور بہنیں جن کے سوااس کا اور کوئی نہ تھاکئی سال پیشتر انقال کر گئیں اس کے متعلقین میں سے لڑکی کی بطن سے ایک لڑکا اور لڑکی بعنی اس کا نواسہ اور نواسی موجود ہیں۔اب اس کا ترکہ ان کے در میان نواسی موجود ہیں۔اب اس کا ترکہ ان کے در میان کیسے تقسم ہوگا۔ اس کے چچاو تائے کے لڑکے بھی اس کے سامنے مریچے ہیں اور ان کی اولاد ہو تو ان کو بھی جن پہنچا ہے یا نہیں اگر پہنچا ہے تو کتنا؟ المستفتی نہر ۱۸۵۲ سید محمد علی آزاد صاحب (بجور) ۲۹رجب بہنچا ہے یا نہیں اگر پہنچا ہے تو کتنا؟ المستفتی نہر ۱۸۵۲ سید محمد علی آزاد صاحب (بجور) ۲۹رجب بہنچا ہے مائور بر برجور) ۲۹رجب

(جواب ع ع ع) اگر مرحوم کے پیچاتایا کی اولاد آوکور ہو تووہ عصبات ہیں اور ترکہ انکو ملے گاہال آگر کوئی عصب نہ ہو تو مرحوم کے نواسے نواسی کوئر کہ ملے گا۔ ('کچو نکہ سوال میں عصبات یعنی پیچاتایا کی اولاد کی مفصیل نمیں ہے اس لئے حصہ کشی نہیں کی جا سکتی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ نوالی ہے۔

تقتیم شرعی کے بغیر میراث پر قابض ہو کرمسجد میں دینا

(سوال) اس علاقہ میں مسلم راجیوت حق وراخت میں پابند شرع نہیں ہیں اسکے ہاں رواج ہے کہ بیوی اور وختر کو کوئی حق نہیں پہنچااس صورت میں ایک شخص مسمی روشن جو اپنے والداسا عیل کے نسف جھے کا مالک ہے اور ۱۲ بیگہ زمین کا مالک ہے اور زندہ ہے وہ اس میں سے سات بیگہ زمین رکھ کر اس کی قیمت خرج کر چکا ہے اور چھڑ آنے کا مقدور نہیں ہے باتی ماندہ پانچ بیگہ زمین رہتی ہے وہ زمین اپنے چھوٹے بھائی کے لڑکول مسمی خوشی محمد وشیر محمد کے ہاتھ مبلغ دو صدرو پے کے عوض بیع کر تاہے اور ایک رہائتی مکان بالعوض بھی ان کے ہاتھ مبلغ دو صدرو پے کے عوض بیع کر تاہے اور ایک رہائتی مکان بالعوض میں ان کے ہاتھ کی جو تی جہ وہ تی کہ وہ سکی خوشی محمد میں وہ بیا ہے اس میں اس کی بہن اسمد میں سے رو بیہ لگ سکتا ہے اس میں اس کی بہن اسمد کی بہن اسمد کی جن تو ہروئے شرع کہیں تلف نہیں ہوتا۔

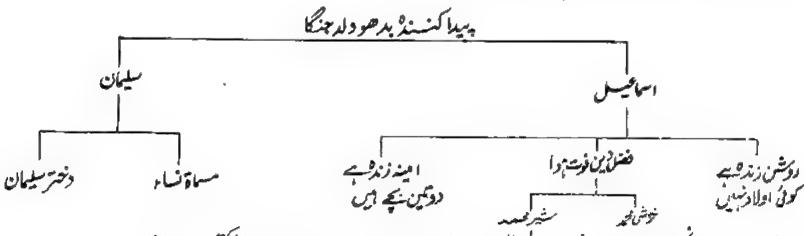

المستفتى نمبر الم ١٨٥٨ عافظ جلال الدين صاحب ٢٩ رجب ٢٥ ملاهم ١٥ كتوبر بح ملاواء . (جواب ٢٥٠ والله الأسلمان كل المرك المحتلف المراك المستفتى المراك المستفتى المراك المراك المراك المرك الم

<sup>(1)</sup> ثم يقسم الباقي بعد ذالك بين ورثته ثم بالعصبات ثم ذوى الارحام( الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٢٦٧ ط سعيد) (٢) وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والا قربون( النساء)

## بلااجازت مستحقین کے مسجد میں صرف کرناجائز نہیں ہے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'ویل

بھتیجول کی موجود گی میں بھانجے محروم ہوں گے

(سوال) (۱) زید لاولد تفااور اس کی بهنیل شمیں اور دو دونوں اس کی زندگی میں فوت ہو گئیں اب زید نے حقیقی روپیہ اور کتابیں و غیرہ ترکہ چھوڑا ہے آیا اس میں اس کی بہوں کی اولاد کا حق ہے بندیں اگر کے حقیقی بھائی کا نقال بھی زید کے روبر و ہو گیا تفال المستفتی بھائی کا نقال بھی زید کے روبر و ہو گیا تفال المستفتی بھائی کے تین لڑکے اور دولڑ کیال موجود میں اور زید کے بھائی کا انقال بھی زید کے روبر و ہو گیا تفال المستفتی بغیر سم کے اور دوکاندار کر تپور ( بجور ) ہم شعبان اور اس میں اکتوبر مے ۱۹۳ ء موجود میں توزید کی بہوں کی اولاد کو پچھے نہیں ملے گا صرف بھیجوں کو بحصہ مساوی زید کا ترف کان انڈ انہ نو بلی۔ مساوی زید کا ترف کا ترف کو بلی۔ مساوی زید کا ترف کان انڈ انہ نو بلی۔

بیٹ بیشی اور میوی کے لئے تقسیم میراث کی مثال

(سوال) تین بھائی حاجی رہیم اللہ علیہ اللہ عظیم اللہ سے جن میں ہودھائی عظیم اللہ و محد اسحاق ایک بی میں رہتے سے اور حاجی رہی جدا کر سے سے عظیم اللہ و محد اسحاق کی میں رہتے سے اور حاجی رہی جدا کر سے سے عظیم اللہ و محد اسحاق کی وفات کے بعد دونوں کی پرورش اور ایک ایک ایک ایک اول او یعنی عبد العظیم ہوئیں عظیم اللہ و محد اسحاق کی وفات کے بعد دونوں کی پرورش اور شاد کی ہیا و حاجی رہیم اللہ صاحب نے عبد العظیم کے نام سے جاری کی جو ابھی قائم سے ازاں بعد ایک پرزے کی دوکان اپنے لڑک ایک محمد شفیج اور سے بچھ عبد العظیم کے نام سے جاری کی جو ابھی قائم سے ازاں بعد حاجی رہیم اللہ صاحب نے ایک لڑکا ایک لڑک اور بیوی نیزکافی جائیداد چھوڑ کر انقال کیا یہ او مربانی ازروی صاحب شریعت شمر یا خوا کی دوکان اپنے لڑک اور بیوی اللہ صاحب مرحوم کے پیماندہ یعنی لڑکے و لڑک اور بیوی کا کیا حق ذکتا شریعت شمر مواجی محمد سے اللہ صاحب (نواکھائی) کے شعبان الاسمان میں میراث نمیں ہے رہیم اللہ کا سے اللہ علی میراث نمیں ہے رہیم اللہ کا سے اللہ کان اللہ لہ کو اور ایک کو دورائی کو دورائی کی دورجے کے جائیں گے دوجھو کر کو اور ایک کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کی دورجے کا دورائی کو دورائی کو دورائی کی دورائی کے دوجھو کر کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کی دورائی کی دورجے کے جائیں گے دورجے کو دورائی کی دورائی کو 
<sup>(</sup>١) لا يجوز لاحدان يتصرف في ملك الغير بغير أذنه (قواعد الفقه ص ١١٠ صدف پبلشرز)

<sup>(</sup>٢٠) ثم جزء جده العم الأبوين ثم الآب ثم ابنه لا بوين (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٥ ط سعيد ) فيبدأ باصحاب الفرائض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى ثم بالعصبات من جهة النسب المخ (سراجي ص ٣ ط سعيد) ولله و لله ابن الدرالمختار كتاب الفرائض ١٩/٦ ط سعيد) وفي العالمكيرية واذا احتلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمكيرية كتاب الفرائض ١٦/١٤ ط ماجديه)



محمد حسین صاحب کے انقال کے بعد ان کے دونوں بیٹے انبر علی صاحب اور عبد الرحمٰن صاحب ال کرر بتے سے انتقال کر گئے اس کے بعد ان کے حقیقی چیاعبد الرحمٰن صاحب ان کے کفیل ہو کر شخ علی صاحب کے جوان ہونے کے بعد ان کی شادی کر کے انکا حصہ شرع کے صاحب ان کے کفیل ہو کر شخ علی صاحب کے جوان ہونے کے بعد ان کی شادی کر کے انکا حصہ شرع کے موجب دیکر انہیں الگ رکھے اب جب کہ شخ علی صاحب کی شادی ہو کر تقریباً بیس سال کا عرصہ ہوا ہوگا انہوں نے انتقال فرمایا اور اپنے بیچھے اپنی بیوی اور چار لڑکیاں اور پھھ ملک چھوز گئے اب شخ علی صاحب کی بیوی اور چار لڑکیاں اور پھھ ملک چھوز گئے اب شخ علی صاحب کی بیوی اور چار لڑکیاں اور اپنے دندہ بیں بیوی اور چار لڑکیاں اور اپنے دندہ بیں ایر الائماس ہے کہ شخ علی صاحب کی ملکت کے حقد ارکون کون بیں اور کس قدر حصہ کس کس کو ملنا چا بینے ؟ لید االتماس ہے کہ شخ علی صاحب کی ملکت کے حقد ارکون کون بیں اور کس قدر حصہ کس کس کو ملنا چا بینے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۲۹ء کی عبد اللطیف صاحب (میسور) ۲۰ شعبان ۲ کے ساتھ کے متوفی مسئلہ ۲۳ کی مسئلہ ۲۳ کون بین متوفی میں مسئلہ ۲۳ کون ۲۳ کی مسئلہ ۲۳ کی مسئلہ ۲۳ کون ۲۳ کون ۲۳ کی مسئلہ ۲۳ کی مسئلہ ۲۳ کی مسئلہ ۲۳ کون ۲۳ کی مسئلہ ۲۳ کون ۲۳ کی مسئلہ کون مسئلہ کی مسئلہ کون کی مسئلہ ۲۳ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کون کی مسئلہ کون کی مسئلہ کون کی مسئلہ کون کی مسئلہ کی مسئلہ کون کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی کون کی مسئلہ کی کون کی مسئلہ کی مسئلہ کی کون کی مسئلہ کی مسئلہ کی کون کی مسئلہ کی کون کی کی کون کی ک

زوجه بنات چيا پيوپيمي ابناءالعم ۲۰ ۱۲ ۵ عروم محروم

مین ملی مرحوم کانز که بعدادائے حقوق متفدمه ملی الارث چوبیس سام پر تقشیم ہوگا۔ تین سمام زوجہ کواور جیار چار سمام ہر لڑکی کو اور پانچ سمام چیاکو ملیس کے بھو پھی اور چیاکی اوالاد محروم ہے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ له

وراثت میں شرعاً متبنبی بیٹے کاحق نہیں!

(سوال) زیدگی کچھ جائیداد منقولہ وغیر منقولہ اپنی پیدا کی ہوئی موجود ہے۔ جس کے چار بھائی تھے جو علیحدہ علیحدہ رہتے تھے اور اب بھی علیحدہ رہتے ہیں گر دو بھائیول کا انتقال زید کی موجود کی میں ہو چکا تھا اب صرف دو بھائی زندہ ہیں ان میں ہے ایک بھائی کے لڑکے کو زید نے متبنی بنار کھا تھا جو بنوز زندہ ہا اب زید بھی دو لڑکیوں کو چھوڑ کر انتقال کر گیا ہے۔ پس از روئے شرع شرع شریف دریافت طلب یہ امر ہے کہ متبنی کا اسلام میں حق ہے ہائمیں اگر پہنچنا ہے تو شفھیں تح ریکی جائے شجرہ درج ذیل ہے :

لڑئی محمودہ لڑئی مسعودہ بھائی تمر بھائی فالد بھائی کالڑکامتینی حامد المستفتی تمبر ۱۹۴۰الیں کے دین آر شٹ (وہرہ دون) ۲۱ شعبان ۱۹۳۱ھ مے ۱۹۳۲ھ میں ۱۹۳۰ ایس کے دین آر شٹ (وہرہ دون) ۲۱ شعبان ۱۹۳۹ھ مے ۱۹۳۲ھ میں اوقیر سے ۱۹۳۹ معینی کاکوئی حق میراث نہیں ہے (''زید کے ترکہ کے چھے جھے کئے جائیں دوجھے زیدگی ہر لڑئی کواور ایک ایک حصہ دونھا ئیوں کو ملے گا۔ ''محمد کا ایت اللہ کان اللہ لہ وبلی

پھو پھی کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے پو توں کووراثت نہیں ملے گی (سوال) شفاعت احمد خال متوفی نے اپنوارث جو چھوڑے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی تین پھو پھیوں کی اوالاد کا سلمالہ موجو دے اس طرح کہ ایک پھو پھی کی ایک پوتی موجو دے جس کے نام مسماۃ سلطان پیٹم ہواور دوسری پھو پھی کے دو پوتے اور ایک پوتی موجو دہ ان کے نام یہ ہیں احمد شاہ خال محمد 'سنعید خال 'و مسماۃ شرافت اور تیسری پھو پھی کے دو پوتے اور ایک پوتی موجو دہیں جن کے نام یہ ہیں احمد شاہ خال و حلیل احمد شاہ خال و حلیل احمد اللہ موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و حلیل احمد شاہ موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و حلیل احمد موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و حلیل احمد موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و حلیل احمد موجود ہیں جن سے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و حلیل احمد موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و حلیل احمد موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و حلیل احمد موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و حلیل احمد موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و حلیل احمد موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و حلیل احمد موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و حلیل احمد موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و حلیل احمد کی بھو پھو بھی کے تین لڑ کے اور دولڑ کی موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و حلیل احمد کی بھول کی ہو بھی کی کی بھول کی ہو بھول کی ہو بھی کی بھول کی ہو بھی کی کام کی بھول کی ہو بھی کی کی ہو بھی کی کی ہو بھی ہو بھی کی ہو بھی کی ہو بھی کی ہو بھی کی کی ہو بھی ہو بھی ہو بھی کی ہو بھی ہیں کی ہو بھی ہو ہو بھی ہ



<sup>(</sup>۱) اس کنے کہ متبنی شدؤوی الفروض میں سے ہے تہ مصبات میں سے بورث بی دُوی الار حام میں سے ہے

 <sup>(</sup>٢) والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت الخ ( الدرالمختار ' كتاب الفرائض ٦: ٧٧٣ ط سعيد) وفيه ايضا ثم جزء ابيه الاخ لابوين(الدرالمختار ' كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٤ ط سعيد)

خال و حسین احمد و مساق رضیاو مساق ذکیایی کل وارث موجود بین اور کوئی وارث زنده نهیں ہے اب بیات دریافت طلب ہے کہ محمد شفاعت احمد خال متوفی کے ترکہ کے کون کون مالک ہوتے بین ان ور ثاء میں سے جن کے نام اوپر درج بین اور متوفی کی بھو پھی و غیر ہ کا انتقال ہو چکاہے نہ کوئی بھائی ہے نہ بھتجا اور نہ کوئی اولاد ہے۔المستفتی نمبر ۱۹۴۳ خلیل احمد (آگرہ) ۲۱ شعبان ۲۹ سیاھ مے ۱۲ کتوبر کے ۱۹۳۰ محمی شفاعت احمد خال کے ترکے کے مستحق صرف حبیب احمد خال و خلیل احمد خال و حسین احمد خال و خلیل احمد خال و سین احمد خال و ذلیل احمد خال و کی دودو ھے کرکے کان کول کول کواور ایک ایک حصہ لڑکیوں کو ملے گا۔ "محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دولیا

#### یو تول کی خاطر بیٹیول کووراثت سے محروم کرناجائز نہیں

(سوال) زیر نے انقال کیااور اپنجعد تین بیٹو یک دختر چھوڑی جو کہ چارول ناباغ بیں زید مرحوم کے والد کے حیات بیں اور ان کی تین بیٹیال حیات بیں جو شاد کی شدہ بیں بیٹا صرف زید تھا جو انقال کر گیا زید کے والد کے پاس اپنے دو مکان اور کچھ نفدرو پید موجود ہے جس کے وہ خود مالک بیں بیٹیال اپنے والد سے یہ دریافت کرتی بیل کہ ہمارے بھائی نے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں تووہ کچھ نہیں بتلاتے اب زید کے والد یہ چاہتے بیں کہ اپنے مکان اور تمام نفذرو پیدا ہے ہوتوں کو دیدیں اور اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ دیں ازروع شریف کیا یہ جائز ہے اگر بیٹیال حقد ارجی تو تو موجب شرع کس قدر حصہ کے مالک بیں۔المستفتی نمبر ۱۹۵۰ ملطان احمد کے الک بیں۔المستفتی نمبر ۱۹۵۰ ملطان احمد اللہ کوال دیگی کوال دیگی کا سے اور اپنی بیٹیوں کو کھوں دیں اور اپنی بیٹیوں کو کھوں کے ایک بیں۔المستفتی نمبر ۱۹۵۰ ملطان احمد اللہ بیں۔المستفتی نمبر ۱۹۵۰ میں اور اپنی بیٹیوں کو کیوں دیا کہ بیں۔المستفتی نمبر ۱۹۵۰ میں اور اور کول کوال دیا ہو کہ کی دیا ہو کو کیوں کو کیوں کو کیوں کو کیوں کو کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کسور کی دیا کہ کوال کو کو کیوں کو کیوں کو کیوں کو کھوں کی کو کھوں کی کا کوال دیا گور کو کیوں کو کھوں کی کیں کو کو کو کو کو کھوں کو کیوں کو کھوں کو کو کھوں 
(جواب ٤٤١) زید کے باپ کی بیٹیال حقدار ہیں باپ کی جائیداد میں بیٹوں کا حق ٢/٣ ہے (۱/٣ میں اور ۳ میں بیٹوں کا حق ١/٣ ہے (۱/٣ میں اور تید یعنی مرحوم بیٹے کا ترکہ پاپ کواور مرحوم کی اولاد کو پہنچتا ہے اس میں ہے۔ بہوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ (۳)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'و المی۔

#### بيٹيوں کاحق يو توں کودينا جائز نہيں

(سوال) زید کی تین بیٹی اور ایک بیٹا تھازید کے سامنے زید کابیٹام گیااپی اولاد چھوڑ کراب زید یہ چاہتا ہے

<sup>(</sup>١) ثم جزء جديه او جدتيه وهم الاخوال والخالات والاعمام للام والعمات وبنات الاعمام واولاد هو لاء ( في الشامية) قوله وبنات الاعمام فان تفاوتوا درجة قدم اقربهم على غيره ولو من غير جهة فاولاد العمة اولى من اولاد اولاد العمة الخرالمختار مع رد المحتار باب توريث ذوى الارحام ٢/ ٧٩٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦

<sup>(</sup>٣) اعنى اولهم بالميراث جزء الميت اي البنون ثم بنوهم وان سقلوا ( سراجي ص ١٣ ط س )

<sup>(</sup>٤) ويسقط بنو الاعيان وهم الاخوة والا خوات لاب وام بثلاثه بالابل وابنه وال سفل الخ (الدرالمختار' كتاب الفرائص ٧٨١/٦ طسعيد) . .

کہ میں اپناسار امال پوتے پو تیوں کے نام لکھ دول اور زید کی بتیوں بیٹیاں اپنے باپ زید ہے کہتی ہیں کہ ہم کو جو پچھ حصہ پہنچتاہے ہم بھی اپنے بھائی مرحوم کی اولاد کے نام کرتے ہیں ہم نہیں لیتے خداور سول کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) زید کے بھتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصد ہے ہم کو دو کیا زید کی اولاد ہوتے ہوئے زید کے بھتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصد ہے ہم کو دو کیا زید کی اولاد ہوتے ہوئے زید کے بھتے وال بھتچوٹ کو بھی حصہ پہنچاہے ؟المستفتی نمبر ۱۹۷۸محمد نذیر لال کنوال دہلی ۲۸ شعبان ۲۸ سے اوم ۳ نومبر بے ۱۹۳۶ء

ر برست و المجان الموری 
بهن اور بھیجوں میں تقسیم میراث کی ایک صورت

(سوال) زید اور بحرنامی دو حقیقی بھائی ہیں اور مریم ان دونوں کی حقیقی بہن ہے زید بروابھائی ہے اور بحر چھوٹا مریم سب سے چھوٹی ہے 'زید زندہ تھا اور بحر اپنے چھے تین لڑے چھوٹر کر مرگیا بچھ عرصہ کے بعد زید مرگیا اس کے کوئی اولادیا بیوی نہیں تواب زید کی ملکیت کی وارث اکیلی مریم ہو سکتی ہے یا نہیں یا بحر کے لڑے بھی حصہ مانگ سکتے ہیں مریم کمتی ہے کہ زید کی حیات میں بحر مرگیا تواب زید کی ملکیت میں بحرکی اوا ادکا کوئی حصہ مانگ سکتے ہیں مریم کمکیت میں اس کے کھی مریم حصہ مانگ سکتے ہیں مریم کمکیت میں اس کے بھی مریم حصہ مانگ سکتے ہیں مریم کمکیت میں اس سے بھی مریم حصہ مانگ سکتی ہے تو کتنا؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۱ عبد العزیز میاں (کا ٹھیا واڑ) کیم رمضان اس سام مریم حصہ مانگ سکتی ہے تو کتنا؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۵ عبد العزیز میاں (کا ٹھیا واڑ) کیم رمضان اس سام میں مریم حصہ مانگ سکتی ہے تو کتنا؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۵

(جواب ۴ ع ع) بحر کی ملکیت سے مریم کو پچھ حق نہیں پہنچتا (") ہاں زید کی ملکیت میں سے مریم کو انسف حصہ طے گااور نسف بحر کے لڑکوں بعنی زید کے بھیجوں کو ملے گا۔ (۵) بخر طبکہ نرید نے سوائے اپنی بہن مریم اور اپنے بھیجوں کے اور کوئی وارث مثل اپنی بیوی والدین یا اولاد کے نہ چھوڑ اہو۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ انہ بھی۔

مال'شوہر اور سوتیلے بھائیوں میں تعتیم میراث (سوال) ایک عورت نوت ہو گئی ہے جسکے پاس ایک جائیداد قیمتی چار ہزار روپیہ تھی اور اس نے حقیقی ماں اور سوتیلے والد اور دوسو تیلے بھائی جوا یک ہی مال سے ہیں اور عورت متوفیہ بھی مگر دونوں بھائی دوسرے والد

<sup>(</sup>۱) عصبات کے ہوتے ہوئے وی الارجام کو نسیں ملیا تم بالعصبات ثم ذوی الارجام (اللدوالمختار ۲/ ۳۲۳ ط سعید)

<sup>(</sup>٢) ولووهب في صحته كل المال للولد جاز والم (الدرالمختار البب الهبة ٥/ ٦٩٦ طس)

<sup>(</sup>٣) لا تتم بالفيض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه اولا جنبي لعدم تصور القيض الكامل (الى قوله) فان قسمه و سلمه صح لزوال المانع (الدرالمختار' باب الهبة ٥/ ٢٩٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) (ايضا بحواله نمبر ٤ صفحه ٢٣٩م)

<sup>(</sup>٥) ( ايضاً بحواله سابق نميرًا صفحه ٢٢٠٠

ے ہیں لیعنی عورت متوفیہ کے سوتیلے والد ہے ہیں اور ایک شوہ چھوڑا عورت کے انتقال کے اپونے دوسال بعد عورت متوفیہ کی حقیقی مال کا بھی انتقال ہو گیا عورت کی متر و کہ جانبداد ہیں ہے اب ان ور ثاء میں ہے ہر ایک کو کیا ملنا چاہئے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۰۸ عبد السمیق اجمل روڈ ( د بلی ) ۹ رمغمان ۲ می انو مبر کے ۱۹۳ او مبر کے ۱۹۳ اور

متوفیہ کا ترکہ اڑتالیس سمام پر تفقیم ہوگائ میں ہے شاہر کو چوہیس سمام اور سوتیلے بھانیوں کو گیارہ کیارہ سمام اور سوتیلے باپ کودو سمام دیئے جائیں گے۔ محمد کنایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

#### چیا بهن اور بیوی میں تقسیم میزاث

(سوال) زید کواپنے بچاہ جائیداد ملاتھازید کے انتقال کے بعد اولاد و غیرہ کوئی سیں ہے صرف زید کا بچا اور بھن بھی ہے جوی نے زید کے انتقال کے بعد دوسر اند : ب، اختیار کر لیاہے توبید بھی اپنے مہر کی مستحق ہے یا نہیں۔ اگر دینا جا بینے تو کس قدر اور زید کے بچاہ بھی دیدینا جا بینے یا نہیں۔ اگر دینا جا بینے تو کس قدر اور زید کے بچاہ بھی کا حق جائیداد میں کس قدر ہے؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۵ محد ابر اہیم صاحب (برما) اار مضان ۲۵ ساھ م ۲ انو مبر جا کے ۱۹۳۶ء

(جواب 6 2 2) زیر کے انتقال کے وقت اس کے وارث چیا بہن ہوی تھے ان وار توں کواس طرح ملے گاکہ نسف ترکہ بہن کو اور چو تھائی ہوی کو اور چو تھائی ہی کا حصہ اس کے قبضے میں نہ دیا جائے۔ پھر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کا حصہ اسے دیدیا جائے مہر بھی اس کو ملے گا۔ محمد کھا یت اللّٰد کان اللّٰد له 'و بلی۔

بھتیجوں کے ہوتے ہوئے نواہے اور بھانجے محروم ہوں گے

(سوال) مجھ محمد یعقوب علی کے کوئی اولاد پسری شیں ہے چار حقیقی پر ادر زادے اور دو حقیقی پر اور زادیاں اور ایک ہمشیر زادہ بیں ان میں ہے کون کون میرے مکان کے حصے کا مستخق ہے اور جوجو بیں تو بروئے شرایعت کس قدروہ اپنے اپنے حصہ کا مستخق بیں ؟ الدستفتی نمبر ۲۰۲۱ ایتقوب علی صاحب (گوز

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ صفحه ٣٣٢)

گانول) ۱۹رمضان ۴ ۱۳۵ ها انومبر ۱۹۳۶ء

(جواب 122) آگر رشاہ دار صرف یمی موجود ہول گے توان میں سے میراث کے مستحق صرف مرادر اور زادیاں اور زادیاں انواسہ بھانچہ سب محروم ہول گے۔ آپان میں سے کسی کو پچھ دینا چاہیں توبطور وصیت اپنے ترک کے ایک ایک ایک ایک دے سکتے ہیں مثال نواسہ یا بھانچ کو بطور وصیت ایک ایک شف تک دے سکتے ہیں مثال نواسہ یا بھانچ کو بطور وصیت ایک شف تک دنواست بھی ندگی تو پھر پھیچول کے سامنے نواسہ اور بھانچ محروم رہے گا۔ محمد کا ایک مامنے نواسہ اور بھانچ محروم رہے گا۔ محمد کھی تو بھر کھیے ہیں۔ انگہ کان انقد لہ او بھی۔

#### تقییم میراث کی ایک صورت

(سوال) مساۃ محمودہ کا انقال ہوا اور بیاور ٹاچھوڑے والد 'وادی 'نانا 'نانی 'اور شوہ اس کاتر کہ ور ٹائیں کس کو طے گاور کس قدر؟ فیزارشاد ہوکہ شوہر نے ودان کے دوسر سے دن اپنے گھریا آیا محمودہ و جوزیور پہنایاتھا آیا اس میں بھی ورافت جاری ہوگیا نہیں؟ محمودہ نے اسپتال میں انقال کیا اس کی شاد ئی نانا ان کی شاد کی نانا نے کی اور پرورش بھی ' مرنے والی کے پاس اقارب میں سے کوئی بھی نہ جا سکا انقال کے بعد نانی نے اجر آخرت کے خیال سے مہر معاف کرویا آیا یہ معاف کرنا ورست ہوگایا نہیں؟ المستفتی نہر ۲۰۷۵ میں اللہ میں در اللہ میں میا میں اللہ میں

شهاب الدین صاحب د بلی ۱۹ رمنسان ۱<u>۳۵۳ ا</u> هم ۲۳ نومبر ۱<u>۹۳۶ء</u> (جواب ٤٤٧) منله ۲ شوہر والد دادی ۱ محروم محروم

متوفیہ کاتر کہ چھے سمام پر تنقیم ہوگاان میں سے تین سمام شوہر کواور دو سمام والد کواور ایک سمام نائی کو طے گا ۔ '' مہر نانی کے معاف کرنے سے صرف نائی کا حصہ معاف ہوا مر حومہ کے باپ کا حصہ معاف شمیں ہوا شادی کے بعد گھر لاکر جو زیور پہنایا گیااس میں شوہر کا قول معہ حلف معتبر ہوگا کہ ملک کردیا تھا یا عاریہ نہ دیا تھا جب کہ مرحومہ کے ورثا کے پاس تمایک کے واہند ہول۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

#### ماك اور اس كي اولا دين تقسيم تركه .

(سوال) ایک شخص قاسم صاحب نے دوشادیاں کیں پہلی بیدی کا انتقال شوہر کی زندگی میں ہو کیا اس ک مہر ادا نہیں ہوئے اور دولڑ کیال ایک لڑکا چھوڑے دوسری بیدی موجود ہے اسکا مہر بھی اداکر دیا تھا اس کے دو

و ١) ثم جزء ابيه الاخ لا يوين تم لاب ثم ابنه لابوين ثم لاب الح والدر المختار "كتاب الفرائض ٢٧٤:٦ ٧٧ ط سعيد ع

٢) ولا تجوز الوصية ممازاد على الثلث

و٣) والنصف له عبد عدمهما وابضا فيه والتعصيب المطق عندعدمهما وايضاً فيه والسدس للحدة مطلقا كاه اه واه اب والدرالمختار كتاب الفرايض ٣ - ٧٧٢ ٧٧٠ ط سعيد ،

<sup>(</sup>٤) البينة على المدعى واليمبن على من الكر ( مشكوة شريف كتاب الاقضية من ٣٧٦ ط سعيد ،

لڑکے اورایک لڑکی نابانغ میں اب قاسم صاحب کا نقال ہو گیا ہے اس نے پچھ جائیداد چھوڑی ہے اور بجر زوجہ ٹامیہ اور ہر دو ہوی کی اوالا کے اور کوئی وارث نہیں ہے ایس صورت میں متوفی کی جائیداد ازروئے شریعت مطہر و کس طرح تقتیم ہو گی اور اس جائیداد سے پہلی ہوی کا میراد اہو سکتا ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر کے ۲۰۱۷ جناب نفتنز علی صاحب زیدی را پخور (حیدر آباد دکن) ۱۹ رمضان ۲۹۳اھ ۲۴ نومبر کی سامیاء

# والدہ اور میت کے اخیافی بھائیوں کے در میان تعتیم میراث

رجواب ۹ ٤٤) مسئله ۱۳ (۲۱) ام اولادام بنت الاخ لاب حروم مسئله ۱۳ مسئله ۲۱) عمل مسئله ۲۱ مسئله ۲۱ مسئله ۲۰ ام

بعد ادائے حقوق منفذمہ علی الارٹ ترکہ کے اکیس سام کرکے سات سمام والدہ کو اور چودہ سمام اخیافی بھائی بہوں کو فی نفر دو سمام کے حساب سے دیئے جائیں گے علاقی بھائی کی بیشی محروم ہے۔ (۱۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ له دو بلی۔

#### تقتیم میراث کی ایک صورت!

(سوال) مال متروك برداداچووهرى غلام محمد صاحب كاباس مال كى تقتيم در ميان آباءواجداد شيس

ر ١ ) المسمى دير في ذمته وقد تاكد بالموت فيقضى من تركته الا اذا علم انها ماتت اولاً فيسقط نصيبه من ذالك (هداية ا ناب المهر ٢ ٣٣٧ ط شركة علمية)

 <sup>(</sup>٣) فيفرض للزوجة فصاعدا النص مع ولد او ولد ابن (درمختار ٣٠/ ٧٦٩ ط سعيد) وفي العالمگيرية واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الإنفيين (عالمگيرية ٤٤٨/٦ ط ماجديه)

٣) وللام ثلاثة احوال "السدس مع احدهما او مع النين من الاخوة او من الاخوات و فيه ايضاً والثلث لاثنين فصاعداً عن ولد الام ذكورهم كاناثهم! «الدرالمختار" كتاب الفرانض ٧٧٢/٦ ط سعيد )

ہوئی بعد فوت ہوجانے تمام نسل در میانی کے وہ تمام مال بجلسہ چود هری نضے صاحب کے ہاتھ لگا چونکہ پر داواچود هری نظام محمد صاحب بھی اس دار فائی ہے عرصہ ہواکہ چود هری نخصے صاحب بھی اس دار فائی ہے کوچ کر گئے انہوں نے سوائے ایک حقیقی بھیج (کلو) اور دو سوتیلے بھیج ایک سوتیلی بھیجی فائی ہے کوچ کر گئے انہوں نے سوائے ایک حقیقی بھیج (کلو) اور دو سوتیلے بھیج ایک سوتیلی بھیجی (عبدالر حیم محبوب بخش بفاتن) کے کوئی دارث نہیں چھوڑ ابریں بنا ملتی ہوں کہ ازروئے نئم بیت در میان ور خانے موجودہ تقسیم فرماکر شاکرہ ممنون فرمائیں۔

چود هری غلام محمد (موتی)

المستفتى أب ٢٠٨٧ موالنا عبدالرجيم صاحب والصلى چهاؤنى نيميه ٢٦ رمضان ٢٥ ١١٥ م كيم وسمبر ١٩٣٥ عليه الم

(جواب • • ٤ ) اگریہ جائیداد ابتداء ہے تقلیم شیں ہوئی اور مورث اعلیٰ چود ھری غلام محمد کاتر کہ ہے اور انہوں نے اپنے بعد دویتے چھوڑے تھے تو نصف جائیداد کلو کو ملے گی اور نصف کے پانچ جھے کر کے دودو جھے محبوب بخش اور عبدالرحیم کواور ایک حصہ بفاتن کو ملے گا۔ (۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دبلی

# يَهِ يُ مُبَهِن اور بُحَتِيجِيال وارث مهول توتفتيهم كى كياصورت مهو گى ؟

(سوال) زید صرف ایک بیوی اور ایک بهن چھوڑ کر مرامتونی کی دو بھتیجیاں ہیں اور ایک بیچا نیبر حقیقی جو دادا کی اوااد سے ہے موجود ہیں صورت مسئولہ میں تقسیم جائیداد کی کیاصورت ہوگی؟ المستففتی نمبر ۱۲۰۱ مولا بنش صاحب (گوجرانوالہ ) کے شوال 21 سااھ م ااد سمبر 2 سااء

رجواب ۲۰۱۱) مئله ۳ زوجه اخت عم ا

صورت مر قومہ میں متوفی کاتر کہ چار سمام پر منقسم ہوگا ان میں ہے ایک سمام زوجہ کواور ووسمام بھن کو اور انداز کہ چار سمام پر منقسم ہوگا ان میں ہے ایک سمام زوجہ کواور ووسمام بھن کو اور آیک سمام چھاکا بھر طیکہ بچا سیمج عصبہ ہو ''اور بیوی کامبر تنقسیم میراث ہے پہلے دیا جائے گا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ کہ نوبلی

 <sup>(1)</sup> ثم جزء جده العم لا بوين ثم لاب ثم ابنه للا بوين ثم للاب (الدر المختار 'كتاب الفرائض ٦ - ٧٧٥ ط سعيد )
 (٢) والربع لها عند عدمهما وايضا فيه : والثلثان لكل اثنين فصاءعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت الح وايضا فيه تم حزء جده العم لا بوين (الدر المختار 'كتاب الفرائض ٦' • ٧٧ '٧٧٣ ٧٧٣ ط سعيد )

اولادنہ ہونے کی صورت میں مہر کے علاوہ بیوی کا چوتھا حصہ ہے

(سوال) زیر کی جائیداد میں زید کی بیوی کاکیاحق ہوگا جب کہ زید کی بیوی کادین مربھی باقی ہے اور کوئی اولاد

ہمی نہیں ہے صرف والدہ اور کئی بمشیرہ بیں زید کے ذمے دین مهر کے علاوہ قرض بھی ہے چونکہ زید کے

ور ناء زید کی بیوی کو نکالناچاہتے بین اور کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے اور زید کا قرض اور دین مهر بھی

نہیں اواکر ناچاہتے ہیں اس لئے ازروئے شرع شریف زید کی بیوی کاحق مفصل تحریر فرمائیں ؟ المستفتی

مبر ۲۱۰۳م کے جلال الدین صاحب (موتگیر) ۸ شوال ۱۳ میاوہ م ۱۴ و سمبر کے ۱۹۹ء

(جواب ۲۵۲) زید کے ترکہ میں سے پہلے قرض اور دین مهر اداکیا جائے گااس کے بعد پجھ بچے تو وار ثول
کو ملے گا میراث کے طور پر بیوی کو ۱۳ / ۱۳ ملے گا اور والدہ کو ۱۳ / ۱۲ اور بہوں کو ۱۳ / ۱۴ میں کو اللہ کان اللہ لیہ دیائی

بيوى اور اولا دبيس تقسيم تركه

(مسوال) ایک شخص نے ترکہ چھوڑااوراس کی بیوہ اور تین لڑکیاں اور تین لڑکے ہیں ہر ایک کوان میں سے کیا حصہ ملے گا؟ المستفتی نمبر ۲۱۱۶ جناب پریزیڈنٹ صاحب انجمن اسلامیہ (بیتا) اا ہوال ۲۹۳ اصم ۱۵ دسمبر کے ۱۹۳۳ء

> (جواب ۲۰۶۴) مئله ۸ (۲۲) بيوه پيران ۳ دختران ۳ ۹

بعد اوائے حقوق متفدمہ علی الارث ترکہ کے بہتر سہام کئے جائیں گے ان میں سے 9 سہام ہیدہ کو اور چودہ چودہ سہام ہر پسر کواور سات سام لڑکیول کو ملیں گے۔ (''محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ 'د ہلی

#### بیوی' بیٹی اور بھائی کو کس طرح میراث ملے گی؟

(سوال) زید مورث اعلیٰ یعنی داداہ عمر و بحر زید کے دو بیٹے ہیں عمر کے دو لڑکے دو لڑکیاں ہیں اور اب عمر کا انقال ہو گیا ہے بحر کی اولا دیقید حیات صرف آیک لڑکی اور آیک بیوہ ہے سوال طلب بدیات ہے کہ آیا بحر کی کل میر اٹ کے مالک اس کی بیوہ اور آیک لڑکی ہو گی یا کوئی اور بھی ' عمر جو کہ بحر کا حقیقی بھائی ہے کیاوہ بھی بحر کے مال میں صرف اس کی لڑکی اور میں بچھ حق بہنچنا ہے یا بحر کے مال میں صرف اس کی لڑکی اور میں کچھ حق بہنچنا ہے یا بحر کے مال میں صرف اس کی لڑکی اور بیوہ کا بیوہ کا بی حق ہے آگر از روئے شرع شریف میں دو مستحق وراثت ہیں تو لکھتے کہ لڑکی کو کتنا ملے گا اور بیوہ کو بیوہ کو

١١) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد وفي التنوير والربع لها عند عدمهما وفي الدر وللام السدس مع احدهما او مع اثنين من الاخوة او من الاخوات و فيه ايضا : والثلثان لكل اثنين ممن فرضه النصف البنت ( الدرالمختار كتاب الفرائض ٢/٠٦٠ - ٧٧٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٢) فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع وقد او وقدان (درمختار ٦/ ٧٦٩ طاسعيد) وفي العالمگيرية : وإذا اختلط البنون
والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين إعالمگيرية "كتاب الفرائض ٣/ ٤٤٨ طاسعيد )

کنا؟ المستفنی نمبر ۱۱۱۸ باورو تا ملد صاحب (جبل پور) ۱۳ شوال ۱۳۵۱ ه ۱۱ د تمبر به ۱۹۳۰ (جواب عدی با ۱۹۵۰) بحر کے ترکه بین اس کی بیوه ۸ / ای مستحق ہے اور لڑکی ۲ / ای (بینی بیوه کو فی رو پید دو آنه اور لڑکی کو فی رو پید آٹھ آنہ ملیس گے اور باقی ۸ / سیختی چھ آنه ) عمر کواگر وہ بحر کے انتقال کے وقت زندہ ہواور اگر بحر کے بینے وہ مرچکا تھا تو یہ ۱ (چھ آنے ) عمر کے دونوں لڑکوں بینی بحر کے بختیجوں کو ملیس گ ''بحر کی اگر بحر ہے پہلے وہ مرچکا تھا تو یہ ۱ (بھ آئے اسکے بعد ترک کی تقسیم مذکورہ بالا طریق ہے ہوگی۔ '' محمد کا اسکے بعد ترک کی تقسیم مذکورہ بالا طریق ہے ہوگی۔ '' محمد کافایت اللہ کان اللہ کہ دوبلی ۔

# جِیا کی اولاد اور بھائی نہ ہو تو بھیجوں کو حصہ مل سکتاہے!

(معوال) کریم الدین خال صاحب کے پانچ کڑے تھے۔ محد دین خال اسرائی الدین خال عام الدین خال عام الدین خال ا خیاء الدین خال اصدر الدین خال اگریم الدین خال کی حیات میں محد دین خال کا انقال ہو گیا محد دین خال کی اوار دمیں ایک لڑکا شہیر الدین خال ہوئے کریم الدین خال نے اپنی حیات میں اپنے لؤکول کا حصد اپنی جائیداد سے کیا مگر شہیر الدین خال پو فکہ ہوئے تھے اس لئے دادا کی جائیداد سے اس کو حصہ ملنا شرایعت سے ناجائز تھا اس لئے دادائے وصیت کر کے اس کو حصہ دیا۔

شبیر الدین خان کی او او میں ہے دو لڑ کیاں ہو نمیں ان کی شاد ئی کر دی گئی اور ان کی بھی او لا دیں جو ان میں ان لڑ کیوں میں ہے ایک لڑ کی کا انتقال ہو گیا اس کی او لاد میں ہے ایک لڑ کی ہے دوسر کی لڑ کی حیات ہے اور دووہ ہو گئی۔ اس کا کیک لڑ کاجو ان عمر ۲۰ سال ہے۔

#### کیاد صیت کیا ہوامال بھی ترکہ میں شامل ہوگا؟

(سوال) زیدے صرف ایک ائر کی ہی تھی جس کا زید کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھااور جس نے وو پتے ایب لز کااور لز کی چھوڑے تھے جن کوزید اور اس کی ندو کی نے روز پیدائش سے تادم آخر اولاد کی طرح ہرورش بیاور

١٠ )(ايضا بحواله سابقه نبيبر ٢ صفحه گزشته /

٢١) (ايضا بحواله سابقه نمرً ١ صفحه كرشته)

٣١) ثم جزء جدد العم لا بوين ثم لات تم الله لابوين ثم لاب ( الدر المختار ' كتاب الفرائض ٢ /٧٧٥ ط سعيد )

ا پنیاس ہی رکھا جب زید جی کو سیا تواس کی دو بہنیں ایک نواسہ ایک نواس اور ہوی موجود تھے چنانچہ اس نے اپنی سے ای اپنی ترکہ کی تقسیم ہذر بیمہ و صیت نامہ اس طرح کی کہ دو جھے نواس کواور ایک حصہ نواسہ کواور دونوں بہوں کو سواحصہ ملے۔

زید کی زندگی ہی میں اس کی دونوں بہوں اور بیوی کا انتقال ہو گیا تھااب زید کے مرنے کے بعد اس کی ہوی کے حصہ کا کون حق دار ہو گااور بہوں کے جھے کا کون ؟۔نوٹ: بہوں کی اولاد موجود ہے۔

# یجیاز ادبھا نیوں کی اولاد کی وجہ سے نواسے اور بھانجے محروم ہول گے

(سوال) بحرے صرف ایک لڑی ہی تھی جس کا بحر کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تقالور جس کی اوا اوے ایک از کا اور ایک لڑی اور اس کی بیوی نے روز پیرائش ہے اپنے آخری سائس تک اوا او کی طر آپا!
اور بہر وقت اپنی آ تکھوں کے سامنے ہی رکھا بحر کے متعلقین میں سے اس کے پچپازاد بھائی اور بہن بھی انتقال کر گئی اور بیوی بھی 'بجر کے مرنے کے بعد اس کے متعلقین میں سے صرف اس کے پچپازاد بھائیوں کی اوا اور بیوں کی اوا اور بیوں کی اوا اور بیوں کی تھی موجود ہیں اب بحر کے ترکہ کا کون حق وار بیوں کی افراد در بیوں اور نواس کی جمل میں سے سرف اور بیوں کی اور بیوں کر کے ترکہ کا کون میں اور بیوں کی اور بیوں کی اور بیوں کی اور بیوں کی بیوں کی اور بیوں کی بیوں کی اور بیوں کی بیو

ر جواب **٤٥٧**) چھاڑاد بھائیوں کی اوااد ذکور موجود ہے تووہ وارث ہے اس کے سامنے بہوں اور لڑئی کی اوااد خور موجود ہے تووہ وارث ہے اس کے سامنے بہوں اور لڑئی کی اوااد خور نہ ہو تونواسہ نوای وارث بول گئے۔ <sup>(۱)</sup> فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی۔

 <sup>(</sup>٩) دبر عبده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله لما مر أنه تعليق وهو لا بيطل بجنون ولا رحوع بخلاف الوصية برقبته
 الاسنان ثم حل ثم مات بطلت ر الدر المختار باب التدبير ٣ ١٨٣ ط سعيد :

<sup>.</sup> ۲) و محجب افريهم الامعد كر مب العصبات وجيفا يفده حره الميت وهم او لاد المات الدر لمحنارا كتاب الفرائص ۲-۲-۷۹۲ طاسعيد )

٣ ) تم جرء حدد العم لا بويل ثم لاب ثم الله لا لو بن ثم لاب (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦ - ٧٧٥ ط سعيد )

<sup>.</sup> ٤ أُبِيُّهُ بِالْعُصِياتِ مِن حِهِدُ النِّسِبِ والي قَوْلُه ) ثَمَ ذُوكِ الأرْجَاءِ اللَّحِ مَرَاحي ص ٣ ط سعيد )

#### ميراث كيايك مثال

(سوال) عبدالحفظ خال ولد عبدالعزيزخال لاولد فوت ہو گئے وار ثان حسب ذیل چھوڑے ایک ہمشیرہ حقیقی ایک ہوہ ' برالحلیم خال ' عبدالحبد خال ' عبدالرحیم خال ' حقیقی تایا زاد بھائی ' عبدالحبد خال تایا زاد بھائی عبدالحفیظ خال متوفی سے دوماہ پیشتر فوت ہو گیا اور حسب ذیل وار ثان چھوڑے ہیں عبدالحمید خال ' عبد الرشید خال ' منظور فاطمہ ' سراج فاطمہ دخر ان ' مسماۃ رفیق فاطمہ منکوحہ ہیوہ عبدالمجید خال جملہ وار ثان کورکہ عبدالحفیظ خال متوفی ہے کس طرح حصص پہنچیں گے ؟ المستفتی نمبر ۱۲۱۷ فضل خال ( علی گرے) ۲۸ شوال ۲۱ مقال ۲۱ فضل خال ( علی گرے) ۲۸ شوال ۲۱ میں اور کی ۱۳۵۸ء

(جواب ۵۸ ٤) مسکله ۲۰

زوجه اخت حقیقی اینالعم عبدالحلیم اینالعم عبدالحبیم اینالعم عبدالحلیم ۲/۲ ۱/۳

بعد نقدیم مایقدم علی الارث کے ترک عبدالحفیظ خال کابارہ سمام پر تقسیم کیا جائے گابارہ سمام میں ہے تین سمام ہیوہ کو چھے سمام حقیقی بمشیرہ کو ملیں گے اور ایک ایک سمام (حصہ) ہر ایک تایا زاد بھائی کو طبے گا اور عبدالمجید خال کی ہیوہ اور اولاد فرکورواناٹ عبدالحفیظ خال کے ترکہ ہے محروم رہیں گے ۔ (''فقط المحرح حبیب المرسلین 'نائب مفتی مدرسہ امینیہ' و بلی الجواب صحیح۔ محرکفایت اللہ کان اللہ لیہ 'و بلی

#### میت کے بھائی اور بیوی میں تعتیم میراث

(۱) والتن ہو کہ صورت مسئولہ میں تایازاد بھائی حبدالمجید فاجب عبدالحفیظ فیڈند کی میں انقال ہو گیا تھا تواہے عبدالحفیظ کی وراثت میں ہے۔ حصہ نہیں ملے گالبذاصورت مسئولہ میں کل مال کے آتھ ھے کئے جاگیں گے دو ھے ہیوہ کو اچار ھے بہن کولورا کیا۔ ایک وہ تایازاد بھا کیون لو ملے گامندر جہذیل نقشہ کے مطابق

> مسله ۱/۲ بیوی حقیقی بهن ۲/۴ بهائی ۱/۲ ۲/٤

(جواب 804) متوفی کے ترکہ میں سے ایک ثلث ان کے نواسہ کو اور باقی کا ہے عائشہ یکم کواور باقی کی سے میں ہے۔ محمد کفایت سے میں جے۔ محمد کفایت کا اللہ اللہ اور بلی۔ کان اللہ لہ ، د بلی۔

(جواب ۲۰۰ عمر کواور تمهارے والد کے ترکہ میں ہے ان کی والدہ کا حصہ بھی ہے اور تم کواور تمهاری بہنول کو بھی ہے اور تم کواور تمہاری بہنول کو بھی ملے گا(۲) تمہارے والد کے ترکہ میں کوئی حق نہیں ہے۔ (۳) محمد کفایت کان اللہ لہ ، دیلی

ترکہ تقتیم کرنے سے پہلے دین اداکیا جائے

کیا بیٹے کے نام جائیداد بہد کرنے سے بیٹیال میراث سے محروم بول کی ؟
رسوال) (۱) زید مرگیااوراس کے ذمے مہاجن کاوین ہو گیراس دین کے لئے کوئی کافندی جوت مثالی قعدیا مسک وغیر و موجود نہیں ہے۔ رقعہ موجود ہے گروہ تمادی ہو گیازید کالٹر کاجر کتا ہے کہ میرے والد کے ذمے مہاجن کا دین ہو اور مہاجن کا دین ہو اور مہاجن کو قرض ہونے کا مقر ہے زید کے داماد کہتے ہیں کہ اگر قرض ہونے کا مقر ہے زید کے داماد کہتے ہیں کہ اگر قرض ہونے کا مقر ہے نید کے معرف ہونے کا مقر ہے تاہد کے داماد کہتے ہیں کہ اگر قرض ہے تو کا فندی جوت ہیں کہ اگر قرض ہے کہا ندی کی مقرہ کے جائیداد ہے

سنله ع بیوی بهانی

ر ١ ) ثم تقدم وصيمه من ندل ما نفي و فيه ايضاً والربع لها عند عد مهما ' وايضاً فيه ثم جرء اليه الاخ لانويل (الدرالمختار ' كتاب الفرائض ١/٦١/٧ ه ٧٧٣'٧٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٧) ثم نفسه النافي بن ورثته ( الى قوله ) فيندأ بدوى اعروض ثم بالعصبات السبية الخرالدوالمحتارا كتاب الفرائض ٢١،٦ ط سعيد ) (٣) و بنو الاعيان و العلات كلهم يسقطون بالا بن و ابن الابر و ان سفل الخ (سراجي فصل في النساء ص ١١٠ ط سعيد)

اوا کیاجائے گایا نہیں یا کل متروک جائیداداس کے در ثاءی تقشیم کردی جائے گی۔

(۲) اگر زید نے اپنی حیات میں کوئی جائیداد اپنے از کے بحر کے نام سے خریدی اور اس جائیداد کو بحر کے نام سے پختہ کرنے کے جائیداد سے پختہ کرنے گئے گئے گئے گئے قبالے لکھا اور رجسٹری بھی کر ادبیا تو اب بعد مر نے زید کے بحر کی جائیداد سے زید کی از کیوں کو بھی حصہ مل سکتا ہے یا نہیں یا اس کا حن دار صرف بحر ہوگا اور شرعی حیثیت سے زید کا قرض بحر بی اپنی جائیداد سے اداکرے گا؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۱ حمد فال کے ان یقعد داکرے گا؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۱ حمد فال ک اذیقعد داکرے گا؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۱ حمد فال کے اذیقعد داکرے گا المستفتی نمبر ۲۰۲۱ حمد فال کے اذیقعد داکھ سے اداکرے گا؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۱ حمد فال کے اذیقعد داکھ سے اداکرے گا؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۲ حمد فال کے اذیقعد داکھ سے اداکرے گا؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۱ حمد فال کے اذیقعد داکھ سے داکھ سے داکھ کے داکھ کے داکھ کے داکھ کی سے داکھ کے دائے کے دائے کے داکھ کے دائے کے داکھ کے دائے کے دائے کے داکھ کے دائے کے دائے کہ کے دائے کی کے دائے کے دائ

(جواب ۲۶۱) (۱) اگر قرنسہ کا ہونا متعین ہے اور رقعہ موجود ہے تواس کی اوائیگی کل ترکہ میں ہے ضروری ہے۔''(شرعاتمادی کاعذر قابل قبول نہیں)

(۲) اگر ذید نے بحر کے نام جانیداد ہبہ کرکے قبضہ کرادیا تھا تواس میں ذید کی لڑکیوں کا حصہ نہیں رہااور اگر قبضہ نہیں کراد یا تھا تو وہ جائیداد زید کے ترکہ میں شامل ہو کر مجسوب ہو گی (۱)ور بحر کے نام بیع نامہ ہے تو بحر اس کامالک قراریا نے گا۔ '''محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ 'دیانی

بھائی مشتر کہ جائیداد سے حصہ بھیج دے توبہن کوحق شفعہ حاصل ہے

(سول) (۱) شفعہ میں حق کس کافائق ہےجب حسب ذیل اندراج ہو؟

(٢) ان ہر دومساۃ محبتہ و عبدالرؤف میں حصہ وراثت کا کیا ہو سکتا ہے اگر حامد مرجائے؟

(٣) اَگر حامد مر جائے اور حامد کالڑ کا باقی زندہ رہے اور عورت بھی باقی ہو تو پھران کو کیا حصہ ہو گا؟

#### مجر منیر

را) احمد (۱) عبد القيوم (۲) عبد القيوم (۳) محمود (۳) عبد الرؤف مشترى

(۴) حامد بانع و بمشيره محببته شفعه كننده

(۱) آپ نے پہلے سوال کے جواب میں تھم ارسال کیا تھا کہ عبدالرؤف کس طرح خلیط تھا؟ نہری اول اراضیات 'و بخر جدید 'و بخر قدیم و جندرات وکلہ جات وراستہ شارع عام ویسہ و آبادی ویسہ کل سات عدد است قطعہ ہوتے ہیں اوراس کار قبد عامہ علیہ کال ہے اوراس میں اندراج کا غذات مال میں ۳ / احصہ حامد

<sup>(</sup>١) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ( الدر المختار ' كتاب الفراقض ٦/ ١٦٠ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) و تنم الهبة بالقبض الكامل و فيه ايضاً لا تنم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه اولاجنبي لعدم تصور القبض الكامل الي قوله ) قان قسمه و سلمه صح لزوال المانع ( الدرالمختار اباب الهبة ٥/ ١٩٠ ط سعيد)
 (٣) و حكمه ثبوت الملك ( درمختار كتاب البيوع ٤/ ٥٠٥ ط سعيد )

بالع ہے اور ۳/احصہ عبدالرؤف مشتری ہے اور یہ سا وہمھیے کنال جواراضی ہے یہ سب اس کے اندر مخلوط واقع میں مثلاً اعراب وکٹہ و جندروراستہ آبادی و بنجر قدیم وغیر ہیدرگوں اور پیٹوں کے طور پر اس میں مخلوط میں

رم) اب یہ معلوم کرانا ہے کہ بھتم شرع شرع شریف حامد کی وراثت میں مساۃ محبتہ کیا حصہ لے سکتی ہے اور عبد الرؤف کیا حصہ لے سکتی ہے اور بھتم شرع شفعہ میں کس کاحق فایق ہوسکتا ہے۔ ؟

مکررالتماس ہے کہ کل جائمیراد مبیعہ ۵۷ ساکنال ہے اور اس میں ۳۳۵ کنال واحد حصد حامد ہے اور ۴س کنال حصد حامد میں ہے اور ۸۰ کنال اس میں عبدالرؤف کا ہے۔ المستفتی نمبر ۲۲۶۷ مولوی عبدالوہاب صاحب (صوبہ سرحد) ۲۵ ربیع الاول ۱۳۵۷ھ ۲۲ مئی ۱۹۳۸ء

(جواب ۲۲) عامد کی جائیداد میں اسکی ہمشیرہ مساۃ محبتہ کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ حامد کالڑکا شاہجمال موجود ہے (الگر محبت کا حصہ اپنیاب محمود خال کی جائیداد متر وکہ میں تفاخواہ وہ تحریری نہ ہو مگر وہ شرعی وارث تھی اس لئے وہ حامد کے ساتھ خلیط تھی اور اس کو حق شفعہ حامد کی جائیداد مبیعہ میں حاصل نفا۔ (۱) محمد کفایت کان اللہ لہ ، وہلی۔

## زندگی میں تقسیم میراث کی ایک مثال!

(مدوال) زید متبع کتاب و سنت ہے حیات و ممات میں سب کام مطابق شریعت مطهر ہ چاہتاہے کہ اپنے حین حیات دیں فتوی شرعی حاصل کر ہے۔ مثلاً زید فوت ہوجائے اور حسب ذیل افراد کو چھوڑے تقسیم ترکہ کی کیا صورت ہوگی۔ زوجہ 'ابن الابن' این الابن' پوتی 'بنت' اخت' بھیجا۔ المستفتی نمبر ۲۲۹۰ عبد الحق صاحب (چود ھپور) ۲رجع الثانی بر ۳۵ اور ۲۶ون ۱۹۳۸ء۔

(جواب ٤٦٣) مئله ٨ /٣٠٠

زوجه بنت پوتا پوتا پوتا بهن بختیجا ۱/۵ ۲ ۲ ۲ ۳ محروم محروم

چالیس سمام ہوں گے یانج سمام زوجہ کو (اور پورا مر پہلے دیاجائے گا)اور بیس سمام لڑکی کو اور چھ چھ سمام پو توں کو اور تین سمام پوٹی کو ملیس گے۔ (") زندگی میں بہن اور بھتے کو بھی دیناچاہے توایک ثکث کے اندر اندر دے سکتا ہے۔ (") ففظ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی۔

<sup>(</sup>١)و يسقط بنو الاعيان وهم الاخوة والا خوات لاب وام بثلاثة بالا بن وابنه وان سفل النح (الدرالمختار' كتاب الفرانض ٦/ ٧٨١ ط سعيد ) ٢١) و يملك بالا خذ بالتراضي' او بقضاء الفاضي بقدر رؤس الشفعاء لا الملك للخليط في نفس المبيع الخ (الدرالمختار' باب الشفعة ٦/ ٢١٩ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن (درمختار ٦/ ٧٦٩) وايضاً والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت النخ(٦/ ٧٧٠) وفي السراجي ولد برثن مع الصلبيتين الا ان يكون لحدائهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين (سراجي فصل في النساء ص ٧ طسعيد) (٤) في اللباب: ولا تجوز الوصية بما زاد على الثلث الخر اللباب للميداني ٣٦٧/٢)

(۱) بھائیوں کے ہوتے ہوئے نواسوں کو حصہ نہیں ملے گا (۲) کیانواسہ کوزندگی میں حصہ دیاجاسکتاہے ؟

(مسوال) (۱) مسمی زید کے کوئی اولاد فی الحال نئیں ہے ایک لڑکی تضیوہ بھی ایک لڑکا چھوڑ کر مر گئی اب زید تمریعت حقہ سے دریافت کر تاہے کہ میرے مال میں سے لڑکی کے لڑکے (نواسہ کو) میر ہے بعد کچھ ور شاطح گایا نئیں زید کے چند بھائی بھتے بیوی بھی موجود ہیں نیز اگر نواسہ کو بھی ور شامتا ہو تو کس قدر ملے گانیز اپنی زندگی میں ہی ور شقصیم کر سکتا ہے یا نہیں ؟

(۲) مذکورہ بالا سوال کے موافق اگر نواسہ کو حصہ نہ ملنے کی صورت میں یا حصہ ملنے کی صورت میں زید نابالغ نواسہ کو پچھ بخشش دے سکتا ہے یا نہیں ؟

(۳) اگر نواسہ کو بخش دے سکتا ہو تو ہوجہ ولی جائزباپ وغیر و کے خرج کر والنے کے بہ مدامات بینک وغیر و میں وہ مال لڑکے کے بالغ ہوٹ کے زمانہ تک کے لئے جمع کر سکتا ہے یا نہیں یاولی جائز کے ہی ہیر دکرنا لازم ہوگا؟ المستفتی نمبر ۲۲۹۳ علی محمد طاہر محمد (کا ٹھیاواڑ) الربیع الثانی ہے ۱۹۳۸ ہوں ۱۹۳۸ء کو میر ات میں کوئی حصہ نہیں (جواب ۲۶۶) زید کے بھائی موجود ہوں گے یا بھیجے موجود ہوں گے تو نواسہ کو میر ات میں کوئی حصہ نہیں سلے گا۔ (''زید کو یہ حق ہے کہ اپنی زندگی میں نواسہ کو اپنی جائیداو میں سے پکھ دیدے اور بہتر ہے کہ ثلث سے زیادہ نہ دے۔ (''اور یہ بھی جائز ہے کہ قالت نابالغ ہے تو اس کے لئے اس کاولی قبضہ کر سکتا ہے۔ ('')ور یہ بھی جائز ہے کہ ولی سے کسی محفوظ جگہ وہ شے موہوب جمع کر ادبی جائز اور اگر خود کسی بینک میں نواسہ کے نام پر جمع کر ادبی جو گی کہ یہ بطور وصیت کے جائز ہوگا یعنی اس پر وصیت کے احکام جاری ہوں گے اس میں یہ تقر سے کرد بنی ہوگی کہ یہ بطور وصیت کے جائز ہوگا یعنی اس پر وصیت کے احکام جاری ہوں گے اس میں یہ تقر سے کرد بنی ہوگی کہ یہ بطور وصیت کے جائز ہوگا یعنی اس پر وصیت کے احکام جاری ہوں گے اس میں یہ تقر سے کرد بنی ہوگی کہ یہ میر سے بعد میرے نواسہ کو اس کے بلوغ کے وقت اداکر دی جائے اور ایک شخص کرائی سے اندر اس رقم کی کتابہ والد میں ہوگا۔ ('''کھر کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

لڑ کیوں اور تاباز او بھا ئیوں میں تقییمے ترکہ کی مثال

(سوال) (۱) والد كي ملكيت كي مالك ۾ دونول لڙ کيال ٻي يا تايازاد بھائي؟

(۲) تایازاد بھائی وریڈ میں سے کتنا حصہ پاسکتا ہے اور حقیقی لڑکیوں کو کس قدر حق شرعاً مل سکتا ہے؟ المستفتی نمبر ۲۲۹۸عباس خال صاحب (راجیو تانه) کے ربیع الثانی کے ۳۵ اصلے جون ۱۹۳۸ء

 <sup>(</sup>١) فيبدأ بذوى الفروض ثم بالعصبات النسبية ثم بالمعتق ثم عصبة الذكور ثم الرد ثم ذوى الارحام الخ (الدرالمختار)
 كتاب الفرائض ٧٦٣/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) و يستحب الذيوصي الانسان بدون الثلث سواء كان الورثة اغنياء او فقراء ( الجوهرة النيرة ٢/ ٩٧٠ ط مير محمد)

<sup>(</sup>٣) وان وهب له اجنبي يتم بقبض وليه وهو احد اربعة الاب ثم وصيه الخ (الدرالمختار؛ باب الهبة ٥/٥ ٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) و تجوز بالثلث للاجنبي عند عدم المانع وان لم يجز للوارث ذالك لا الزيادة الا ان يجيز ورثته بعد موته (الدر المختار' كتاب الوصايا ٣/٠٥٦ ط سعيد)

(جواب ٤٦٥) متوفی کی دولڑ کیاں اور تایازاد بھائی ہے تو ترکہ کے تین جصے ہوں گے ایک ایک حصہ دونوں لڑ کیوں کواورا کی حصہ تایازاد بھائی کو ملے گا۔ ''محمر کفایت اللہ کان اللہ له' د بلی

# کیاسو تلی مال کوتر کہ میں سے حصہ دیاجا سکتا ہے؟

(سوال) محمد اکبر خال کے دارث انگی ہیوہ روشنہ اور ان کے پسر پور دل خال تنصاب چونکہ پور دل خال کی ورایشت کا تقسیم کرناز بر تبجو بزئے پورول خال کے دارث حسب ذیل ہیں۔

(۱) مساة نی نی روشنه سوتیلی والده پوردل خال (۲) مساة قریشه بیوه پوردل خال (۳) مساة گلر بیشه و ما قوشه وزرینه دختر ان پوردل خال (۳) مهر دل خال وخوش دل خال (روئیدل خال عمده دل خال پسر ان پوردل خال و المستفتی نمبر ۲۳۰۰ محمد افضل خال صاحب (مردان) ۸ربیح الثانی سره سیاه همجون ۸ سواء

(جواب ٢٦٤) مـ٨تصـ٤١١

زوجه سوتیلی مال و ختران ۳ زوجه سوتیلی مال و ختران ۳ ۲۱ محروم محروم

پوردل خال مرحوم کاترکہ ایک سوچار سمام پر منقسم ہوگا ان میں سے تیرہ سمام زوجہ مساۃ قریشہ کواور چودہ چودہ پوردل خال کے ترکہ میں کوئی چودہ سمام ہر یو ختر کو ملیں گے۔ سوتیلی مال کا پوردل خال کے ترکہ میں کوئی حق نہیں ہے۔ سوتیلی مال کا پوردل خال کے ترکہ میں کوئی حق نہیں ہے۔ من نہیں ہے۔ اللہ کان اللہ له و بلی

#### (۱) تقتیم ترکه کی ایک صورت

(٢) تركه كى تقسيم سے پہلے بيوى كومبر دياجائے

(سوال) (۱) ایک شخص متوفی نے بعد انقال جاروارٹ جھوڑے ہیں اور ایک مکان ملکیت اپنی سے چھوڑا بے جس کی قبت مبلغ دوسو پچاس روپ ہوتی ہے شرع شریف ہروارٹ کو کتنا حصہ دایانا جاہتی ہے اور کتنا حصہ پانے کے مستحق ہیں(۱) ہیوہ' دولا کے 'ایک لڑکی نابالغہ شادی شدہ

پ متوفی کے انتقال کو عرصہ دس سال ہو گیااور اس کی بیوی بیوہ کا مهر مبلغ بچاس روپے ہو تاہے۔ مکان متوفی کا اب فروخت ہو تاہے بیدہ مهر ندکور کے پانے کی مشخق ہے یا نہیں اور اس روپ میں مهر کے لینے کا اس کو حق ہے یا نہیں کیونکہ متوفی کی بیوہ اسٹے عرصہ تک مکان متوفی میں سکونت پذیر تھی۔

<sup>(</sup>١) والثلثان لكل اثنين قصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و فيه ايضاً ثم جزء جده العم لابوين ثم ابنه لا بوين والدرالمختار "كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٣ على سعيد )

<sup>.</sup> (٢) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن ( درمختار ٦/ ٦٦٩ ط سعيد ) في السراجية: والثلثان للا ثنين فصاعدة و مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين وهو يعصبهن( سراجي فصل في النساء ص ٧ ط سعيد )

# المستفتى نمبر ٢٣٢٦ سيداً رام سين آئره ١٩١٠ بن الثاني عرف اله ١٩٣٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠

دیوه اتان اتان بنت ۵ ا ۱۲ ما ۱۲ ما

مر حوم کا تر کہ بعد ادائے حقوق متقدمہ ملی الارث جالیس سمام ہو کر پانتے سمام ہوہ کو اور چودہ چودہ سمام ہر لڑکے کواور سامت سمام لڑکی کو ملیس گے۔ (')

(۳) بال بيوه اپناپورامبريائے كى حق دار ہے اول اس كامبر اداكيا جائے پھر جو پئے اس كو دار نول بيس تقتيم كيا جائے "البس طرح كدات پر ہے كے دو سرے سنجہ ندم قوم ہے۔ فقط محمد كفايت كان اللہ له ، د بلی

#### تغتیم میراث کی ایک صورت!

(سوال) نید نے آخد اوادویں چھوڑیں جس میں دو پہلی ہوی ہے اور جو دوسر ی بیوی ہے اور اس میں چار شادی شدہ اور بالغ ہیں گویا ایک لڑکا اور ایک لڑک کہنی ہوی ہے تھی جس کی شادی کی ٹنی اور دو لڑکیاں دوسری شادی شدہ اور نیا ایک لڑکی جو نابالغ ہیں اب ان پچوں کی پرورش اور ہوہ کے گزارہ کا انتظام کیوں کر جونا چاہئے کیونکہ زید نے ایک مکان رہے کا چھوڑا ہے اور تخیینا آٹھ سات سوروپ کا زید مقروض تھااس کی تقسیم کے لئے تحریر فرما ہے نیور طلائی اور نقر کی چھوڑا ہے اور کوئی پونے تین سوروپ کا زید مقروض تھااس کی تقسیم کے لئے تحریر فرما ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۳۲۹مجد تصدیق صاحب (دبلی) الاربیج الثانی ہے ۱۳جون ۱۳جون ۱۹جون ۱۹۹۵ء۔ (جواب ۱۹۲۸) زید کے ترک میں ہے اول اس کا قرض ادا کیا جائے پھر جو ہے اس کو (اخر طیکہ کوئی وصیت نہ ہو) دار تول میں تقسیم کیا جائے۔ اس کو اس کا قرض ادا کیا جائے گھر جو ہے اس کو (اخر طیکہ کوئی کوئی کوئی کوئی اور باقی ۲۸ کے اواد کو سے گاہ اور باقی ۲۸ کے اواد کو سے گاہر لڑکے کو دوہر احصہ اور لڑکی کو آمر ل شادی شدہ اور میں شدہ کا حصہ پر اہر ہوگا۔ اسکوئی کوئی۔ انگذلہ دوہلی۔

مہر اور غیر وارث کے لئے وصیت کے علاوہ باقی مال تقسیم کیاجائے! (سوال) زید کی سات اوالویں ہیں جن میں تین لڑکے اور چار لڑ کیال لیکن زید کے پاس کوئی جائید او کسی قشم کی نہیں ہے اور زیدِ کا انتقال ہو گیا پڑے لڑکے کانام وفاتی ہنچھلے کانام غلام نمی اور چھوٹے کانام قربان علی ہے وفاتی کے کوئی اوالو نرینہ یاد ختری نہیں ہے۔ غلام نبی کے ایک پسر ہے جس کانام محمد فاروق ہے یہ دوسال کا

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٣ صفحه گزشته ع

<sup>(</sup>٣) ثُم تقدم ديّونه التي لها مطالب من جهة العبادثم يقسم الباقي بين ورثته والدرالمختار كتاب الفرانض ٣٠٠٠ ط سعيد

<sup>(</sup>٣) (ايصاً بحواله بالاحاشية ٣)

<sup>(</sup>٤) (ابضاً بحواله سابقه نمبر ٢ صفحه گزشته)

(جواب ۴۹۹) چونکہ یہ وصیت نامہ بھی قربان علی وزوجہ وفاتی وفاروق ہواوراس میں سے قربان ملی وزوجہ وفاتی وفاروق ہواوراس میں سے قربان ملی وزوجہ وونوں وارث میں اس لئے ان کے حق میں یہ وصیت ناجائز ہے۔ ''صرف فاروق کے حصہ میں وصیت معتبر ہوگی اور اس کو کل ترکہ وفاتی کے ۱/۳ کلٹ میں سے نصف ملے گا۔ یعنی ۱/۱ حصہ اس کو بحق وصیت دیا جائے گا۔ ('')ور باقی ۱/۵ کو وار ثول میں تقلیم کیا جائے گا مہر کی مقدار شادت سے ثابت کی جائے یا ثابت نہ ہو سکے تو عورت کی بہول بجو چھیوں 'چھاڑاد بہوں کے مہر ول سے ملاکر دیکھاجائے گا اور مہر مشل دلوایا جائے گا۔ ('')س کے بعد ترکہ کے آٹھ جھے کئے جائیں گے دو جھے یوی کو لور دو جھے قربان علی کو اور ایک ایک جصہ چاروں بہوں کو دیا جائے گا۔ ('')س کے بعد ترکہ کے آٹھ جھے کئے جائیں گے دو جھے یوی کو لور دو جھے قربان علی کو اور ایک ایک جھے۔ چاروں بہوں کو دیا جائے گا۔ ('')عدت کا نفقہ ہوی کو شیس ملے گا۔ (د)مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و، الحی۔

ر ۱ )ولا لوارثه و قاتله مباشرة ً الا باجازة ورثته لقوله عليه السلام: لا وصية لهارث الا ان يجيزها الورتة والدرالمحنار كتاب الوصايا ١٥٥/٦ طاسعيد)

<sup>(</sup>۲) ثم تقدم وصیة من ثلث ما بقی (الدرالمختار' کتاب الفرانص ۲،۱،۳ ط سعید) (۳) و مهر مثلها الشرعی و مهر مثلها اللغوی ای مهر امراء ة تماثلها من قوم ایبها (الدرالمحتار' مطلب فی بیان مهرالمثل

<sup>(</sup>٤) والربع لها عند عدمهما (الدرالمحتار' كتاب الفرائض ٦/٠٧٠ ط سعيد ) وفي السراجية : والثلثان للاثين فصا عدة و مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين و هو يعصبهن (سراجي ص ٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٥) وفي العالمگيرية؛ لا نففة للمتوفي عنها زوجها سواء كانت حاملاً او حائلاً الا اذا كانت ام ولد الخ رعالمگيرية الفصل الثالث في نفقة المعتدة ١/ ٥٥٥ ط ماجديه كوئنه )

## تفتهیم ترکه کی مثال

(سوال) مرحوم ممر کا انتخال ہوئی حسب ذیل ور خاصو جود جی ایک زوجہ اور ایک بھائی کی لئر کی ایک کن ک تنین لڑکے اور تین لؤکیاں دومر کی بھن کے دولؤکے تیمر می بھن کی صرف ایک لؤگی ازروے شرع شریف تنظیم کس طرح ہوگا کا المستفتی جامعہ حسینیہ رائد ریشلع سورت سار جب <u>وہ سا</u>ات ۱۱۹۸ اکست و ۱۹۴۰ روسیا م

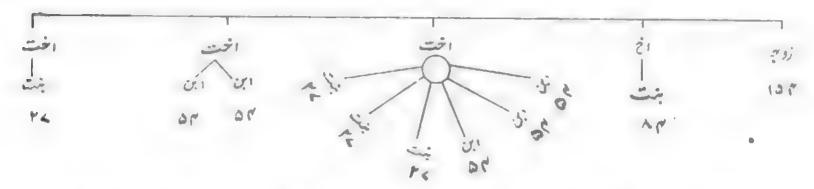

؛ حد انقذیم مایتقدم علی الارث ثهر مرحوم کانژ که جیھے سوسولہ سمام پر منقسم ، و کر ایک سوچون سمام زوجہ واور چورای سمام بھی کو اور چون چون سمام ہر بھائے کو اور ستانیس ستائیس سمام ہر بھا بھی کو دینے جامیں۔ ممر کفایت اللہ کان اللہ لہ کو بلی

#### حقیقی بھا نیول کے ہوتے ہونے علاقی بہن بھائی محروم ہول گے

(سوال) ہندہ کا انتقال ہوااس کے کوئی اولاد نہیں ہے ہندہ کو کچھ جائیدادا ہے باپ سے تراب میں ملی تھی شوہ اس کا ہتید حیات ہے۔ شوہ نے متوفیہ سے مہ معاف کر الیا تھی اور خود اپنا حصہ اس جائیداد کا تراب کر دیا تھا اب متوفیہ کے دو ہوائی اور تین ہمشیر گان ایک والدہ سے تھیں جن میں سے ایک بن متوفیہ کی حیات میں فوت ہو چکی ہے اس کا ایک پہر ور ختر موجود ہیں اور دو ہرائی ایک بن دوسر کی والدہ سے شین جن میں فوت ہو چکا ہے۔ اس کے دو انر کیاں موجود ہیں۔ تیسر کی الدہ سے آیک ہیں تیسر کی الدہ سے آیک ہیں تھی وہ متوفیہ کی حیات میں فوت ہو چک ہے ۔ اس کے دو انر کیاں موجود ہیں۔ تیسر کی الدہ سے آیک ہیں تھی ان میں سے آیک ہی حیات ایک ہو ہو د ہیں اس کے چار پسر اور ایک و ختر تھی ان میں سے آیک ہو ہود ہیں اس کے جار پسر اور ایک و ختر تھی ان میں سے آیک ہو جود ہیں اس لیسر کی اولاد میں دو انر کے اور ایک ان کی موجود ہیں اس ایسر کی اولاد میں دو انر کے اور ایک ان کی موجود ہیں اس ایسر کی اولاد میں دو انر کے اور ایک ان کی موجود ہیں اس کی میں سے کس کس کو کتنا حصہ ملنا چا ہئے ؟ ا

رجواب ۷۷۱ع) سوال سے معلوم نو تاہے کہ بندہ کے انتقال کے وفت اس کے دوبھانی اور دو بہتائی سورت میں موجود ہیں اور باقی اس کے مارتی کن بھائی یول کی اوالاد یا تقیقی بھن کی اوالاد موجود ہے اس صورت میں بندہ کا ترک درجانی اس کے مقیقی بھا نیول اور بھول کو طلے گا ترجہ سمام بندہ کا ترک دو دو سمام دونوں کو دیئے جائمیں گے (الاور بھائیوں کو دیئے جائمیں گے (الاور باقی سب

١ ، وإذا احتلط الدور والساب عصب الدون الساب فيكون للابن مثل حط الانتيس (عالمكبوية كتاب الفرائص ٢٠٨٠) ط ماجدية )

محروم بین الصحمر كفایت اللد كان الله له 'دیلی

ہیو ی اور بھائی وارث ہول تو میر اث کیسے تقیم ہوگ؟

# بھتیجوں کاحق بیٹیوں کے نام کروائے کا تھکم

رسوال) ریاست پُودی صَلَّ گوزگانوہ میں ایک سرائے زمینداران کی طرف سے بھٹیاروں کودی گئی تقی جس کی زمین کا کرایہ معاف کرر کھا ہا ایک عرصہ وراز سے یہ سرائے اسی طرح بھٹیاروں کے پاس چلی آرتی ہے بھٹیاروں کے آخری وارث کا نام گدگد تھا اس نے دولڑ کے تھے ایک نور بخش دوسر الکلو۔ نور بخش کے دولائے ہوئیاروں کے انتقال کے بعد دونوں کی جو بیاں اور اوا اور کو جو بیان اور اوا اور جو بیان کی اور دولڑ کے میں اور کلو کے انتقال کے بعد دونوں کی جو بیاں اور اوا اور وجو و بین میں ایک بیوی کی اور دولڑ کے میں اور کلو کے انتقال کے بعد دونوں کی جو بیان اور اوا اور آئی کے کلو کی جو بین میں اب سورت حال یہ بیش موجو و بین میں ایک بیوی کا ور دولڑ کے میں اور کلو کی ایک بیوی کو بیان میں اب سورت حال یہ بیش کی کو کی بیوی کو کے جسے میں تھا کل کا کل کر دیا اور بھٹیجوں کو بچپا کے حق میں تھا کل کا کل کر دیا اور بھٹیجوں کو بچپا کے حق سے محروم کر دیا آبیا یہ فعل کلو کی زوجہ کا شرعا درست ہے ؟

<sup>(</sup>١) ويسقط بنو العلات ايضا بالاخ لاب وام اذا صارت عصبة رسراجي فصل في النساء ص ١١ ط س).

٢١) والربع لها عند عدمهما و فيه ايضا: ثم جزء ابيه الاخ لابوين (الدرالمختار ٢٠/ ٧٧٣ '٧٧ ط سعيد ) ٣١) ويسقط بنو الاحياف وهم الاحوة والا خوات لام بالولد وولد الابن (الدرالمختار 'كناب الفرانض ٧٨٢.٦ ط سعد د)

 <sup>(</sup>٤) فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولمد او ولمد ابن والدوائمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٩ ط سعيد ) وفيه ايضا والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت وايضاً فيه ثم جزء جده العم لا بوين ثم لاب تم ابند لا بوين و الدوائمختا و كتاب الفرائض ١٠١٦ ٧٧٢ /٦ ٧٧٠ ط سعيد )
 (٥) لا يجوز لا حدا ن يتصرف في ملك الغير بغير اذن (قواعد الفقه ص ١١٠ ط صدف پبلشرز)

#### ز که کی شرعی تقلیم کی صورت

(سوال) شیخ میندو کے دولڑ کے (چود هری یودی اور الله دیا) اور ایک لڑکی (مسماة قرآ)

(جواب ٤٧٤) الله دیا کی وفات کے وفت اس کی دولڑ کیاں ایک بیو وادرا یک بھائی دو بھتی نا ابااور ایک بنن وارث تھے سوال میں تصریح شمیں ہے لیکن اگر صورت یمی ہو جو میں نے لکھی تو الله دیا کا ترکہ اس طریق تقشیم :وگا۔

#### 17 Jin 45

سم الله وختر غفوران مرضر مجليدان يراورزاد كال مرضيره قمران يراورزاد كال مروم مروم مروم مروم مروم

ایپنی اللہ دیا کے ترک کے بہتر حصہ کر کے نو جھے بیوہ کو اور چوہیں چوہیں جھے غفوران و مجیدان کو اور دس جھے وہ کی کو اور پانچ جھے قمران کو دیئے جائیں گے۔اگر یودی اللہ دیا کی وفات کے وقت زندہ نہتی قمران زندہ منتی تو یودی کا حصہ بھی قمران کو ملے گا اور قمران بھی اگر زندہ نہ تھی اللہ دیا کے بھتے زندہ جھے تو یودی و قمران کا حصہ دونوں بھتے ہوں کو جھے مساوی ملے گا۔ "محمد کا بیت اللہ کان اللہ لہ وہ بلل

#### منا یخه کی ایک صور ت!

#### (اخبارالجمعية مورنحه ٢٦د سمبر ١٩٢٥)

(سوال) مسمی نصیر علی ولد امر اؤعلی ساکن اثاری ضلع ہو شنگ آباد ریلوے میں ملازم تھا عرصہ تیر وہاد کا دوا کہ ریل گاڑی میں کٹ کر انتقال ہو گیا مرحوم نے ایک ہو وہ کیک میٹیم بچہ اور والد ضعیف العمر کو ابنے وار تول میں چینوز ادوما ودعد از کے کا بھی انتقال ہو گیا ابھی عرصہ ایک ماہ کا ہوا کہ مسماۃ نے اپنا نکائ ٹائی پڑتوالی نصیر علی مرحوم کے معاوضہ میں مینی ریلوے نے مہلغ چھ سورو پے وار ثان کی پرورش کے واسطے بذریعہ معدالت روان کی ایاب اس روپ میں کون حق دارہ ورمسماۃ نے مہر معاف کر دیا تھا؟

<sup>(</sup>١) فيفرض للروجة فصاعدا الثمن مع ولد او ولد ابن و فيه ايضاً والقلقال لكل انتين فصاعدا ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن والا خت لابوين والدوالمجتار كتاب الفوائض ٢٧١١٦ ط سعيد) وفي السراحية والثلثان للاثنين فصاعدة مع الاخ لاب وام للذكر مثل حظ الاثنين يصرف به عصبة وايضا فيه ولهن الباقي مع البنات او ساس الابنان لقوله عليه السلام احعلوا الاخوات مع البنات عصبة وسواجي فصل في النساء ص ٢٠٥٩ ط سعيد ، وفي الدر أبه جوء حده العم لابوين ثم لاب ثم ابنه لا بوين الخ والدرالمختار كتاب الفرائض ٢٥٥١ ط سعيد )

| نصير على        |      | ٤٧٤) کم متلد۲۲ | (جواب |
|-----------------|------|----------------|-------|
| انان            | والد | زوچہ           | •     |
| 14              | r/ir | 4/9            |       |
| لئن <u>مع</u> _ |      | مسئله ۱۳       |       |
|                 | 19   |                |       |
|                 | r/rm | 1/14           |       |

مر کار نے جوروپیہ ویا ہے اس میں مرحوم کے سب وارث علی قدر حصہ شریک ہیں اگر لڑکے کے انتقال سے پہلے روپیہ مل گیا ہو تواس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ اس کے ۳۶ جھے کر کے ۱۳ جھے مرحوم کی زوجہ کو اور ۳۳ جھے اس کے باپ کو دیئے جائیں اور اگر لڑکے کے انتقال کے بعد روپیہ ملاہے تواس میں عدالت کو اختیار ہے جتنا چاہے عورت کو دے اور جتنا چاہے باپ کو دے دوسر انکاح کر لینے سے اس کا حق ساقط نہیں ہوا۔ محمد کفایت اللہ غفر ا۔۔

#### لڑکا اور دولڑ کیال وارث ہول توتر کہ کیسے تقسیم ہوگا ؟ (الجمعیة مور خه ۱۲ جنوری ۱۹۲۷ء)

(مسوال) سید عبداللہ مرحوم کی دونی بیاں تھیں پہلی ہے ایک لڑ کااور دوسر ک سے دولڑ کیاں' علاوہ ان دونوں کے اور کوئی وارث نہیں چھوڑا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ۲۷۲) سید عبداللہ مرحوم کی وفات کے وفت اگر ایکے والدین اور بیویاں زندہ نہ تھیں صرف اوا دوارث تھی توان کاتر کہ چار سمام پر تقسیم ہو کر دوسمام لڑکے کو اور ایک ایک سمام دونوں لڑکیوں کو ویدیا جائے (اگر دوانہ ہوا ہوتو) اواکیا جائے ای طرح اور کوئی جائے (اگر اوانہ ہوا ہوتو) اواکیا جائے ای طرح اور کوئی قرنہ اگر مرحوم کے ذمہ ہو تووہ بھی پہلے اواکیا جائے گا۔ (امجمد کفایت اللہ غفر لہ '

#### تعتیم ترکه کیایک صورت

# (الجمعية مورند ٢٦ ستنبر ١٩٢٧ء)

(سوال) (۱) مساۃ ہندہ اپنی مال و بھائی حقیقی و شوہر و ایک لڑکی خورہ سال شیر خوار کو چھوڑ کر انقال کیا متوفیہ کے نام جو جائید اولور زمیند ارک ہے اس کے پانے کا جائز شر عی حق و ارکون ہے ؟ جو جائید او متوفیہ کے نام ہے وہ اس کو اپنے باپ کے ترک میں ملی تھی۔ (۲) مساۃ متوفیہ کا بھائی مہر کا وعوید ارہے لہذا اس کے متعلق

 <sup>(</sup>١) واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض
 ٢٤٨٤٦ ط ماجديه)

ر ٢) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ( الدرالمختار ' كتاب الفرائض ٦/ ١٦٠ ط سعيد )

بَنِي فَرِمائِيَّ۔(٣) مَتُوفِيد كَ دُورُ وِرو فِيرِه مِيْنَ وَلَا فِيرِه وَهِ بِهِ دَو جَيزِ مِينَ مَتُوفِيد و ما التحاله ربياته شوم هے بوايا۔ اس كاكون حق وارہے۔

ا حواب ۷۷٪) مساة متوفيه كاتركه اس كه دار تؤل مين اس طرح تقييم مو گا۔

منزله ۱۴

شوبر والده بنت انْ ۱ ۲ ۲ ۲

الیمنی ترک کے بارہ عصے کرئے تین عصے خاوند کو دو حصے والدہ کو اور چھے دختر شیر خوار کو اور ایک عصر بھائی کو دیا جائے کا ''(۲) مهر بھی مساق متوفیہ کے ترک میں شامل دو کر حسب تح میبالا تقشیم دو کا ''(۳) متوفیہ کا جمیز اور چڑھاواہ غیر ہ بھی ترک میں شامل دو کر حسب تقشیم بالا تقسیم ہوگا۔ ''مجمد کھا بیت اللہ غفر ایہ'

#### خاو ند ' بیشی اور والدوارث ہول تو میر اٹ کیے تقیم ہوگی ؟ (الجمعیة مور خد ۲۲ جولائی کے ۱۹۲۶)

١١) والربع ل حديد بع احدهم و قده ايضا وللاه السدس مع احدهما او مع الانس من الاحوة او من الاحواب والمله لكل انس فضاعدة من فرضه النصف وهو حمسة البنت و عند الانفراد يحوز حميع المال الى فوله تم حرءاب الاح لابوين (الدرائمحتار ١٦) ٥ ٧٧٣،٧٧٢،٧٧ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۲) والسهر بتناکد ناحد معان بالانه کدخول و الحدود الصحیحه و موت احد الروحین (عالمگریه ۱ ۳۰۳ ط مصری)

 <sup>(</sup>٣) حهز اننته بحها روسلمها ذالك لس له الاسترداد منها و به نفي وفي الشامية فال كل احديقلها أن الحهار ملك لسراة أدا طلقها ناحده كله وأدا مالك بورت عنها ر تنوير الاعدر مع الرد ٣ ٥٨٥ ١٥٥ ط سعيد )

ہے اور وہی اس کی مالک ہوتی ہے ''اس طرح مہر بھی اس کی ملک ہے '''یں اس صورت میں لز کی کے تمام ترک میں ہے (جو مہر 'چیزھاوا'جیزو غیرہ پر مشتمل ہے ) اس کے والدکوایک چو تھائی طے گااور باقی تمین چو تھائی اس کے خاوند کو ملے گا'''( ۱۲ اخود اس کا حق اور ۲ الز کی پیدا شدہ کا حق جو اس کے مرف پراس کے باس کے باپ کو مل کیا) اور متوفید کے بھائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ ''محمد کفایت ابتد خفر لد'

تقتيم ميراث

(الجمعية مورند ٢٦ النت ١٩٢٤)

(سوال) ایک نابالغ نیم گیاره سال انقال کیا اور مندر جد ذیل وارث جسوزے ایک والده ایک بحالی نابالغ عیار بہنی نابالغ اور ایک نانا۔ ان کو کیا کیا حصد ملے گا؟

(جواب ٤٧٩) متله ٢ ٢٢٣

والده کمانی کمینی،

حقوق مبتمد مد على الارث اداكر كے ترك متوفی كے جھتيس سمام كئے جائيں ان ميں ہے تيد مام والدو و اور دس سمام بھانی كواور پانتی پانتی سمام چارول به ول کود بئے جائيں۔ ''ناناكا كوئی حق شميں ہے۔ محمد كفايت الله نحفر له۔

> خاله اور مامول کی اولاد میں تقسیم نزکه کی مثال (الجمعیة مور خه ۱۰ انومبر کے ۱۹۲)

(سوال) ہندہ مری راس نے ایک مامول کے چار انرکے اور ایک مامول کی ایک اند کی ایک خالہ کا ایک اندی ایک انرکی وارث چھوڑے توان کو ہندہ کے ترکہ میں سے کیا ہطے گا؟

(جواب ۲۸۱) مئله ۱۸/۲

<sup>(</sup>١) (ايضا بحواله سابقه حاشبه آخري صفحه گزشته)

<sup>(</sup>٢) وال حضت عنه من مهر ها صبح الحط لان المهر حفها (هداية كناب الكاح ٢ ٣٥٥ ط شركة علمية) (٣) والربع للروح مع احد هما اى الولد او ولد الاس وايصا فيه والتعصيب المطلق عند عدمهما (الدرالسحار' كتاب القرائص ٢٠ ، ٧٧ ط سعند ، ، ٤) و يستقط بنو الاعيان وهم الاحوة والا خوات لا ب واه يتلاقه بالابن و ابنه وال سعل و بالاب انتاق و الدرالسحار فصل في العصبات ٦٠ ، ١٨٨ ط سعيد ، (٥) وللام السدس مع احدهما الحر تنوير الابصار كتاب الترائص ٢٠ ، ٧٧ ط شركه سعند ، وفي السراجية . والثلثان للاثنين فصاعدة و مع الاس للدكر مثل حظ الانتيس وهو يعصيهن (سراجي فصل في النساء ص ٧ ط سعيد )

بعد او ائے حقوق متفقد مد علی الارث حصر تامام مجذ کے قول مفتی بدے موافق ہندہ کانز کہ اٹھارہ سمام پر منفقسم ہو کران میں سے تین تین سمام ماموں کے لڑکوں اور ماموں کی لڑکی کواور وو سمام خالہ کے لڑک کو اور ایک سمام خالہ کے لڑک کو اور ایک سمام خالہ کی لڑک کو سمام خالہ کی لڑک کو سلے گا۔ (اکھی کھایت اللہ نففر لہ)

# تقتیم میراث کی ایک صورت

(الجمعية موري ١٩٢٨ء)

(سوال) عائشہ بائی نے انتقال کیااور مندر جہ ذیل دارث چھوڑے ایک حقیقی نواسی مومن بائی' ایک حقیقی بھائتی حافظ بائی' دو حقیقی پھو پھی زاد بھائی' ایک حقیقی پھو پھی زاد بھن' مرحومہ کے والد کے حقیقی پچپا کے دولڑ کے احمداور غلام'مرحومہ کارکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ٤٨١) مند ٢

والد کے بیچاکا لڑکا والد کے بیچاکا لڑکا نوائ بھا نجی بیچو پیٹی کے لڑکے احمد غلام محروم محروم محروم محروم ا

اس صورت میں مرحومہ کے ترکہ کے مستخق صرف احمد اور غلام ہیں۔ "محمد کفایت اللہ عنفر لہ"

نلاتی بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھیجیاں محروم ہوں گی (الجمعیة مور خد ۲۰ فروری <u>۱۹۲۹ء)</u>

(سوال) ہندہ کا انتقال ہوا اس نے اپناایک علاقی (باپ شریک) بھائی اور دو بھتیجیاں جن کاباپ متوفیہ کا حقیقی بھائی تھا چھوڑیں اس کاتر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جوا ب ٤٨٢) صورت مسئولہ میں اگر ہندہ متوفیہ کا سوائے ان لوگوں کے جن کا سوال میں ذکر ہے اور کو فی اور کو اس کے جن کا سوال میں ذکر ہے اور کو فی وارث نہیں تو ہندہ کا تمام ترکہ اس کے علاقی بھائی کو ملے گا۔ (۱۳)اور اس کی بھیجیاں اگر چہ وہ حقیقی بھائی کی ایک کی ایس میں محروم رہیں گی۔واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

 <sup>(</sup>١) وقول محمد اشهر الروايتين عن ابي حنيفة في جميع ذوى الارحام و عليه الفتوى ( سراجي فصل في الصف الاول ص ٤٤ طسعيد)

 <sup>(</sup>٢) وكذالك الحكم في اعمام الميت ثم في اعمام ابيه ثم في اعمام جده وفي الحاشية : وكذا الحال في ابناء هؤلاء الاصناف (سراجي ص ١٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) تُم جزء ابيه الاخ لابو بن ثم لاب اي ثم الاخ لاب ( الدرالمختار اكتاب الفرائض ٦/ ٧٧٥ ط سعيد )

ہیوہ' پو تول اور پو تیول میں تقتیم میراث (الجمعیة مور حد ۳۲نومبر ۱۹۲۹ء)

(سوال) ایک شخص کاانقال ہوا اس نے ایک ہوہ ایک بھتجاجو سو تیلے بھائی سے پیدا ہوا ہے اور دو پوتے اور تمین ہو تیاں چھوڑیں اس کے ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی ؟

(جواب ٤٨٣) حقوق متفدمه على الارث اواكركے متوفی كے تركه كے آٹھ سهام ہول گے ان مين ت ايك سهام بيوه كواور دودوسهام يو تول كواور ايك ايك سهام تينول يو تيول كو ملے گا۔ بھتيجا محروم ہے۔ ('' محمد كفايت الله غفر لد۔

تفتیم نزکه کی آیک صورت

(الخمعية مورند ٢٨جولا أن <u>١٩٣</u>٠)

(مسوال) ایک مسماۃ مرحومہ کے مندرجہ ذیل ور ثاء میں ہرایک کا حصۂ شرعی کس قدر ہے؟ اور تمام مال مرحومہ کے پاس والدین اور خاوند کا دیا ہوا تھا۔ اور اب مهر خاوند کی طرف یاتی ہے۔ باپ 'مال' خاوند' لائے کا نابالغ'لڑکی تین نابالغ'لڑکی بالغ جس کی شادی مرحومہ کی ذندگی میں ہوچکی تھی؟

(جواب ٤٨٤) صورت مر قومه میں متوفیه کاتر که بعد ادائے حقوق متقدمه علی الارث اس طرح تقسیم ہوگا: مئله ۱۲ / ۲۲

زوج اب ام اکن بنت بنت بنت بنت بنت بنت م

بيوه "همشيره اور بهتيجول كاتركه مين كتناحصه بنتائه ؟ (الجمعية مورخه ٢١جولائي ١٩٣١ء)

(مسوال) قادر بخش مورث اعلی فوت ہو گئے اور انسول نے مندرجہ ذیل وارث چھوڑے مساۃ لاڈو زوجہ ' مساۃ امامن ہمشیرہ حقیقی'ظہور الدین' محمد صدیق' گلاب الدین' محمد حنیف' بھٹیجے حقیقی' اور تمین بھٹیج یال رجواب ٤٨٥) مسئلہ ۴

زوجه بمشيره ابناءالات ۱۰ م ۱۰ م

١٦) فيفرض للزوجة فصاعدا النمن مع ولد او ولد ابن ( الدرائسختار ' كتاب القرائض ٦/ ٧٦٩ ط سعيد) وفي السراجية الا ان بكون لحذانهن او اسقل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر امثل حظ الانثيين ( سراجي ' فصل في النسآء ص ٧ ط سعيد )

٢١) والربع للزوج مع احدهما وفيه ايضا وللاب السدس مع ولد او ولد ابن وللام السدس مع احدهما والدرالمختار . كتاب الفرانش ٢٠٢٦ ط سعيد ، وفي العالمگيرية و إذا ااختلط البنون والمنات عصب البنون البنات فبكون للابن مثل حظ الانثيين وعالمگيرية كتاب الفرانش ٢٠ ٤٤٨ ع ماجدبه كرنه ) قادر بخش کے ترک کے سوالہ سمام نرے جار سمام زوجہ کواور آٹھ سمام ہمشیرہ کواور آیک ایک سمام جاروں بھٹیزوں کو دیاجائے۔ ''محمد کفایت اللہ غفر لیہ۔

#### بيوى 'بيئى اور علاتى بھائى وارث ہول توميراث كى تقتيم شرع (الجمعية مور دید ۵ اگست (الجمعية مور دید ۵ اگست (۱۹۳۱ء)

(سوّال ) زید نوقت انقال ایک دختر زوجداولی سے جسکے انقال کو چودہ سال گزر گئے اور ایک زوجہ ٹانی اور بھائی سو تنل بھائی سو تنلی مال سے چھوڑا زید مرحوم کاتر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ٤٨٦) منتله ٨

زوجه وختر یرادرعلاتی ا س

زید متوفی کانز که بعد اوائے حقوق متفقد مد علی الارث آٹھ سمام پر تقسیم ہو گاان میں سے ایک سمام زوجہ ٹانیہ موجودہ کواور چار سمام و خنز کواور آئن سمام علاتی بھائی کو ملیں گے۔ (\*)مجمد کفایت اللہ غفر لہ '

# تفتیم ترکه کیا یک صور ت

#### (الجمعية مورند الادسمبر ١٩٣١ء)

(سوال) زیر ناباند ایک بروه بهشیرو هیتی وارث چهوڑے ایک لڑکی ناباند ایک بروه بهشیرو هیتی اور بروی ناباند ایک بروم کے دولڑکے اور ایک لڑکی رزید نے اپنی حیات میں اپنی زوجہ کو طلاق شریا روبرو قاضی شرکے دیکر مہر اداکر دیا تھا اب زید کی پچھ موروثی اور پچھ اپنی پیداکر دہ اور بڑے بھائی مرحوم کی پیدا کردہ والی برود ہے الیدوا موجود ہے ؟

(جواب ٤٨٧) مسّله ٢

بنت اخت ا ا ا زید کاتر که نسف اس کی دختر کواور نسف اسکی بهن کوسطے گا<sup>(۱۳)</sup> بختیج اور بختیجی محروم بین <sup>۱۳۱</sup>اور زید

(١) والربع لها عند عدمهما و فيه ايضا والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف وهو حمسة البنت و بنت الابن والاحت لابويل في عند عده العم لابوين ثم ابنه لا بويل (الدرالمحتار) كتاب الفرائض ٢ ، ٧٧٣ ١٧٧ ط سعيد ) (٦) فيفرص للزوجه فصاعدا الثمن مع ولمد او ولمد ابن والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرصه النصف وهو حمسه البست تم حزء ابنه الاج بن المدرالمختار كتاب الفرائض ٢١٩٩١ ٧٧٥ ٧٧٣ ط سعيد )

(٣) ولمين الباقي مع البنات او بنات الابن لقوله عليه السلام: اجعلوا الاخوات مع السات عصبة وسراجي ص ١٠ ط سعيد ١
 (٤) فيبدأ باعتجاب الفرائض ثم بالعصبات والى قوله) ثم ذوى الارجام (سراجي ص ٣ ط سعيد)

کے بھائی مرحوم کاتر کہ ان کی اوااو کو ملے گا اس میں زید کی لڑ کی اور بہن حق وار نہیں ہے۔ '' فقط محمر گفایت اللہ عفاعنہ ربہ

### تقتیم ترکه کی ایک صورت!

(الجمعية مورند كم جون ١٩٣١ء)

(سوال) ایک شخص مسمی قااله فوت ہو گیاہ مال 'باپ ایٹا ابینی' زوجہ نہیں ہو ایک ہمشیر وزندہ ہو اور ایک و ختر ہو ایک ایک و ختر ہو ایک و ختر ہو ایک و ختر ہو ایک و ختر ہو ایک ہو گا ہے۔ اس کی ایک و ختر ہو ایک ہو گا ہے۔ اس کی ایک و ختر ہو ایک ہوگا ہو ایک ہو گا ایک و ختر ہو ایک ہوگا ہو ایک ہو گا ایک دو ہوتے ہیں ترکہ کس طری تقشیم ہوگا ؟

(جواب ۸۸٤) مئله ۲

اخت ان العم اولاوالاخت ان الن العم ان ان العم اعروم محروم محروم

اس صورت میں نسف ترکہ بھن کو اور نسف بیچا کے بیٹے کو ملے گا۔ ''نہمن متوفیہ کی اولاد اور متوفی بھائی ں اولاد اور بیچا کے بوتے محر وم بیں۔ محمد کفایت اللہ کال اللہ اند کھی

# تعتیم ترکه کی ایک صورت!

(الجمعية مورنده ١٠ الت ١٩٣٧ء)

(سوال) بڑے صاحب کے انتقال کے بعد ان کے دولڑکے مرست صاحب اور رمول صاحب کا انتقال ہوا انہوں نے مزرجہ ذیل وارث چھوڑے ۔ چار بیٹیال ایک بھائی (رمول صاحب) اور دو بہنیں چار بیٹیوں میں انہوں نے مندر جہ ذیل وارث چھوڑے ۔ چار بیٹیال ایک بھائی (رمول صاحب) اور دو بہنیں چار بیٹیوں میں ت دو نابالغ بیں ان کور مول صاحب جو پچیوں کے حقیقی پتیا ہیں اپنی تربیت میں رکھنا چاہتے ہیں اور پیوں ک نانی اپنے یاس رکھنا چاہتے ہیں اور پیوں ک نانی اپنی تربیت میں رکھنا چاہتے میں اور پیلی میوی کی دولڑ کیال سے دانی اس کے دائیں۔ پہلی میوی کی دولڑ کیال کے دائیں۔ پہلی میوی کی دولڑ کیال کے دائیں۔ پہلی میوی کی میں ہوئی اور دوسر کی کامر ست صاحب کے بعد انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں ہو جو اب کی دولڑ کیاں دونوں بیٹی میں فیت ہوئی اور دوسر کی کامر ست صاحب کے بعد انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں ہو اب کی دولوں بیوی کے مہر (جو رت عدم جوت اوالیکی یا معافی) اور کوئی قرنس اگر رہوں کے دول کوئی قرنس کی میں اور کوئی قرنس کی دولوں دیوی کے دولوں کی دولوں دیوی کے دولوں کی دولوں کی کامر ست صاحب کے دولوں دیوی کی میں دولوں کی کے دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کوئی تو میں کی دولوں کیا ہو کی دولوں کی دولو

<sup>(</sup>١) وبنو الاعياد والعلات كلهم يسقطون بالابن و ابن الابن واد سفل الح (سواجي باب العصبات فصل في السبآء ص

 <sup>(</sup>۲) والثلثان لكل اثنين قضاعده سر فرضه النصف و هو حمسة البنت و بنت الابن و الاخت لابوين (الدر السختار كتاب الفرانص ۲ ۱۷۷۳ ط سعيد ، وفي العصات و يقده الافرات فالا قراب رائي قوله ) ثم حراء حده العم ثم الله والدر السحتار .
 كتاب الفرائض ۷۷۵/٦ ط سعيد )

٣٠) ثم تقده ديونه التي لها مطالب من حهة العباد و الدوالمخبار كتاب الفرانص ٢١ - ٧٦٠ ط سعيد )

وودو جھے چاروں لڑکیوں کو اور دود و جھے بھائی کواور ایک ایک حصہ ہر بہن کو دیا جائے <sup>(۱)</sup>اور نابالغ لڑ کیوں کی پرور ش کاحن ان کی نانی کو ہے <sup>(\*)</sup>اور نکاح کی ولایت چیا کو ہے <sup>(\*)</sup>اور نابالغوں کے جصے کی تگر انی کاحق نہ نانی کو ہے نہ پتیا کو بلحہ حاکم یا خاندان کے لوگ جس کو امین سمجھیں اسے نگر انی سپر د کریں۔ '' محمد کفایت اللہ كالنالله ليه

# استدراك جواب مر قومه بالا (الجمعية مور خه ۹ متم ۱۹۳۴ء)

اخبار الجمعية مورخه ١٠ الست ١٣ ١٩ عنبر ١٣ جلد ٢٠ ك صفحه ١٧ كالم ١٣ س عنوان "حوادث واحكام" میں فرائض کا ایک فتویٰ شائع ہواہے جس میں میت کی چار لڑ کیاں ایک بھائی اور دوبہوں کا حصہ تقشیم کیا گیا ہے اس میں یہ فرو گذاشت ہو گئی ہے کہ متوفی سر ست صاحب مرحوم کی دوبیویاں جنکا سوال میں ذکر ہے ان میں سے ایک نیوی سرست صاحب مرحوم کے انتقال کے وقت زندہ تھی تقسیم میں اس کا حصہ بھی لگنا چاہنے تھا۔جو غلطی سے نہیں لگایا گیامسئلے کی سیجے صورت یہ ہے۔

مستله ۱۲۴ / ۹۹

ایک برادر جار د ختر ان دو جمشير گان 4/14

اس کے بعد جب زوجہ کا انقال ہوا تو اگر دو بیٹیوں کے علاوہ اس کا کوئی اور وارث مجھی ہو تو اس کا حصہ <u>یا = ۱/۸ اس کے سبوار تول پر تقتیم ہوگا اور اگر لڑ کیول کے سوااور کوئی وارث نہ ہو تواس</u> کا حصہ اس کی دونوں کڑئیوں کو بحصہ مساوی ملے گااس غلطی کے شائع ہونے کا مجھے افسوس ہے اور مستفتی ہے گزارش ہے کہ وہ تقتیم میراث اس صحیح شدہ جواب کے موافق کرلیں نیز بنگلوراوربر ماہے جن مخلص دو سنوں نے اس غلطی پر متنبہ کیا ہے خاکساران کا شکر گزار ہے۔ محمہ کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

#### عاق کئے ہوئے لڑکے کے ترکہ میں باپ نیوی اور لڑ کیوں کا حصہ (الجمعية مورجه واكتوبر ۴ ١٩٣٠)ء)

(سوال )زید متوفی کواس کے باب نے زندگی میں چندوجوہ عاق کیا ہواتھا اگرچہ تحریر میں نہ تھا زید کی وفات کے چندروز بعد اس کاباب بھی فوت ہو گیازید کی ایک ہوی اور تین نابالغ لڑ کیاں ہیں دوسو تیلے بھائی اور ایک

<sup>(</sup>١) (بحواله سابق نمبر ٢ صفحه گزشته)

<sup>(</sup>٢) فام الام اولي من كل وِاحدة (عالمگيرية ١/١ ٤ ٥ ط مصري )

 <sup>(</sup>٣) في العالمگيرية في بيان ترتيب الاولياء ثم العم لاب وام الخ ( عالمگيرية ١/١ ٥٤ ط مصري )

<sup>(</sup>٤) والولاية في مال الصغير الى الاب (الى قوله ) ثم الى القاضي ثم الى من نصبه القاضي الخ ( الدرالمختار ٧٩/٥ ط سعيد )

سو تیلی مال ہے۔ زید کے والد کے ذمہ یو قت و فات کچھ قرضہ نکلا جو کہ اس ( یعنی زید کے والد ) کی خود پیدا کردہ جائیداد بھورت نقذی زیور اور مکان تر کہ تھوڑی ہے۔ زید کی بید اگر دہ جائیداد بھورت نقذی زیور اور مکان تر کہ تھوڑی ہے۔ زید کی بیدہ اس کے حق میں رہ کر گزار دینا چاہتی ہے اور نکاح ٹائی کا کوئی ارادہ خمیں رکھتی اس بیدہ ہا پاس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اوروہ اپنی نقذی اور زیور وغیرہ کسی کے پاس امانت رکھنا چاہتی ہے۔

(۱) کیا بیدہ ند کور متوفی کے حق نکاح میں رہتے ہوئے اس تر کہ کی واحد مالک متصور ہوگی ؟ جب کہ لڑکیوں کی پرورش تا سن بلوغ بھی اس کے ذمہ ہے۔ (۲) کیا بیدہ ند کورہ شرعا اس امر کی مجازے کہ جس کہ خص کے پاس جو چیزوہ مناسب سمجھے امانت رکھے ؟ (٣) کیا بیدہ ند کورہ شرعا اس امر کی مجاز ہے کہ جس کہ وہ کل تر کہ کی تفصیل ان کو و ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کسی کے پاس امانت ندر کھیا صرف انہیں کے کہ وہ کل تر کہ کی تفصیل ان کو و ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کسی کے پاس امانت ندر کھیا صرف انہیں کے پاس رکھے۔ (٣) کیا متوفی کے اوا حقین تر کہ نقذی میں ہے ایک متوفی کے والد کا قرضہ اوا کر ناچا ہے ہیں اس حالت میں کیا وہ اپنی نقذی کو پردہ اخفا میں رکھ سکتی ہے ؟ (۵) کیا متوفی کے اوا حقین اس بات کے جاز ہیں کہ وہ پچھ صد امانت جو ان کے پاس رکھا گیا ہے اس میں ہے اپنے اختیار ہے متوفی کے والد کا قرضہ اوا کرنے کے لئے خرچ کر ہیں؟

(جواب ، ۶۹) سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زید کا انقال اپناپ کی حیات میں ہو گیاتھا اوراس کے وارث اس کی زوجہ اور تین لڑکیاں اور باپ اور بھائی سے تو زید کے ترکہ میں سے بعد ادائے حقوق متفذمہ وارثوں کو ان کا حق طفی میں ہو گئی حقوق جو ارتوں کو ان کا حق طفی میں ہے بعد ادائیگی حقوق جو ارتوں کو ان کا حق طفی ہو سے گئے اس میں سے زوجہ کو کہ اس حق میر اٹ دیاجائے اور ۳۲ سینوں لڑکیوں کو دیاجائے اور باقی ۲۲ میاپ کا حق میر اخری میں سے نوجہ دو مرسے نکاح کا ادادہ کرے اس کو اپنے مہر اور حصہ میراث سے نیادہ شمیں ملے گا اور نداس کو خاوند کے ترکہ میں سے کچھ چھپانے کا حق ہے۔ (اکھر کھا یت انڈ لہ

بیوی میثالور بیٹیوں میں تقسیم ترکہ کی ایک صورت

(الجمعية مورند ۲۰ اكتوبر ۱۹۳۴ء)

اسوال) شیر علی خال واکبر علی خال دونول حقیقی بھائی تھے اور اجمال خاندان تھے اور جائیداد منقولہ و غیر منقولہ عاصل کردگی دونول بھائی کی ہے بعد و فات ہر دوبر ادر ان کے دونوں بھائی کی اولادوں نے باخود

<sup>(</sup>١) تم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ثم يقسم بين ورثته وفي التنوير: فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد او ولد ابن و فيه ايضاً فيه ولا وللاب السدس مع ولد او ولد ابن و ايضاً فيه ولاب السدس مع ولد او ولد ابن والتعصيب المطلق و الغرض و التعصيب مع البنت او ننت الابن ( الدرالمختار كتاب الفرانض عم البنت او ننت الابن ( الدرالمختار كتاب الفرانض عم البنت الله عمد)

<sup>(</sup> ۲ ) ورثه ما صب الناس و گابه

تصفیہ کر کے نصفانصف جائیداد پر نام ابناا پناورج کرالیااور اسپنا ہے جصے پر قابض وو خیل ہو گئے شیر علی خان نی دور ویاں جنمیں۔ محل اول سے دولڑ کے اور تین لڑکی اور محل ثانی سے فقط دولڑکی محل اولی کابڑا سرکا اول م فوت ہوا شیر علی کی حیات میں اور محمل ثانی بعد و فات شیر علی خال کے فوت کر گئیں کر ہی نامہ ہیہ ہے۔ مہر علی خال

> منظه ۸ (وجه تا ميدان وختران ۱ ۲ ) ۵

ایجنی ترکہ کے آنچو سمام کرئے ایک سمام زوجہ ثانی کواور دوسمام لڑکے کواور پانچے سمام پانچوں لڑکیوں کو ملین گے۔''اور جب ثانمیہ کا نقال ہوا تو اس کے حصے میں سے زوجہ اولی کی اولاد کو پچھونہ ملے گا''اس کی دونوں لڑکیاں اوراگر کوئی اور وارث ہوا تو وہی حق دار ہوں گے۔ تھد کھا بیت اللہ کان اللہ لیہ'

#### ''فنیم تر که کیا میک صورت

#### (التمعية مورند ۵منی استهاء)

(سوال) مساق زینب ازولد فوت ہو گئی ہے اس کے رشتہ داران میں حسب ذیل موجود ہیں ہم و خاوند متوفیہ اخالد مامول حقیقی، سعید کچنو پھی زاد بھی ان ادبھی کا دراصل جاند ادمساق ہندہ کچنو پھی زاد بھی ان سعید و سعید و کہ مساق زینب چنور گئی ہودا سال جاند ادمساق ہندہ کچنو پھی زینب مرحومہ و خالہ مسمیان سعید و سعید و کا ہے۔ چو نکہ ہندہ کو فوت : و ب بارہ سال ہے زیادہ عرصہ کزر چکا ہے اس لئے ہموجب قانون انگر بزی مساق زینب مرحومہ قابض مخالف کی دیگئیت ہے مالک تصور کی جاوے گی۔

(جو اب ۲۹۲) اگریے ترکہ مساۃ زینب کی جائز ملکیت نہیں ہے بائد صرف قبضہ مخالفانہ کی حیثیت ہے وہ مالک سمجھی جاتی ہے اور انسل جائیداداس کی پھو پھی کی مختی اور اس کی پھو پھی کے وار توں میں زینب بھیجی وار توں میں زینب بھیجی وار توں میں زینب بھید و سعید و کا حصہ ۲/۳ تھااور سعید و سعید و کا حصہ ۳ ابنی اب نہید و سعید و کا حصہ ۳ ابنی اب نہید و سعید و کا حصہ اس کے فاوند کو اب کے انتقال کے بعد اس کا ۲/۳ حصہ اس طرح تقشیم ہوگا کہ اس میں سے نسف اس کے فاوند کو سلے گالور نسف اس کے ماموں کو۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ ل۔

ر ٩ ) فيفرض للزوجُّة فصاعدا الثمن مع ولد او ولد ابن وايضا فيه: قال والثلثان لكل اثنين فصاعدة ممن فرصه النصف وهد خمسة البنت الخر الدرالمختار "كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٩ ط سعيد ) ( ٢ ) كيونك تيون قمول ( يَتْنَ وَوَى القروض اعمرات اورة وى الدرعام ) من سے شمس ہے۔

#### استدراک جواب مذکوره (الجمعیة مورند کیم جون ۱۹۳۷ء)

الجمعیة مور نده ۵ مئی ۱<u>۳۹۹ء میں میراث کاایک فتو</u>ی شائع ہوا ہاں میں زینب ۲٬۳۲ حصد لکھا گیا تھا مولانانورالحق صاحب خطیب مسجد ٹائلوٹ توجہ دلائی کہ یہ حصد غلطہ ان کے شکریہ کے ساتھ تھے کی جاتی ہے سیج جواب مندر حد ذمل ہے:

ے تعینی جواب مندر جہ ذیل ہے:
جب کہ ہندہ نے اپنے وار نول میں صرف زینب بھیجی اور سعید و سعیدہ بھانجا اور بھانجی تیھوڑے تھے تواس
کے ترکہ میں سے زینب کو انسف ملے گا اور انسف میں سعید و سعیدہ دوہ برے اور اکبرے جھے کے مستنق ہول
گے۔ (''زینب کے انتقال کے بعد اس کا ۲ احصہ اس طرح تقشیم ہوگا کہ اس میں سے نصف اس کے شوہ کو اور نسف اس کے شوہ کو اور نسف اس کے مامول کو ملے گا۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔

# تفتیم ترکه منایخه کی صورت

# (الخمعية مور ند ممارچ كر ١٩٢٤)

متله ۸۰۸ (جواب ٤٩٣) بنت بنت بنت بنت المن زوجه لتن 2 2/174 2/174 2/174 18/ FOF ir/rar 1/1/100 انت صف ۵ ک ہو تیلے بھائی جہن حقیقی بهن حققي بھائي والده 0/10 محروم 10/40 1/4/11

(1) قال تعالى ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والا قربون والذين عقدت ايمانكم فاتو هم نصيبهم ال الله كال على كل شئ شهيدا (النسا: ٣٣) وقال تعالى وما كال لمومن ولا مؤمة ادا قصى الله و رسوله ال يكول لهم الحبرة مل امرهم (الاحزاب ٣٦٠) و في السراجية: وال استووفي القرب وليس فيهم ولد عصمة او كال كلهم اولاد العصات او كال عصهم اولاد العصات او كال بعصهم اولاد العصات او كال بعصهم اولاد العال على الاحوة والاحوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الاصول فاصاب كل فريق يقسم بين فروعهم (سراحي فصل في الصف الثالث ص ٤٨ طسعيد)

الا المباول وختر زوجه اولى وختر زوجه اولى بير زوجه ثاني وختر زوجه ثاني المباول وختر زوجه اولى وختر زوجه اولى المباول وختر زوجه اولى وختر زوجه اولى المباول وختر زوجه اولى المباول وختر زوجه اولى وختر زوجه اولى المباول وختر زوجه اولى المباول وختر زوجه اولى المباول وختر زوجه اولى المباول 
حقوق متقدمه ملی الارث ادا کرکے زید متوفی کاتر که چونسند سمام پر تقسیم ہو کراس میں ہے چود و سمام پسر زوجہ او بلی کواور سانت سرات سمام و ختر ال زوجہ او بل کواور چوہیس سمام پسر زوجہ ٹائید کواور بار و سمام و ختر زوج ٹائید کوملیس کے یا العجد سفاتیت اللہ عفر لیا

شوبر بهوال اور دادي مين تقنيم

(مسوال) علیم النساء نے انتقال کے وقت اپنے مندر جہ ذیل دارث چھوڑے شوہر 'دو بہنیں' دادی ' پہچا'ا ' ر کائر کہ 'س طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ٤٩٤) مئلہ ٨

شوېر دادې کېمن کېمن کم ۳ ا ۲ ۲ ۲ محروم

سر کہ کے آنہ سمام کرکے تین جصے شوہر کوایک حصہ دادی کواور دودو جصے دونوں بہوں کو ملیس گ۔ ''' پہلے کا کوئی من شمیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'ویلی

بیشی اور بیٹے کو ملنے والی جائیداد کے تین جھے ہول کے

<sup>.</sup> ١). وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين إعالمكبرية كتاب الفرانص ٦ ٤٤٨ طرماجديه }

٢ روالتصيف له عبد عدمهما وابصار والسدس للجدة مطلقا كام ام وام اب الخ وايضا فيه والتلئان لكل انتيل فصاعدا ميس
 صه النظيف وهو خسسة البيت و ست الاس والاخت لابوين والموالمحتارا كتاب الفرائص ٢٠٠٦ على سعيد)

(جواب ٤٩٥) مشكه ٣

زوجه يتول بي بي عبدالرؤف خال كان لم تكن

حفیظ اللہ خال مرحوم کا کل ترکہ تین سمام پر تقسیم کر کے دوسمام عبدالرؤف خال کواور ایک سمام ہول فی بل کو دیا جائے گا۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دہلی

#### بیٹے کے ہوتے ہوئے بھائی محروم ہوگا

«سوال» ہندہ کا انتقال ہوا اس نے اپنا شوہر اور ایک لڑکا اور دو حقیقی بھائی اور تبین حقیقی بہنیں وارث چھوڑے اس کاتر کہ کس طرح تقشیم ہوگا؟ المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جگن پور۔

(جواب ٤٩٦) مسّلہ ١٢

شوہر اب ام لئن بھائی بہن

سمام باپ اور مال کو اور پانچ سمام لڑ کے کو ملیس کے بھائی بہن محروم ہیں۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'و ہلی

صرف شوہر اور بھائی وارث ہوں تو میراث نصف نصف تقشیم ہو گی

(سوال) ایک عورت کاانقال ہوا اس کاوارث ایس کا شوہر اور ایک حقیقی بھائی موجود ہے اس کاتر کہ اور مهر كس طرح تقيم مو كا؟ المستفتى مولوي عبدالرؤف خال جَكن بور

(جواب ٤٩٧) نسف تركه شوہر كواورنسف بھائى كوسطے گامىر بھى تركه ميں شامل ہے۔ "محمد كفايت الله

### بہن کے معاف کر دہ حصہ اس کا شوہر دوبارہ طلب نہیں کر سکتا

(سوال) ہمارے والد مرحوم كا انتقال ہو گيا تو مرحوم كى كل جائيداد كو جناب والدہ صاحبہ نے بلا لحاظ شرك رواج نام کے مطابق ہمارے نام کرادیااور جب تک زندہ رہیں اپنے قبضے میں رکھااور سر کاری مالتخذ ار ی ادا

(١) (ايضا بحواله سابقه نمبر ١ صفحه گزشته)

<sup>(+)</sup> واضح ہو کہ سوال میں مال اور باب کی وضاحت شمیں کی گئی ہے لبذ الله فی الحقیقت بھی مال اور باپ ند ہول تو صورت مسئولہ میں کل ترک س ے چوتھائی شاہ ندکواورہائی لڑکے کو مل جائے گا فی التنویر : والربع له عند احد هیما وابضاً و یقدم الاقرب فالا قرب کالا بس ثم ابنه (الدر المحتار ؛ كتاب الفرائض ٦/ ١٧٧٠ ط سعيد )

٣) والنصف له عدمهما و فيه ايضاً : و يقدم الاقرب فالا قرب( الي قوله ) ثم جزء ابيه الاخ لابوين (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٣ ط سعيد )

کرنے کے بعد جو پچھ تھے پہتار ہاا ہے صرف میں لاتی رہیں اور ہم اپنی کمائی ہے بھی جناب والدہ صاحبہ مرحومہ کی مزید خدمت کرتے رہے اور جائیداد کی حفاظت میں جو موقعہ خرج کا ہو تاخرج کرتے رہے اور جمشیرہ عزیزہ کو مفتی صاحب سے دریافت کر کے بعوض منافعہ ان کے جھے کے اپنی کمائی ہے دس روپ سال دیتے رہ اگر چہ وہ لینے ہے ہمیشہ انکار کرتی رہی اور یہ کہتی رہیں کہ ہم نے خوشی ہے تمہیں معاف کیا گر ہم مجبور کرے دیتے رہے جناب والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تو ہم نے ہمین ہے کما کہ اب والدہ صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم پر کسی کا دباؤ شمیں ہے جم چاہتے ہیں کہ جائید دا میں جو تمہار اایک تمائی حصہ ہے دہ تمہار سے نام کر اویں انہول نے کما کہ میں نے خوشی معاف کر ہی گر وہ کئی رہیں کہ مین جائید دکھیں انتقال ہو جائیں گر وہ کئی ہوں اب کہتی رہیں کہ مین جائیداد کس کے لئے لول (واضح ہو کہ وہ لاولد شھیں) میں خوشی معاف کرتی ہوں اب ہمشیرہ موصوفہ کا بھی انتقال ہو گیااس کے شوہر صاحب جھے سے اپنا حق طلب کرتے ہیں۔المستفتی مواد کی عبدالرؤف خال ' جگن بور۔

(جواب ۹۸) جب بہن ئے اپنے جھے کو آپ کے حق میں معاف کر دیا تواب ان کے کسی وارث کواس کے مطالبے کا حق نہیں رہا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

تفشیم ترکه کیا یک صور پ

(سوال) کلثوم کا انقال ہوااس نے شوہر 'باپ' مال' ایک بھائی اور ایک بھن وابیث چھوڑے اس کا ترکہ سس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ۹۹۶) مسئله ۲

زوج ام اب اخ پافت ۳ ا ۲ محروم محروم

متوفیہ کاتر کہ بعد ادائے حفوق متفدمہ علی الارث جیھ سہام پر تفسیم ہو گاان میں ہے۔ تمین سہام زوج کو اور ایک سہام والدہ کواور دو سہام باپ کو ملیس گے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'د ہلی

تقتیم ترکه کیالی صورت ؟ •

(بسوال) زید متوفی نے دوجویال چھوڑیں ایک بیوی کے جارلڑکے بعد ہالیک لڑکا فوت ہو گیا اور دو سری بیوی ہے ایک لڑکی پیدا ہوئی اب زید کے تین لڑکے اور ایک لڑکی اور دوبیویاں موجود ہیں ترکہ کی تقشیم کس طرح ہوگی ؟

<sup>(</sup>١) (ايضا بحواله سابقه نمبر ٣ صفحه گزشته)

|           | ن <sub>و</sub> یر              | •                    | IF44                | fre / All           | (جواب ۵۰۰) مئ         |
|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|           | for that                       |                      | ra/rar              | rairar              | 9/11 9.11             |
|           |                                | • الن                |                     |                     | منلہ ۲ ما             |
| ·         |                                | ان                   |                     | •                   | •                     |
|           | محروم                          | ۵/2•                 | 6/4+                | ۵۰۷                 | 124-64                |
| ت آس زوج  | ئە جائىمى ان مىس ـ             | ہو چھیانوے سمام کے   | اقی ترک کے بارہ     | رشادا کر کے ہا      | مقوق متقدمه على الإ   |
| ن سهام اه | گیاہے ایک سو <sup>ستو</sup> یم | نس كاليك لز كافوت مو | دومر ځا ژوجه کوج    | ه اکبیای سهام اور ا | کو جس کی ایک لڑ تی ہے |
|           | جائمي۔ فقط                     | ب سو چیبیں سمام دیئے | مام اور لڑئی کوا کی | کو تین سوبائیس س    | اڑ کول میں ہے ہرا کیک |
|           |                                | 'د بلی               | لد' مدرسه امييتيه   | ركفايت الغدغفر      | <i>2</i>              |

#### انشیم ترکه کی **ایک** صور ت

رسوال) ہندہ کا انتقال ہواجو ااولد تھی اس کے مندر جد ذیل وارث موجود ہیں شوہر 'والدہ' دو بھلائی 'ایک بہن 'ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا ! المستفتی شمس النسابیعم معرفت حاجی محمد واؤد ( دہلی )

(جواب ٥٠١) منله ٢

: حدادائے حقوق متفدمہ علی الارث متوفیہ کاتر کہ تمیں سمام پر تفقیم ہوگان بیں سے پندرہ سمام شوہ کواور پانچ سمام والدہ کو 'جیار جار سمام دونوں بھائیوں کواور دو سمام مہمن کو ملیں گے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی۔

#### تفتیم ترکه کی ایک صور ب

(سوال) بندہ خالت زبی فوت ہو گئی اس کا مہر ویگر سامان جیز زبورات پارچہ جات کے ساتھ ترکہ میں شامل کیا جائے گایا نمیں ؟ مندر جہ فیل وارث موجود میں شوہر الرکا العمر ہا۔ (ڈیرٹھ) سال الرکی ہمر ۱۲ ویم اللہ کی بندہ نیز مرحومہ بندہ کے بھائی بہنیں اور خالا نمیں بھی میں پہول کی پرورش خدمتہ کس کے ذمہ ب اور کفااند کس کے ذمہ ج بہول کو نے قرار دیا جائے گا ؟ دیگر اخرا جات پیماری جمینر و تحقین اقل جالیہ سوال و نیر دے مصارف کس کے ذمہ جیں ؟

ر ١) والنصف له عد مهما وايضا قال: وللام السدس مع احدهما او مع النين من الاخوة او من الاخوات والدرالمختار؛ كتاب الفرائض ٢/٧٧٠/٩ ط سعيد )

(جواب ۲،۹) مئله ۱۲

شوم اب ام انن ينت ۵ ا۰ ۲/۲ ۲۰۹ ۳۱۹

م حود کاتر کے جس بین مربھی شامل ہے جھتیں سام پر منقشم ہوگاای میں سے نوسہام شوہ کواور تھے تھے سام والدین و دس سام از کے کواور پانچ سام اڑی کو ملیں گے (ان پچول کے جھے پچول کے باپ کی تحویل میں رہیں گے لیکن اگر اند بیتہ ہو کہ باپ ان کے جھے ضائع کردے گا تو کسی معتند امین کے سے و کرد نے بین رہیں گے لیکن اگر اند بیتہ ہو کہ باپ ان کے جھے ضائع کردے گا تو کسی معتند امین کے سے و کرد نے جانبی ۔ ان ترک میں سے نعرف کفن و فن کے مصارف لئے جائےتے ہیں اس قال چالیہواں و فیر ہ ب مصارف ای طرح رسوم فاتحہ و فیرہ کے مصارف نمیں لئے جائےتے ہیں اس قبل کان انتدائه او بی مصارف میں ہو گا ہے۔ ان محمد کفایت اللہ کان انتدائه او بی مصارف میں ہے جائع فنج پوری و بلی۔ الجواب حق محمد شفیع عفی عند مدر سے مبدائرے و بلی۔ الجواب حق محمد شفیع عفی عند مدر سے مبدائرے و بلی۔

# تیسر لباب متفر قات

## خاوند کی میراث تشیم ہے پہلے نواسہ کو ہبہ کر:

(سوال) این عورت نامیخ چند خاوند جو یکے احد دیگرے بغیر دوسرے ور تاش کی کوتر کے وارث ان ملکیت اسپے نواسہ کور جسٹ می ہید کردی ہے۔ شرعا جائز ہے یا نہیں ؟ ور ثاع ہے مراداس کے خاوند کے وارث ان کووہ خاوند ول کا ترک منیں دیا اور پھر ان وار تول کے کئی وارث میں بعنی جو وارث متح وہ اب گزر چکے ہیں اب در خان دول کا ترک منیں دیا اور پھر ان وار تول کے کئی وارث میں بعنی جو وارث متح وہ اب گزر چکے ہیں اب درخ نے درہ جی سال موال جو اب تو وہ ملکت مشتر کے اس عورت نے اپنے ایک نواسہ کو ہیہ کردی ساحت تو یہ بید جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۵۸ میں طاہر محمود کی صاحب (قصبہ کنزی) وارش النانی النانی السلامی میں میں اور سے ایک کا درہ ہے۔ اس عورت کے اس میں اور سامی کا درہ تا ان ان کی اور کے ان ان کی اور کے ان کا درہ تا ان کی اور کے ان کا درہ تا ان کی سامی کا درہ کی دور کی صاحب (قصبہ کنزی) وار کی اور کے ان کی کا درہ تا ان کی کا درہ کی دور کی صاحب (قصبہ کنزی) وار کی اور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی

<sup>.</sup> ١ ، والربع للروح مع احدهما وفيه او ثلاب السدس مع ولد او ولد ابن وايضا وللام السدس مع احدهما دومحمار الاستيال الأبن مثل حظ الاستيال المعيد، وهي العالمكرية اوادا احتلط السوف والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الاستيال وعالمكيوية ١ . ٤٤٨ علم ماحديه ا

۳۱) ولو اوصى الى صلى و عبد عبره و كافر و فاسق بدل اى بدلهم القاضى بغير هم و في الشامية ) اى محوف مند على السال، الدرالمحتار ۵ ۶۸ عليون ما بروت ا

راه) يبداء من بركة المبت الحالبه عَلَ تعلق حق الغير بتجهيزه فيعم الكتين من غير تقتير ولا تبذير والدر المحار كتاب الفرانص ٩- ٩ ٧٥ ط سعيد،

<sup>(</sup>٤) اوصى بان يطين قبره او بضرب عليه قبة فهي باطلة كما في الخانية (الدرالمختار ١٦٠، ٩٠ ط سعيد ۽

(جواب ۴، ۵) عورت کوصرف اپنے جھے کے بہد کرنے کا حق تفالیکن آگر موہوب میں دو سرول کے غیر منقسم جھے بھی شامل میں تو بیہ بہد مطلقاً ناجائز ہوا نہ عورت کے حصول میں صحیح ہوانہ تمام حصول میں۔"' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دہلی

تقسيم تركه كياليك صورت

(سوال) ایک شخص کے پانچ لڑکے تھے ان میں سے براالڑکا علیحدہ ہو گیا تھاان کے مکان سے نمیں تھے اوروہ ویسے ہی رہنے گئے تھے جس میں ایک رہتا تھاوہ ڈھیا نمیں اور سب کے گرگے اور وہ پھر چنوائے گئان میں سے جس کا گرا نمیں ایک پیسہ نمیں دیااوروہ چو تھائی بائنا چا بتا ہے کیونکہ اس میں سے ایک گزر گیا ہے امروہ چو تھائی بائنا چا بتا ہے کیونکہ اس میں سے ایک گزر گیا ہے امروہ چو تھائی بائنا چا بتا ہے کو وہ اس کو دینی واجب ہوگی یا نمیں ؟ المستفتی چو تھائی بائنا چا بتا ہے جو ہوگی اس کو دینی واجب ہوگی یا نمیں ؟ المستفتی نمیر معلم گر) اوا دیقعدہ ۲۵ سے وہ تا کی جنوری ۱۹۳۸ء موری ۱۹۳۸ء (جنواب کا ۵۰ می بال اس کو مکانوں کی ایگت میں سے چو تھائی دینی ہوگی۔ (۱۹۶۰م کا ایت اللہ کان اللہ لہ ا

کیاز ندگی میں علیحدہ حصہ و صول کرنے والاو فات کے بعد ترکہ میں سے حصہ لے سکتاہے؟

(سوال) ایک شخص کے پانچ لڑکے تھے دوبالغ اور تین نابالغ اور جوسب میں بڑا تھاوہ علیحدہ ہو گیا تھااس کاباپ

اس کو منع کرتا تھا کیوں کہ اس کی مال اندھی تھی۔اور دو سر اجوبالغ تھاجب تک اس کی بیدی گھر شیں آئی تھی جب اس نے اپنے باپ کا کمانہ مانا تب اس نے تمام سامان میں سے اس کوچھا حصہ تقسیم کرنے دیدیا اور جو تین نابالغ تھے وہ جب تک بے ہوش تھے اور جو چار لڑکے تھے ان کے حصے کامالک ان کاباپ ہے آگر ان کو کسی چیز کی منرورت ہوتی ہے توان کاباپ ان کو لیکر دیتا ہے پھر ان میں سے جو چھوٹالڑ کا تھاوہ گزر گیاوہ تینوں اس وقت منرورت ہوتی ہے تیاں کے علیم ان میں سے جو چھوٹالڑ کا تھاوہ گزر گیاوہ تینوں اس وقت بالغ ہیں ان کے علیمہ ہونے کے بعد ان کے باپ نے کچھ زمین بیع کر ائی تھی اور اس میں پچھ رو پید اس نے بھی دیا تھاجو بردالڑ کا تھاور علیمہ ہوگیا تھا۔

بڑے اڑکے نے جورو پیر زمین کی بیع میں دیا تھا کیاوہ اس رو پیر کا حقد ار بو گایا نہیں ؟ المستفتی تمبر ۲۰۲۱ مالامام الدین صاحب تیوڑہ (مظفر گمر) ۹ اذیقعدہ ۲۵ ساھ ۲۳ جنوری ۱۹۳۸ء

(جواب ٥٠٥) باپ کی و فات کے بعد جو ترکہ باپ نے چھوڑا ہے اس میں چاروں لڑ کول کا حق ہرانہ ہے وہ رو پہیر جو بڑے لڑکے نے دیا تھا علیحدہ شمیں ملے گا۔ جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ کھی ترکہ میں محسوب

 <sup>(</sup>٩) لا تنم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه اولا جنبي لعدم تصور القبص الكامل ( الى قوله ) ولو سلمه شانعا لا يملكه فلا ينعقد تصرفه فيه ( الدرالمختار ' كتاب الهبة ٥/ ٩٩٢ ط سعيد )

ولا يتقلد لضرفه فيه و المحالات المحافظة المحافظة المحترون أوله حصلاه معاً) يوخذ من هذا ما افتى به في الخيرية في ربح و ما حصلاه معا فلهما في تحترون أوله حصلاه معاً) يوخذ من هذا ما افتى به في الخيرية في ربح و امراة والنها اجتمعا في دار واحدة واخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما (الى قوله ) فاجاب بالله بنهما سوية والدرالمختار فصل في الشركة الفاسدة ٢٢٥/٤ طسعيد )

#### بو گا۔ <sup>(۱)</sup>محمر كفايت الله كان الله إيه و بلي

نکاح کے ثبوت کے بغیر بیوی اور اس کی اولاد تر کہ کی مستحق نہیں

(سوال) (۱) زید نے چار شادیال کیں دو بیبیال ابولداس کی زندگی میں فوت ہو گئیں تیم کی بیوی کے ایک لڑکا پیدا ہوا جو زندہ ہے اور چو تھی بیوی کے متعلق موضع کے معتبر گواہان کابیان ہے کہ اس کا پہلا شوہ انکان کے پہلے زندہ تھالوراس نے طلاق بھی شمیں دی تھی اور نہ طلاق و بیخ کا کوئی ثبوت ہے پہلا شوہ کسی بابہ شہر میں چلا گیا تھا اب معلوم شمیں زندہ ہے یا نہیں ؟ اب ایس صورت میں چو تھی عورت کا نکاح زید کے شہر میں چلا گیا تھا اب معلوم شمیں زندہ ہے یا نہیں ؟ اب ایس صورت میں چو تھی عورت کا نکاح زید کے ساتھ جائز ہے بیانا جائز ؟ (۲) نید کی چو تھی ہیوی کے دولڑ کے پیدا ہوئے وہ عورت بھی زندہ ہیں کیازید جس کا اب انقال ہو چکا ہے اس کے ترکہ میں چو تھی عورت اور دونوں لڑکوں کا کوئی حق میں بیا تھی دورت اور دونوں لڑکوں کا

(۳) تیسری منکوحہ نیوی کا انتقال ہو چکاہے لیکن زیر سے اس بیوی کے ایک لڑکاہے اور زندہ ہے اس کو باب کے تیسری منکوحہ نیوی کا انتقال ہو چکاہے لیکن زیر سے ۲۲۲ حفاظت علی خال صاحب کوٹ ضلع فنڈ پور باب کے ترکہ سے شرعاً کیا ملنا چاہئے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۲ حفاظت علی خال صاحب کوٹ ضلع فنڈ پور ۲۹ریج الاول کے ۱۹۳۸ صنگی ۱۹۳۸ منگی ۱۹۳۸ منگو میں مناز اور ۱۹۳۸ منگی ۱۹۳۸ منگی ۱۹۳۸ منگو میں مناز مناز میں میں مناز میں میں مناز میں م

(جواب ۹۰۹) (۱) تیسرئ بیوی جس ہے ایک لڑکا ہے اگروہ زید کے انتقال کے بعد مری ہے تواس بیوی کا حصہ زید کے ترکہ میں سے نکالا جائے گاور اب اس کے لڑکے کومل جائے گا اور اس کالڑکا ذید کے ترک میں ہے اپنا حصہ پسری بھی لے گا اور اگریہ تیسری بیوی زید سے پہلے مرچکی تھی تو صرف لڑکے کو اس کا اپنا حصہ لے گا۔ ملے گا۔

ر ہی چو تھی ہو گا آگراس کے متغلق میہ ثابت ہو جائے کہ وہ منکوحہ غیر تھی اوراس نے شوہر نے نہ طاباق دی گھی اور نہ سے اور طریق سے اس کا نکاح فنخ ہوا تھا اور زید نے اس کے ساتھ شکاح کر لیا تھا تو زید کا نکاح ناجا نز قرار پائے گا اوراس کے بطن سے جو دولڑ کے ہیں … وہ بھی زید کے تربکہ ہیں ہے کوئی حصہ نہ لے شہر سے ر

شرعی شمادت سے ثابت ہونے والی بیوی اور اس کی اولادور اشت کی مستحق ہے

(سوال) خان بہادرولی محمر صاحب مرحوم نے مکم دسمبر ۱۹۳۳ء کواپنے انتقال کے وقت ایک بوی مام مریم ٹی لئی کی اس محرف میں بھوڑے اس مرفع میں بھی اور دولڑ کے محمد میں اور محمد نی اور دولڑ کے محمد صدیق اور محمد شریف چھوڑے اس کے علاوہ پہلی بیوی جو کہ انکی حیات ہیں ہی انتقال فرما چکی تھیں اس کے بطن سے ایک لڑکا عبد الرحمٰن ایک عند الرحمٰن ایک عبد الرحمٰن ایک ایک ایک الرکا عبد الرحمٰن ایک الرکا عبد الرحمٰن ایک عبد الرحمٰن ایک عبد الرحمٰن ایک عبد الرحمٰن ایک الرکا عبد الرحمٰن ایک الرکا عبد الرحمٰن ایک عبد الرحمٰن ایک الرکا عبد الرحمٰن الرحمٰن ایک الرکا عبد الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن ایک الرکا عبد الرحمٰن الرحمٰن ایک الرحمٰن 
 <sup>(1)</sup> لان التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الاموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الاموال(ردائم حتار كتاب الفرافض ١٩٩٥ طسعيد)

<sup>(</sup>٢) الولد للفراش وللعاهر الحجر (ترمدي باب ماجاء أن الولد للفراش ١٩٩٩ طاسعيد )

اور مور ندہ ۱۹۳۸ نی کو چھوڑا جیسا کہ پہلے وار الافقا سورتی سی جامع مسجد رنگون سے مور ندہ ۱۹۳۵ وری ۱۹۳۱ اور مور ندہ ۱۹۳۸ نازی کر دور نے جھوڑے ہیں اور کس کس کا کیا شرعی حصہ ہے؟

(۱) اس وقت خان بہاد رولی محمد صاحب مرحوم کا ایک چھوٹالڑ کا نامی محمد شریف نابالغ ہے ایک شخص اس کا سر پر ست کھڑ اہمو کر عدالت میں وعویٰ داخل کر تاہے کہ خان بہاد ربایو ولی محمد صاحب مرحوم کی جائید او کی تقسیم محمد می قانون کے مطابق ہموئی جائئے اس کے علاوہ میں کسی دوسر می تقسیم کا پابند نہیں ہوں اور نہ بن مجھے شریع محمد می کیاوہ کوئی تقسیم منظور ہے۔ اس حالت میں شرعی حکم کیا ہے۔ کیمااس لڑے کو شرقی حصہ ہے کم پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔

(۲)خان بہادرباد ولی محمد صاحب مرحوم نے ماسو عرف مریم ٹی ٹی سے تقریباً ۲۷ سال گذر تھے ہیں کہ ایک دیبات ہنیز واہ میں شادی کیا تھاجس کے بطن سے عائشہ بی بی عمر تینیس سال محمد صدیق عمر اکیس سال محمد شریف عمر اٹھارہ سال تولید ہوئے۔جو کہ اس وفت خدائے فضل ہے بقید حیات ہیں۔خان بہاد ربایو ولی محمد ساحب مرحوم - بادوشیر محمد صاحب مرحوم - خان بهاد ربادو ایر اجیم صاحب حاجی محمد حیات صاحب حیاد بھائی تنے \_ بڑی لڑ کی عائشہ ٹی ٹی کی شادی جو ماسو عرف مریم بی بی کے بطن ہے ہے۔حاجی محمد حیات صاحب کے بڑے صاحبزادہ نامی بابو عبدالکریم صاحب کے ساتھ عرصہ آٹھ سال ہواہے کہ بمقام ہنیز داہ ہو ٹی تھی جس میں خان بہادر بابو ابر اہیم صاحب بابو شیر محمد صاحب مرحوم حاجی محمد حیات صاحب بابو عبد العزیز صاحب ور گیر تمام افراد خاندان شامل نفے اس وفت لڑکی عا نشہ بی بی صاحب اقبال ہے اور اس کے بطن ہے باد عبدالکریم صاحب کے چارہے ہیں۔خان بہاد ربایو ولی محمد صاحب کے چھوٹے لڑکے نامی محمد ل شریف نے اپنے باپ کی تقسیم جائیداد کا مطالبه شرعی کیاہے۔ تواس حالت میں پہلی بیوی کالڑ کایالڑ کی جن کی عمر اپنی دوسری سوتیلی مااب کی شادی کے وقت تقریباً آئھ سال اور دوسرے کی پانچ تھی اس حالت میں وہ محض جائیداد کو ناجائز حاصل کرنے کے لئے کیاا بی سو تیلی مال کو غیر منکوحہ عورت کہہ سکتے ہیں اس کے متعلق شرعی حکم کیاہے جبکہ 'خود خان بہادر بابو ولی محمر صاحب مرحوم نے باضابطہ عدالت میں اپنے انتقال نامہ کے سلسلہ میں لکھاہے کہ ماسو عرف مریم بی بی میری دو سری شادہ شدہ بیوی ہے اور اس کے بطن سے فلال فلال میرے بیچے ہیں اس حالت میں کیائسی خود غرض شخص کو مجازے کہ وہ ماسو عرف مریم بلی بی کی غیر منکوحہ عورت کہ سکے اور پجراس عورت اور پچوں کو ڈرانے و ھمکانے ہے کہ وہ اپنا شرعی حصہ کا مطالبہ چھوڑ ویں اس کے لئے میہ حربہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ آج ہے چیبیں سال پہلے کی شہاد تیں اور نکاح نامہ پیش کریں اس حالت میں کہ اُئروہ کم حصہ لینے پر رضامند ہو جائیں تو پہلے لڑ کے کابیہ بھی کہناہے کہ اگر ماسوعرف مریم بی بی اوراس کے پیچ ما أنشه بلي بلى، محمد صديق، محمد شريف شرعي حصه طلب نه كريس تواس حالت ميں وہ ان كى سوتيلى مال سوتيلے بھائی اور سو تیلی بھن ہو <u>سکتے ہیں</u> اگر پہلی ہوی کالڑ کااپنی ہوشیاری اور حالا کی ہے اپنی سو تیلی مال کو تسی دام میس پھنسا کر ابیا کرنے کی کو شش کرے تو کیااس حالت میں ان پچوں کو جوہاسو عرف مریم بی بی بی ہے بطن سے ہیں

ا ہے والد مرحوم خان بہادر بایو ولی مختر صاحب کی جائیداد کے شرعی حقوق سے محروم کیا جاسکتا ہے اور کیا گم تقسیم پر ذراد حمکا نران کوراضی کرنا جائز ہے۔

(٣) خان بہافربایدولی محمد صاحب مرحوم کا چھوٹا تھائی خان بہادر بابد ایرا تیم جوکہ اس وقت حیات ہے با ضابط عد الت بیس حلف نامہ اٹھاتا ہے کہ ماسو عرف مریم بی فی میرے بھائی کی منکوحہ ہے اور عائشہ بی فی میر معد بین محمد شریف اس کے بیخ بیس اور یہ اینے والد مرحوم کی جائیداد کے بورے حق دار بیس اس طرح خان بہاد رباید ولی محمد صاحب مرحوم کا داماد باید عبد الکریم خاو ندعا نشہ بی بی جوکہ محمد حیات صاحب کا بر اصاحبر اوہ ہے وہ بھی خان بہادر باید ولی محمد صاحب مرحوم کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ساس خان بہادر باید ولی محمد صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ساس خان بہادر باید ولی محمد صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ساس خان بہادر باید ولی محمد صاحب مرحوم کو میں ساحب کی منکوحہ عورت ہے تب بھی تو میرے والد حاتی محمد حیات صاحب اور وونوں بھابانہ شہر میں صاحب مرحوم کی صاحب مرحوم کی سام میں ہوئے ہوئے ہوئے گئی سام میں ہوئے ہوئے ہوئے گئی سام میں ہوئے ہوئے ہوئے گئی ہوئے ہوئے گئی ہوئے میری شادی سیس شریک سے دنیا جانتی ہے اور عائشہ بی بی محمد میں شریک سے وہ گئی خان بہادر اور بایدول محمد صاحب کی دوسری عورت ہے اور عائشہ بی بی محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں قانون اور شرعی حکم کیا ہے ؟

سوال نمبر او ۱۹ سے مطابق علانے دین اور فد ہب اسلام ماسو عرف مریم بی بی اور اس کے پنے نا اُشہ کی بی محمد میں محمد شریف کے متعلق کیا تھم رکھتے ہیں جب کہ خود خان بہاد ربایہ ولی محمد صاحب مرحوم کے ایک تو انتقال نامہ کے ساسلہ میں رجسٹر ڈ تحریر بھی موجود ہو کہ ماسو میری دوسری شادی شدہ عورت ہو اور فلال اس کے بطن سے میرے پنے ہیں ماسو عرف مریم بی فی خود کو کہتی ہو کہ میں خان بہاد ربایہ ولی محمد ساحب مرحوم کی شادی شدہ عورت ہوں کیا اس پر کوئی خود غرض انسان اس عورت اور پچوں کو شرعی حقوق سے محروم کی شادی شدہ عورت ہوں کیا اس پر کوئی خود غرض انسان اس عورت اور پچوں کو شرعی حقوق سے محروم کر سکتا ہے کہ جس کو اسلام نے حشاہ ؟ المستفتی خمبر ۲۳۲۳ پودھری رمضان علی صاحب مرقوم کر سکتا ہے کہ جس کو اسلام نے حشاہ ۱۹۳۹ء۔

نکائی نامہ اور گواہ پیش کرو انفواور مہمل ہوگائور ماسواور عاکشہ فی اور محمد میں اور محمد شرافیہ بیس ہے ہاکیہ کو شرکی حصہ دیاجائے گا۔ البت اگر ان میں ہے کوئی شخص اپنی رضامندی اور خوشی ہے اپنے شرکی حصہ ہے ہم پررضامندی ظاہر کر دے تواپنے حق میں ہے ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن اس کا یہ فعل دو سرے وارث کے حن کو کم کرنے میں اثر انداز نہ ہوگا۔

قاذا سمع الرجل من الناس انه فلان بن فلان اور اى رجلاً يد خل على امراة و سمع من الناس ان فلانة زوجة فلان (الى قوله) و سعه ان يشهد وان لم يعاين الولادة على فراشه او عقد النكاح هكذا في الذخيرة (فتاوى عالمگيرى جلد ٣ ص ٥٣٠ مطبوعه مصر)

و كذا اذا راى رجلاً وامرأة ليسكنان بيتا و ينبسط كل واحدالي الاخر انبساط الازواج و سعه ان يشهد انها زوجته هكذا في الهداية (عالمگيري) (١١ مُم كفايت الله كان الله اـ (

آئیا وصیت کئے ہوئے مال کو موصی لہ کے دار ٹ لے سکتے ہیں ؟

(سوال) ایک شخص نے یو صیت کی ہے کہ میرے ترکہ کے جس وقت جھے کئے جا کیں تب اتنا دھ ہندہ یہ جانئیں تب اتنا دھ ہندہ یہ جانئیں تا اور ن او گئی جائے اس آمد فی میں سے جندہ کو اتنی رقم وی جائے اب ارٹ او گئی مرحوم کے ترکہ کے جس اس وقت جندہ موجود مرحوم کی وصیت موجب للہ بھی نکا لیتے ہیں اس وقت جندہ موجود نمیں ہے ہندہ کا انقال ہو گیا تو ایسے وقت میں مرحوم ہندہ کے وارث میں اس کا خاوند اس رقم کا وعول کر سکن ہیں مرحوم ہندہ کے وارث میں اس کا خاوند اس رقم کا وعول کر سکن جبیا نہیں وصیت کر نے والے کے وارث اس نئدر قم سے اس کے خاوند کو دینے سے انکار کرتے ہیں تو اپنے وقت میں ہندہ کی غیر موجود گی میں کیا جائے ؟ المستفتی نمبر ۲۳۸۳ ناام حسین ابر اہیم صاحب سامی ہندہ کی غیر موجود گی میں کیا جائے ؟ المستفتی نمبر ۲۳۸۳ ناام حسین ابر اہیم صاحب (سورت) کا جمادی الاول کرٹ سامی کیا جائے گیا المستفتی نمبر ۲۳۸۳ ناام حسین ابر اہیم صاحب (سورت) کا جمادی الاول کرٹ سامی کیا جائے گیا گیا ہوگا ہو۔

(جواب ۸ ، ۵ ) اگر و صیت کرنے والے نے ہندہ کو دینے کی و صیت کی ہے اور ہندہ کے وار تُول کو دینے گ و صیت نہیں کی تو ہندہ کے وار تُول اور اس کے خاوند کاحق نہیں ہے اور وہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ محمد کفایت اللہ کان اللّٰہ لیہ ، و ہلی۔

سوتیلی مال اوراس کی اولاد کوڈراد ھمکا کروراثت ہے محروم کرنا

<sup>،</sup> ١-٢) عالمكيرية كتاب الشهادات ٢ ٧٥٤ ط ماحديه كونيه ،

۱۰ اسال با اور نا نشدنی نی کا نکاح خال بهادرباد ولی محمد مرحوم کے بھتی باد عبدالکریم کے ساتھ ہوا ہو جس بیس خان بهادرباد ولی محمد حیات باد پیر محمد مرحوم خان بهادرادرابرا بیم موجود سے ندکور ، نکاح ایک ساتھ رہنے سے سے اس کے علاوہ خود مرحوم کی باضابطہ کورٹ کی تحریر ہے تابت ہے بئی ارشاد ہوکہ ایک ساتھ رہنے سے سے اس کے علاوہ خود مرحوم کی باضابطہ کورٹ کی تحریر ہوت تابت ہے بئی ارشاد ہوکہ ایک حالت میں آیا بہنی دوئی کے بیٹے یا بیش کو یہ جائز ہے کہ اپنی سوئیلی مال اور اس کی او اور او و را و محمد کا مراور ناجا نزد باؤوال کراس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنے شرعی حصد کا مطالبہ ہیمور دے یاش تی حصد کم مواجد ہوتی مال کو مخالط یاد ھوکہ میں ڈالنے کی کوشش کرے ؟المستفتی نم ۱۳۸۸ میں دورہ میں دورہ میں دالے کی کوشش کرے ؟المستفتی نم ۱۳۸۸ میں دورہ میں دورہ میں دالے کی کوشش کرے ؟المستفتی نم ۱۳۸۸ میں دورہ 
(جواب ٩ ه ٥) پلی دوی کے بیٹے یا بیٹی کو بیات ہر گر جائز سیس کہ وہ دوسری دوی کے بعد اور ان تمام دوسری دوی کے بعد اور ان تمام دوسری دوی کوئی ناجائز کو شش کریں یا سرحت کے بعد اور ان تمام شاد تول کے بعد ان کے حقوق میر ان ہے شاد تول کے بعد ان کے حقوق میر ان ہے محروم کرنے کے گواہ طلب کریں ایسا کوئی عمل جو جائزوار تول کوان کا جو ترام اور سخت گناہ ہو دوسری فی فی اور اس کی اولاد کوان کا بورا بعد میر ان کا دین جانے انکام محمد میر ان کے دین جانے انکام محروم کرنے کی کوشش مل میں نہ اولی جائے جو اوگ ایسا کریں کے وہ سے فاسق اور ظالم ہول گے۔ النافظ محمد کفایت اللہ کان اندار اور بلی

#### کیا مسلمان کے قادیانی وارث کوتر کہ میں ہے حصہ ملے گا؟

(مسوال) بی بی زینب تخفی المذ بب نے انتقال کیااور جائیداد منقولہ و غیر منقولہ و مندر جہ ذیل ور ثاء کو پہورا تین نو گری والک شوہ تادیائی المذ بب کو پہورا واضح رہے مساقاتی بی زینب کے شوہر نے در میان میں تبدیل فد بب کر لیا مگر بحیثیت زن و شوہر کے تادم آخر واضح رہے مساقاتی بی زینب کے شوہر نے در میان میں تبدیل فد بب کر لیا مگر بحیثیت زن و شوہر کے تادم آخر باوجودا فقارف فد بب کے رہے بیان کیا جائے کہ ان ور ثامین کس کو کتنا حصہ ملے گا کس کو نہیں ملے گا؟ المستفتی نمبر ۲۵۳۵ عبدالرحمٰن عرف ناکو میال (مو گمیر) ۲۹ جمادی الثانی ۲۵۳۸ مے داکست المستفتی نمبر ۲۵۳۵ عبدالرحمٰن عرف ناکو میال (مو گمیر) ۲۹ جمادی الثانی ۲۵۳۸ مے داکست

(جواب ۱۹۰۱) چو نگد قادیانی دائزہ اسلام سے خارج ہیں اس لئے ایک حنقی مسلمہ عورت کی مہر ات قادیا نیوں کو شمیں ملے گل۔ اللہ اس زینب فی بی کی میر اث اس کے قادیاتی شوہر اور قادیانی بھائی کو شمیں ہے گی اس کی لڑکیوں کو ۲۰۲۴ حصہ دیکر ہاتی ۳ / اووتوں سنی للمذہب بھائیوں کو دیا جائے۔ (۳) مجمد کفایت القد کان اللہ ا۔ ، دہلی۔

<sup>(</sup>١) وفي الحديث: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة (رواد ابن ماجة كدافي المشكوة ١ ٢٦٦ ط سعبد) (٢) لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ( متفق عليه كدافي المشكوة ٢٦٣/١ ط سعيد )

٣١) والنَّلْنانَ لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف وهو خمسة النت و بنت الابن وايضا فيه تم جرء ابيه الاح لانوين و والدوالمختار كتاب الفرائض ٦-٧٧٢ ٧٧٩ ط سعيد )

### بیٹے کوعاق کر کے میراث سے محروم کرناناجائز ہے

(سوال) میں اپنے لڑکے مسمی عیدو عمرش چہل و پنج کو اپنی فرزندیت سے عال کرنا جا بتا ہوں مجھے کس طرح سے بیاق کرنا چاہئے؟ المستفتی نمبر ۲۵۷ ملا شیخ داؤد میال 'رائے پور'سی پی ۴ صفر ۹ میں اور م ۱۱ مار چ ۴ ۲۰۰۰ء۔

رجواب ۱۹ ه) جو لڑکاوالدین کانافرمان ہواا نہیں ایذا پنجائے وہ تو خود ہی عات ہے بینی نافرمان 'رہاہے کہ عاتی کر دینا بیخی اس کو میراث ہے محروم کر دینا توبیہ کوئی شرعی بات نہیں ہے اور نہ شرعائس کی اجازت ہے اگر چہ عوام میں بیبات مشہورہے مگر ہے اصل ہے۔ (امحمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد له ' دہلی

# لڑکیوں کووراثت سے محروم کرنے کے لئے پیش کئے ہوئے بل کی ضمانت ناجائز ہے

(الجمعية مورخه ١٦ مارچ١٩٣١ء)

(سوال) عنقریب شیخ عبدالغتی و کیل سر گودها و ممبر کیجسلیغ کو نسل پنجاب کو نسل فد کور میں بخر حق منظور ی ایک بل پیش کرناچا ہے ہیں۔ جس کانام کالرہ بل ہاس کی دفعات مندرجہ ذبل پر غور فرما کر شرعی رائے تحریر فرمائی جائے۔(۱) اس ایک کانام قانون نا قابل تقسیم جائیداد کا لرہ ہوگا۔ (۲) یہ ایک اس تاریخ ہے ناند ہو گا جو کہ لو کل گور نمنٹ تجویز کرے۔ (۳) جائیداد تا قابل تقسیم ہے مرادوہ جائیداد ہے جو واحد مرد وارث کو پنچے اور تقسیم نہ ہو سکے۔(۲) بقاندہ وراث موجودہ مالک و قابض جائیداد کالرہ کی وفات کے بعد اس جائیداد کی وراث آگر اس کے وار ثان اسفل ہول تو جائز مردوار ثان کو پہنچ گی یعنی الف' اگر اکلو تابینا ہویا اسکا کلو تا بینا ہو تو اس ایس ایس بیا کالیو تابینا ہویا اسکا اکلو تا بینا ہو تو تو اس کابرا الزکا الیو تابینا ہویا اسکا کلو تا بینا ہو تو تو اس کابرا الزکا اگر کوئی ہو جیس کہ صورت ہو اور ایک حتی کہ تمام وارثان ختم ہو جائیں۔ (ب)اگر ایک تاب ناولار کی جو کی اوالو نرینہ نہ ہو تو تو اس کابرا الزکا اگر کوئی ہو جیس کہ صورت ہو اور ای طرح ہو تی کہ دوسر سے بڑے کی اوالو نرینہ نہ ہو تو تو اس طرح ہی کہ دوسر الزکا یا اگر دوسر الزکا مرچا ہو تو اس کابرا الزکا یا اگر دوسر الزکا یا اس کی جو جائیں۔ کے قار ثان اسفل کے گزارہ کی اوا یکی نواب سر نمر حیات خال کے مرد وارثان اسفل اور ان کی جو گان اگر کوئی ہوں اور پیچھلے قابض کی جوہ یا بیوگان یا کس سائٹ قابض

<sup>(</sup>۱) واضح برد کر عال کر نے کی دو صور تیں ہیں ایک تو ہے کہ اپنی زندگی اور صحت میں اپناتمام مال و جائید لواس دارث کے مادود وہم ہے دارتوں میں تسیم کر کے مالک بین نافذ ہے کہ اگر اس صورت میں اس کا ہے تصرف اس کی ملک میں نافذ ہے کہ اگر اس نے بلاوجہ وارث کو حروم کیا ہے تو سخت گندوگار دو گاحد بیٹ میں ہے من قطع میر اٹ وار فد قطع المله میر اثله من المجنة (رواہ ابن ماجة علاوہ ہو اند کو حروم کیا ہوائے وارٹ کو حروم کیا ہوئے کہ اللہ تعالی معاف فرادیں۔

4 ۲۹۲۶ طرح سعید ) اور آگر وارث کی ایڈ اول اور تکا ایف سے یافتی و تجورت عاجز ہو کر ایسا کیا ہے تو تو تع ہے کہ اللہ تعالی معاف فرادیں۔

وومری صورت ہے ہے کہ اپنی حیات میں کس کو مالک میں منایا بلاک اطور وصیت زبانی یا تح میری ہے سے کردیا کہ فال شخص کو میر ک میر اث نے دومری صورت ہے کہ اور تا وال تفصیل فی احداد طے تو ہے کہ ناور کلونا فضول ہے شرع اس کا کوئی اثر نمیں بعد و فات حسب حصہ شرعیہ تمام ورثا حصہ وار ہوں گے (والتفصیل فی احداد المفتین ۲۹۲۷)

جائیداد کی بیوگان اس رقم گزاره کی مستحق ہوں گی جو قابض جائیداد مقرر کرے گا۔اگر ایبا شخص قابض جائیداد ت عناد رکھتا ہو تو یو جہ بد چلنی کے گزارہ کا مستحق نہ ہو گااور قابض جائیداد کو اختیار ہو گاکہ رقم گزارہ روک لے یا مقرر تروہ رقم عنبط کرلے۔

اب دریافت طلب بیدامر ہے کہ ایبابل جس میں حسب ضابط (۴) لڑکیوں کو وراثت ہے محروم کیا گیا ہے۔ اس کی تائیدو حمایت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۲) بیل قطعاشر ایت اسلام کے خلاف ہے کسی مسلمان کے لئے اسکو شلیم کرنایا پیش کرنایا تائید کرناحرام ہے بلحہ شلیم کی صورت میں کفر کااند بیٹہ غالب ہے۔ (۱) کو نسل کے مسلمان ممبر وال کا فر نس ہے کہ وہ محرک کواس کے پیش کرنے ہے رو کیس اور وہ نہ مانے تو متفقہ طور پر اس کی مخالفت کریں۔ (۱) ہے کہ وہ محرک کواس کے پیش کرنے ہے رو کیس اور وہ نہ مانے تو متفقہ طور پر اس کی مخالفت کریں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) قال تعالى : فلا و ربك لا يومنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً (النساء ٦٥)

<sup>(</sup> ٢ ) من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذالك اضعف الايمان

# كتاب الوصية

## بهلاباب

#### صحت وجواز وصيت

وصیت کی نفاذ کی صورت اور اس پر اجرت کا تحکم

(جواب ۱۳ م) یہ وصیت اس طرح نافذ ہوگی کہ اول تلت مال علیحدہ کرلیاجائے اس کے بعد دو تلث میں ورث کے حقوق شرعیہ کی تقلیم جاری کی جائے اور مصارف تقلیم ورث ہے لئے جائیں میت کے بیٹے خالد کو وسوال دھیہ نہیں ملے گاکیو تکہ اس کو یہ ہ سوال دھیہ دینے کی دوصور تیں ہیں۔ یاہے کہ قطع نظر محنت انجام دی کار تقلیم ہے و سویں جھے کی وصیت اس کے لئے قرار دی جائے اور یہ صورت اس لئے ناجائز ہے کہ وہ وارث ہے اور وارث نے لئے وصیت ناجائز ہے ہال اگر دیگر ور تارضا مندی ہے اسے دسوال حصہ دیدیں تو جائز ہے۔ والا تجوز الوصیة للوارث عندنا الا ان یجیز ہا الورثة (اعالمگیری) اور دومری

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية "كتاب الوصايا ٦) . ٩ ط ماجديد )

جائنداد کی ملکیت منتقل کرنے کی نسبت موت کے بعد کی طرف کرناوصیت ہے اور اڑے رسوال ) مسمی زین العابدین جو شیعی فد ہبر کھتا تھااس کی سات اولادیں تھیں پانچ لڑکیاں اور دو لڑک دونوں لڑکیاں اور دولڑک ہونوں لڑکیاں ہوں کی اولادیمی ہوئی لیکن سے ہنوں لڑکیاں ہمی زین العابدین کی زندگی ہیں فوت ہو گئیں اب صرف ایک لڑکی موجود ہو اور زین العابدین کی دوئی ہیں اور کی دوئی ہمی موجود ہوئی میں اور کی دوئی ہمی موجود ہوئی میں اور فوت شدہ لڑکیوں کی اولاد میں ضرور نزاع ہوگا اس لئے اس نے سوچا کہ آئندہ اس موجود ہوئی میں اور فوت شدہ لڑکیوں کی اولاد میں ضرور نزاع ہوگا اس لئے اس نے اپنی حیات میں دہمڑی ہمی کراوئی اس بیا ہوئی سال ہوئی ہوئی ہوئی کو ایک مکان اور بقیہ جائنداد کی ہمی کراوئی اس اور بنیہ ہوئی کہ اوئی اس جائیداد کی تعلیم کیا جائے اور اپنی ہوئی کراوئی اس جائیداد ہوئی ہوئی کہ کی چوب کی کو ایک مکان اور بقیہ جائیداد کو فوت شدہ لڑکیوں کی اولاد پر بحصہ مساوی تقسیم کیا جائے اور اپنی ہوئی کے نام پر کوئی جائیداد جہیں کی ہاں عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ کل چوں کی سر پر سی ہوئی کہ کرتی رہے ہے ہیں نامہ لگھ کر جائیداد جہیں کی ہاں عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ کل چوں کی سر پر سی ہوئی کی کرتی رہے ہو ہو ہوئی کی کرتی ہوئی کی کا اس کی ہوئی کا دیں جس میں ایک کرتی رہے ہو ہوئی کوئی کی اس کی ہوئی کی کرتی ہوئی کی ہوئی کی کرتی ہوئیں گی سر پر سی ہوئی کی کرتی ہوئی کرت

١١) وعالمگيرية كتاب الوصايا ١/٤٦ ط ماجديه )

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦/١٦ ط ماجديه)

٣١) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦ ٢٣٣ ط ماجديه)

جائیداوی تگرانی کی بلوغ کے بعد لڑئی کا نکاح ہو گیا اب اس نے اپنے حق کا نقاضا کیا مگراس کی مال نے بعنی زین العابدين كي بيوى نے جو صرف محافظہ تھي ڙيڙھ ہزار روپ كي جائيداد منتقل كر دى اور ملاضرور ت ايسافريب كيا لڑ کی نے نواٹس دیا جواب منیس دیا مچر نواٹس دیاباضابطہ عدالت اب عدالت میں وعویٰ کر دیاہے زین العابدین کی دوی بید ثابت کرناچا ہتی ہے کہ بیر ہیں۔ سیج نہیں۔ ہید ناجائز قرار دیاجائے لڑکی ہید کو ثابت رکھنا چا ہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہبہ سیجے ہے سوال میہ ہے کہ آیا میہ ہبہ نامہ سیجے ہواہے یا نہیں اگر ہبہ غیر سیجے ہے تو مال کس طرح تقتیم کیاجائے اور ہبہ سیجے ہو توزین العابدین کی ہوئی کو کچھ پہنچ سکتاہے یا شیں ؟ شرعی تقلم دیاجائے ؟ (جواب ٤ ١٥) يه به نامه أكران الفاظ سے لكھا كيائے كه مير عيد فلال فلال كواس فدر دياجائے توبيہ به نہیں ہے بائحہ و صیت ہے۔اور لڑکی چو نکہ وارث ہے اس لئے اس کے لئے وصیت بدون رضا مندی دوسرے وارثول کے ناچائز ہے ولا تجوز لوارثہ الا ان یجیزہا الورثۃ انتھی مختصراً کذافی الهدایۃ'' فیت شدہ لڑ کیوں کی اولاد چو تکہ وارث نہیں ہے اس لئے ان کے حق میں میہ وصیت معتبر ہے لیکن انکو بجائے انسف کے شکت ملے گا۔ کیونکہ غیر وارث کے لئے بھی ثلث سے زیادہ کی وصیت بدون رضامندی ورث کے جائز نہیں ولا تجوز بما زاد على الثلث الا ان يجيز ها الورثة بعد موته وهم كبار ولا معتبر باجازتهم في حال حیار ته (هدایه) (۲) پس ثلث مال فوت شده لڑ کیول کی اولاد کو بحصه مساوی تقسیم کیا جائے اور ہاتی دو شکث میں ہے آتھواں حصہ زوجہ زین العابدین کودیکر باقی موجودہ اٹر کی کو ملے گا۔

اور اگر بہد نامہ میں یہ بھی لکھا ہو کہ میں نے بہد کرویا تاہم بوجہ مشاع ہونے کے ببہ ناجائز ہے۔ ولا تجوز الهبة فيما يقسم الا مجوزة مقسومة (هدايه) (")والله اعلم كتبه محمد كفايت الله نعقرك مدرس مدر سدامينيه 'و الي-

فاحشہ عورت کے ترکہ سے خریدی ہوئی جنازہ گاہ میں نماز پڑھنے کا حکم . (سوال) منتگمری شہر میں ایک طوائف فاحشہ عورت کے دوملکیتی مکان ہیں۔ فوحید گی ہے کچھ عرصہ سلے اس نے ایک مکان کی اپنے مرشد پیراصغر علی کے نام وصیت کی چنانچہ پیرصاحب نے قبضہ کر لیا ہے ووسرے کی نسبت و صیت لکھائی کہ انجمن اسلامیہ منتگمری فروخت کرے اس کی قیمت سے قبر ستان میں جنازہ گاہ بنادے جہاں متوفی مسلمانوں کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے غرض بیہ کہ اس جنازہ گاہ میں نماز ہو سکتی ہے با نهیں اگر شر عاوباں نماز جنازہ نہ ہو تو مکان مذکور کی فرو خت کارو پیہ اور کسی اسلامی کام میں آسکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتى نمبر ٩ غلام على معرفت داروغه جيل د هرم ساله ضلع كانگزه ٢٦ر بيح الاول ٣٥ ساره ٢٠ جولائي

رجواب ۱۵) اگر فاحشه مذکوره کامیه مکان اس کا موروثی ہو (بشر طبیکه مورث کی کمائی خالص حرام نه ہو)

<sup>(</sup>۲-۱) (هدایه أخيرين كتاب الوصايا ۲۵۷/۶ ط شركة علميه ) (۲) (هداية أخيرين كتاب الهبة ۲۸۵/۳ ط شركة علميه)

یا نود فاحشہ نے کسی جائز ذراجہ اور حابال کمائی ہے حاصل کیا ہو تواس مکان کی قیمت ہے جنازہ گاہ بناناوراس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اگریہ مکان حرام کمائی ہے حاصل کیا گیاہے تواس میں خبث قائم ہے اور اس کو میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اگریہ مکان حرام کمائی ہے حاصل کیا گیاہے تواس میں خبیہ اؤں اور دو سے کسی نیک کام میں بامید ثواب لگانا ناجائز ہے اس کو انجمن اسلامیہ فروخت کرکے بنیموں نیواؤں اور دو سے مختاجوں کے کھانے کپڑے میں اس نیت سے خرج کردے کہ ایک مال حرام اس کے قبضے میں آگیاہے جس کو وہ اصلی جائز مالک تک نہیں پہنچا سکتی اس لئے بہ نیت رفع وبال یا بہ نیت ایصال ثواب اصل مالک مختاجوں اور مسکینوں پرخرج کردہے ہیں۔

متبنی کے لئے اپنی جائیدادے وقف کرنے کا تھم (سوال) زید نے اپنے ایک بھائی عمر و کو بچن سے اپنا بیٹا بنایا کیونکہ زید کے کوئی اوالا و نہیں تھی ہاں زید کے بھائی بہن موجود ہیں زید جا بتاہے کہ عمر و کو جو کہ اس کا متبنی ہے اپنی جائیداو کا کل یا جزو حصہ وقف کر ۔ بھائی بہن موجود ہیں زید جا بتاہے کہ عمر و کو جو کہ اس کا متبنی ہے اپنی جائیداو کا کل یا جزو حصہ وقف کر ۔ تو وہ ایسا کرنے میں عنداللہ گناہ گار تو نہ ہوگا؟ المستفتی نمبر سم ۵ ڈاکٹر حسین صاحب مراد آباد ۲۰ ہماوی الآخر ۲۵ ساھ م الاکتوبر سے ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۹۳۶) زید کو چاہئے کہ اپنی جائیداد کا ۱/۳ حصہ عمرو کے لئے وقف کرے یاتی ۲۰۳ حصہ شرعی دار تول کے لئے رہنے دے کی اس کے لئے بہتر ہے۔ (امحمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

> (۱) مرض الموت میں مشتر کہ جائیداد سے نابالغ بیٹے کے لئے وقف کرنے کا تھم (۲) مرض الموت میں وقف کرنے کا تھم

(سوال) (۱) زیدنے ایک جائیداد و قف نذر الله کی ہے بر وقت مرض الموت اس جائیداد کا عملہ زید کا تھااور زمین محکمہ نزول کی ہے۔ چنانچہ عملہ ہی وقف کیا ہے۔ بیروقف شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) زید نے ایک جائیداد یوفت مرض الموت پسر نابالغ کے نام کی ہے یہ مشتر کہ جائیداد ہے اس میں دو سر ا شخص بھی شریک ہے اور اس جائیداد پر قبصنہ موہوب الیہ کا حین حیات مالک میں نہیں ہوا واہب کے دیگر اولاد کثیرہ موجود ہے لیکن پسر نابالغ کو ہبہ کے ساتھ مخصوص کیااور دیگر اولاد کو فراموش ۔

(۳) زید کے پاس نقدرو پیہ تھا زید نے بتضمیل ذیل یو قت و فات وصیت کی۔ دوہڑ ارروپ ججبدل میں 'اور دوہڑ ارروپ ججبدل میں 'اور دوہڑ ارروپ بسبہ کی ہے اور دوہڑ ارروپ بسبہ کی ہے اور دوہڑ ارروپ تقمیر مجد پر خرج کئے جائیں۔ دوہڑ ارروپ تقمیر مجد پر خرج کئے جائیں۔ دوہڑ ارروپ تقمیر مجد پر خرج کئے جائیں۔ سے تمام امور مرض الموت کی حالت میں انجام دیئے ہیں بقیہ اولاد ان سب امور کو تشکیم نہیں کرتی بیوا توجروا ؟ المستفنی نمبر ۵۲ شیخ یفین الدین صاحب دہلی میں رجب میں اور میں اسبادے۔ توجروا ؟ المستفنی نمبر ۵۲ شیخ یفین الدین صاحب دہلی میں رجب میں استفنی نمبر ۵۲ شیخ یفین الدین صاحب دہلی میں رجب میں استفنی نمبر ۵۲ شیخ یفین الدین صاحب دہلی میں رجب میں استفنی نمبر ۵۲ شیخ یفین الدین صاحب دہلی میں رجب میں استفنی نمبر ۵۲ شیخ یفین الدین صاحب دہلی میں رجب میں استفنی نمبر ۵۲ شیخ یفین الدین صاحب دہلی میں رجب میں استفنی نمبر ۵۲ شیخ یفین الدین صاحب دہلی میں رجب میں استفنی نمبر ۵۲ شیخ یفین الدین صاحب دہلی میں دوہز المیں المیں المیں ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کے ساتھ کی 
<sup>(</sup>١) لقوله عليه السلام: الثلث والثلث كثير (ابو داؤ دشريف كتاب الوصايا ٣٩/٢ ط امداديه)

(جواب ۱۷ **۵**) (۱) و قف اً گر مرض الموت میں ہو تو بھیم و صیت ہو تا ہے اور ثلث تر کہ میں جاری ہو تا ہے۔''' زمین کی طرف ہے آگریہ اطمینان ہو کہ وہ کسی وقت واپس نہ لی جائے گی توالیس زمین پر عملہ و جا نبداد کاو قف صحیح ہو تا ہے کیکن اگر پیہ اطمینان نہ ہو اور زمین کی واپسی کا خیال بھی ہو تو جائیداد اور عملہ کاو قف سمج

(۲) مر نش الموت میں ہبہ بھی وصیت کا حکم رکھتا ہے اور چو نکہ وصیت وارث کے لئے جائز نہیں اس لنے میہ · ہبه بشر طبیکه مر ض الموت میں ہو نا ثابت ہو ناجا مُز ہو گا۔ <sup>(۲</sup>

(٣) تمام و سيتول كا تعلق ايك ثلث مال ميں ہے : و تا ہے اس لئے اُنر جج بدل كے دوہ ار روي اور تغمير متجد کے دو ہنر ار روپ (کل چار ہز ار روپ اس لئے کہ جمیمز و تنگفین کے لئے دو ہز ار روپ کی و صیت نمیر معقول ہے۔'''اور کڑے کی تعلیم کے لئے دوہر ارکی وصیت دارے کے لئے وصیت ہوئے کی وجہ ہے نا جائز نے )۔ (۵) ثلث ترکہ میں ہے نکل سکے اور بشر طیکہ وصیت کا ثبوت ہو تو یہ چار ہزار روپ جج بدل اور تعمیم مسجد کے لئے وینے جائیں گے اور اگر و صیت کو تمام دار یہ تشکیم نہ کریں اور ثبوت بھی نہ ہو توو صیت بھی غیر معتبر جو گ۔(۱)محمد گفایت الله کان الله له

## بھائی 'بھتیجی اور بھتجے میں تقتیم میراث

(سوال) جس وقت محمد بخش کا انتقال ہوا تو ان کی جائیداد ہر سہ بھائیوں مخدوش بخش 'بدر الدین صدر الدین نے اپنے اپنے نام بحصہ مساوی عدالت ہے کر الی اور بہول کو جائیداد ہے کوئی حصہ نہیں دیا مخد وم بخش کے کوئی اولاد نہیں تھی چنانچہ اس نے صدر الدین کے لئر کے کمال الدین کوبطور لڑ کے کے پالااور پچین سے م تے وقت تک اس کے اخراجات کا گفیل رہااس کی شادی کی ، شادی کے لئے مخدوم بخش نے قرض تک لیالور کمال الدین نے مخدوم بخش کی خدمت مثل میٹے کے گی۔ مخدوم بخش نے مرتے وقت یہ وصیت کی اور اپنی زندگی میں بھی بڑے بڑے مجمعول میں یہ کہ چکا تھا کہ میر می تمام اشیاء کمال الدین کے لئے ہیں اور میری م چیز کا مالک کمال الدین ہے مخدوم بخش کی و فات کے وقت بدر الدین اور اس کے ہر دوبالغ پسر کمال الدین بالغ انکی ہمشیر منظور النسااور کوئی عور تیں موجود تھیں مگر غیر خاندان کا کوئی مرد موجود نہ تھامر نے ہے کچھ دنول

(٢) في الشامية تحت ( قوله و حرم في الحالية ) لأن الوقف لا بحور الا مؤلداً فادا كان التابيد شرطاً لا يحور موقتا (ردالمحتار 'كتاب الوقف ٢/٣ ، ٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>١)وفي حاشية ابن عابدين ( فوله الثلث من الدار وقف الح ) اي لان الوقف في المرض وصية تنفد من الثلث فقط، رد المحتاراً مطلب في وقف المريض ٣٤٥/٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) و تبطل هية المريض ووصيته لمن نكحها بعد هما الح ( الدرالمحتار ' كتاب الوصايا ٦ ٩٥٦ ط س ) (٤) اوصى باد يصلي عليه فلاد او حمل بعد موته الى بلد أحر او يكفن في نوب كدا الى قوله فهي باطله (الدرالمختار كتاب الوصايا ٦/٦٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث ( رواه الترمذي الواب الوصايا ٢ ٣٢ ط سعيد ) (٦) ولا نجور الوصية مما راد على الثلث الاال يجيره الورثة (اللباب للمبدالي كتاب الوصايا ٢ ٣٦٧)

قبل صرف مکان اپنی بمشیره کودید یے کو که رکھاتھا چونکه مخدوم بخش ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں نہ ان کی بھوی کن نہ کوئی اوالاد۔ اور ان کا حقیقی بھائی بدر الدین موجود ہے اور بہن منظور النساء موجود ہے اس کے علاوہ ان کے بھائی صدر الدین جن کا مخدوم بخش سے پیلے انتقال ہو چکااس کی اوالاد میں ایک لڑکااور ایک لڑکی موجود ہے اور اس کی بہن جمائیر (جس کا انتقال بھی مخدوم بخش سے پیشتر ہوا) اس کی اوالاد میں بھی ایک لڑکااور ایک لڑکا اور ایک لڑکی موجود ہے مخدوم بخش اپنی حیات میں اپنے موجودہ بھائی بدر الدین سے ہمیشہ سخت نار اس رہ لبند الک لڑکی موجود ہے مخدوم بخش اپنی حیات میں اپنے موجودہ بھائی بدر الدین سے ہمیشہ سخت نار اس رہ لبند اللہ مخدوم بخش این حیات میں اپنے موجودہ بھائی بدر الدین صلح متھر ۱۲۱ رجب مغدوم بخش کا ترک کس طرح تقسیم کیا جائے ؟ المستفتی نمبر ۱۲۰ ایش کمال الدین صلح متھر ۱۲۱ رجب سے ساتھ میں الومبر ۱۲۱ رجب سے ساتھ میں الومبر ۱۲۵ میں اللہ میں ا

(جواب ۱۸ ه) چونکہ جائیداد موروثی میں بہوں کا بھی شرعی حق ہے "اس لئے مفدوم بخش کی متروکہ جائیداد میں ہے اندراد میں ہے اول مخدوم بخش کے ذمہ کا قرضہ اوا کیا جائے جائیداد میں سے اول مخدوم بخش کے ذمہ کا قرضہ اوا کیا جائے اس کے بعد جو پچے اس میں سے ایک تہائی کمال الدین کو بخق وصیت وی جائے "اور دو نمائی کے تین جیے اس کے بعد جو پچے اس میں سے ایک تہائی کمال الدین کو بخق وصیت وی جائے "اور دو نمائی کے تین جیے کے جائیں دو جھے بدر الدین کو اور ایک حصہ منظور التہاء کو۔ ("افقط محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لیہ کو اور ایک حصہ منظور التہاء کو۔ ("افقط محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لیہ کے جائیں دو جھے بدر الدین کو اور ایک حصہ منظور التہاء کو۔ ("افقط محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لیہ کے جائیں دو جھے بدر الدین کو اور ایک حصہ منظور التہاء کو۔ ("ا

# مسجد کے لئے وصیت کئے ہوئے مکان میں دو ثلث تک ور ثاء کا حق ہے؟

(سوال) گرامی صاحب مرحوم شاعر خاص اعلی حضرت شهریارد کن خلدالله ملکه اینازر خرید مکان این ابلیه کو بعوض مهر رجشری کر گئی ابلیه مرحوم کی کوئی اولادنه کوئی برادرنه بین ابلیه اورای مرحوم کی تین پچاجو و فات پایچکه بین انکی اوراد مروود به عند الشرع انکوحق بین انکی اوراد موجود به عند الشرع انکوحق پینچتا به یا تمیل ؟اور کتناحق پنچتا به ؟وصیت زاکداز تکث جائز به یا تو بی مرحوم کا قرض و تجمینر و تکفین زر متروک سے کیا گیا به مرض الموت کے متعلق مئله شریعت کیا ب این مرحوم کا قرض و تجمینر و تکفین زر متروک سے کیا گیا به مرض الموت کے متعلق مئله شریعت کیا ب این فی احمد بائس فروش کی شرط به یا فقط بقائی به و ش و حواس به ونای ضروری به ؟المستفتی نمبر ۱۳۳۲ شی شریف احمد بائس فروش کشمیری بازار به و شیار پور ۸۰ شعبان ۱۳۵۲ هدانومبر ۱۳۳۳ و

(جواب ۹۹۹) مرحومہ اہلیہ گرامی مرحوم نے اپنا مکان مملوکہ اگر بھی مسجد بطور و بسیت کہن دیا ہے تو وضیت تکہن دیا ہے تو وضیت تکہن دیا ہے و صیت تکہنے ترکہ سے زائد میں جاری نہیں ہوتی۔اور مرحومہ کے چچازاو بھائی ایکے ترکہ کے وو ثاف کے حق دائد ہیں۔ اور مرحومہ کے چچازاو بھائی ایکے ترکہ کے وو ثاف کے حق دار ہیں۔ اگر اس دستاویز کی نقل بھیجو کی جاتی جس کے ذریعہ سے مکان مسجد کو دیا گیا ہے تو یہ بتا اِنا

<sup>(</sup>١) قال تعالى: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والا قربون( النساء: ٧)

<sup>(</sup>٣) ثم تقدم ديونه التي نها مطالب من جَهة العباد الي قوله ثم يقسم الباقي بين ورثته ( الدرالسختار كتاب الفرانص ٣ - ٣ ٧ طاسعيد ،

٣١) و مع الآخ لاب وام للذكر مثل حظ الانفيين يصون به عصبة (سواجي فصل في النساء ص ٩ ط سعيد ) (٤) ثم تقدم وصنعه من ثلث ما بقي ثم يقسم الباقي بين ورثته الخ الدر المختار كتاب الفرائض ٢٦/٦ ط سعيد )

ممکن تفاکہ اس پر مرض موت میں ہونے بانہ ہونے اور کل یا تکٹ میں مؤثر ہوئے بانہ ہوئے کا تحکم کیا ہے؟ محد کفایت اللہ کان اللہ لد۔

### زندگی میں وراثت ندد ہے کااظہار کرنے سے وارث محروم نہ ہوگا

(جواب ، ۲ ه) اس تنج ریست معلوم ہو تاہے کہ معصوم النساء ہوفت تحریر و قف نامہ جائز طور سے ارشاد
الدین کی زوجیت میں تنفی اس لئے وہ حصہ میراث پائے کی مستحق ہے۔ '' دوبارہ نکاح کرنے کی نی
صور تیں جائز ہیں اور ممکن ہے کہ اشمیں بین ہے کوئی صورت ہوگی دور پیس صرف ارشاد الدین صاحب کے
اس اراد ہے کہ ''میں اپنی جائید ادمیں سے بالفعل اس کو پچھ وینا نہیں چاہتا'' اس کا حصہ میراث باطل نمیں وہ ساتا۔ ''' محمد کفایت انڈد کان القدامہ۔
دو سکتا۔ ''' محمد کفایت انڈد کان القدامہ۔

# وارث کے لئے کی ہونی وصیت کب نافذہو گی ؟

رسوال) زید نے اپنے مرنے کے وقت مندر جہ ذیل وارث چھوڑ ہے چار لڑکیاں اور دو بھائی جن میں ہے تین لڑکیوں کا نظرا پر بیان اور دو بھائی جن میں سر بیا صرف ایک لڑکی ناکٹھرا چھوڑی ہے جس کے نکات کے لئے بہتد زیرات بھی بواچکا تی جو اس ناکٹھرا لا کی استعال میں بیں زید نے انتقال کے وقت یہ و صیت کر دنر ہے کہ اس ناکٹھرا لا کی وقت یہ و صیت کر دنر ہے کہ اس ناکٹھرا لا کی وقت یہ و صیت کر دنر ہے کہ اس ناکٹھرا لا کی شادی کے لئے اتنی بھی رقم و یدی جائے جتنی کہ کٹھرا لڑکیوں میں ہے ایک کی شادی کے لئے صرف کی گئی ہے اور زید نے اس لڑکی کا ولی اپنے بڑے بھائی کو قرار دیا ہے پس اس صورت میں میراث کی تقدیم کس طرح ہوگی ؟ المستفتی نمبر ۲۰۵ مسٹر عبدالقدوس شیکہ دار بھکور ۱۲ صفر ۱۳۵۳ اور

<sup>،</sup> ٩ ،مه بقسم. الباقي بعددالك بين ورتبه اي الدين ثبت ارتهم بالكتاب اوالسنة (الدرالمختاراكتاب الفرائض ٢ ٧٦٢.٧٦١ طاسعيد)

٢٠ الدور المسلمين على السداد حتى يطهر غيره (قواعد الفقه ص ٦٣ صدف يلشرز)

الله الله المن الرائد أو ما في المعتبر المعتبر المال كبارات بين تفصيل نبط الزراق ب

(جواب ٢٦) زید نے جو زیوراور کیڑے وغیر ہا کتی الزئی کو دید نے تھے وہ تو لڑی کی ملک ہو گئے۔ "اور ترکہ زید میں شامل نہ ہول کے باتی اس قدر رقم کی وصیت کہ جتنی دوسری لڑکیول کی شاوی میں صرف ہوئی ہے تواگر اس وصیت کو زید کی دوسری لڑکیال اور زید کے بھائی جائزر کیس تو جائز ہوگی لیتی اتنی رقم ترک سے علیحہ ہ کرئے اس لڑکی کو دیدی جائے گی اور آگر ویگر ور شاجائز نہ رکھیں تو ناجائز ہوگی اور بعض وارث جائز رکھیں اور بعض الول کے جسے میں جاری نہوگی اور ناجائز رکھنے والول کے جسے میں جاری نہوگی اور ناجائزر کھنے والول کے جسے میں جاری نہوگی اور ناجائزر کھنے والول کے جسے میں جاری نہ جو گی۔ "اور آگر زید کے وارث صرف میں میں تواس کا ترک بعد منهائی اس دھم کے جو ناکٹی الزکی ہوئی جائے گی جو گی بھن ور شامے ہوئے ور شام میا بعد منهائی اس حصہ رقم کے جو بعض ور شامے جسے کی وضع کی جائے گی جو اجازت دیدیں حسب ذیل طریقے سے تقسیم ہوگی کہ برابر کے چھ جسے کر کے چارواں لڑکیوں اور دونول اجازت دیدیں حسب ذیل طریقے سے تقسیم ہوگی کہ برابر کے چھ جسے کر کے چارواں لڑکیوں اور دونول ایک ایک حسد دیدیا جائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ

(جواب) (از مواوی حمد الله پانی پق) شریعت میں متبنی بنانے سے مال پر کچھ اثر نہیں پڑتا لہذائذ کی اور اشت ہے ۔ فق تعلق نہیں مال کے وارث اس کے وارث قریبی بعیدی جو ہوں گے ان کو حن پہنچ گا البت چو نکه مر نے والاو صیت کر گیا ہے اور عیال کو میرے مرنے کے بعد لڑکی متبنی کو دیدینہ بندا و حیت کی رو ہے لڑک کو تمائی مال ملے گا جیسا کہ کسی غیر کو وصیت کر جاتا ہو تو تمائی اس کو ملتی ہے۔ والله اعلم بالصواب حمد الله عفی عند۔

(جواب ۲۲۹) (از حضرت مفتی اعظم )اگر الفاظ بیه تنظیجو سوال میں مذکور میں که "میری فات کے اعد از کی جانزوارث ہوگی "توبیہ انعو میں وصیت نمیں۔" بال اگر بید کهاہو کہ سب تر کہ اس کو دید بینا تو و عیت

۱۱) جهزا بنته بجهار سلّمها دالك ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعده ان سلمها دالك في صحته بل تحيص به و بد بفتي وكذا لو استراه لها في صغرها و الدوالمختار كتاب النكاح باب المهر ۴۵۵۴ طاسعيد ،

 <sup>(</sup>۲) ولو اوصى لوارته ولا جبى صح حصة الا جنبى و يتوقف فى حصة الوارث على احازة الورنة ان اجازوا حار وان لـ
يجير وابطل و فيه ايضاً ولو اجاز البض ورد البعض يجوز على المجيز بقدر حصته و بطل فى حق غيره وعالمگربد كتاب
الوصابا ۲ ۹ ۹ طاماجديد )

١٣٤ أيو نكه منسق جائزوارت ۾ كُرْ نهين ن مُلانا وارث صرف ذوعي الغرون احسبات اور ذوي اابر حام جين

# ہو گی اور ثکث میں جاری ہو گی۔ (۱) محمد کفایت اللہ

جواب المجواب (از مولوی حداللہ پائی تی) مولانا المکزم زاد الطافتم العد سلام مؤدبانہ عرض ہے۔
مشکور ہوں کہ گرامی نامہ جلد موصول ہو گیااور جناب نے اصلاح فرمادی اور مجھ سے بار ہلکا ہو گیاا کیہ سند
عاصل ہو گئے۔ لیکن ابھی تک پوری تسکین وانشر اح صدر حاصل نہیں ہوا جس کی مجھ کو خاص البین لئے
مشرورت ہے جناب نے کوئی حوالہ یاد لیل تحریر نہیں فرمائی کہ کیوں الفاظ نہ کورہ سوال انعو ہیں۔ وصیت میں
تملیک مضاف الی مابعد الموت ہے۔ لفظ وصیت کوئی ضروری نہیں۔ بلحہ اور الفاظ ہے بھی ہو سکتی ہے۔ وصیت
مراثت میں مشاہرے بھی لکھتے ہیں کہ یادونوں میں قائم مقام ہے۔ عاقل بالغ کے کلام کو حتی الامکان صحت پر
محمول کرنا جا بنے۔ حقیقت نہ ہو تو مجازی۔ وصیت بعض موقع پر غلط الفاظ سے بھی مان کی جاتی ہوگی تو شکت میں رکھی
وارث کو وصیت کرے تو لغونہ ہوگی بلحہ موقوف اجازت پر ہوگی تمام مال کی وصیت ہوگی تو شکت میں رکھی
جائے گی تواگر یہ کے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں میر اجائز وارث ہے یا ہوگا اور میں سے وصیت کرتا ہوں تو
کیوں اس کو وصیت نہ رکھا جائے اور لفظ جائز کو لغو کر دیا جائے اور وارث کے لفظ کو موصی کے طوابی محمول
کیوں اس کو وصیت نہ رکھا جائے اور لفظ جائز کو لغو کر دیا جائے اور وارث کے لفظ کو موصی کے طوابی محمول
کیوں اس کو وصیت نہ رکھا جائے اور لفظ جائز کو لغو کر دیا جائے اور وارث کے لفظ کو موصی کے طوابی موصی کے طوابی محمول
کیوں اس کو وصیت نہ رکھا جائے اور لفظ جائز کو لغو کر دیا جائے اور وارث کے لفظ کو موصی کے طوابی موصی کے طوابی میں اس

سیر رہی بھی عرض ہے کہ مرنے والے کی غرض تو یہ ہے کہ اس کو تمام مال دیا جائے بھر بعض بھی نہ ملے تو غرض کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ بعض حضر ات ویوبندی اپناخیال وصیت کا ظاہر کرتے ہیں مگر دلیل اور والہ نہیں اور نہ و منتخط ہیں۔ میں جناب کو تکلیف دوبارہ دیتا ہوں امید ہے کہ اس طرح تحریر فرمانمیں کہ

طبعيت مكسوبو جائے والسلام

١ و لا تجوز الوصية بما زاد على الثلث الا أن يجيزه الورثة و جوهرة النيرة كتاب الوصايا ٣٩٧٠٢ ط ميرمحمد )
 ٢) والاسناد نسبة احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة بصح السكوت عليها نحو زيد قامه و قام زيد و يسمى جملة إهداية النحو ص ٧)

داواد <u>ئ</u>ينة به محمر كفايت الله كان الله له '

(جواب) (از مولوی حمد الندیانی بنی) گرامی نامه بعد انتظار باعث فرحت ہوالیکن جناب والا اجتمی الجھن بتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رفع فرمائے اب حضور کی ہے تحریر آئی ہے" سوال میں جو الفاظ مذکور ہیں صرف ہے ہیں کہ میری وفات کے بعد مذکورہ بالا لڑکی میری جائیداو کی جائز وارث ہوگی ہے ایک جملہ خبر ہے ہو انشاء پر اس کو مجنول گرناور اس سے انشائے وصیت نکالنا متصور نہیں"

(جواب ٢٤) (از حضرت مفتی الحظم) صورت مسئولہ میں جملہ خبریہ کے خبر ہوئے کا قریند بینہ تو لڑی کو متبنی ہنایا ہوا تھا تواس نے یہ سمجھ کر کہ وہ میری لائی ہی تو متبنی ہنایا ہوا تھا تواس نے یہ سمجھ کر کہ وہ میری لائی ہی بو کنی اور اس لئے وہ جائز وارث بن گئی ہے۔ اس خیال کے موافق لوگوں کو جمع کر کے یہ کہ دیا کہ میر سے مقصد سنیت کا استحکام اور اس کے مرع جائز وارث ہوگی اس سے مقصد سنیت کا استحکام اور اس کے مرع جو میر گاہتہ ہوگی اس سے مقصد سنیت کا استحکام اور اس کے مرع جو میں خوائز وارث کی انسان کے مردو ہے آلرونسیت مراد ہوتی تو لفظ جائز وارث کا استعمال نہ کر تاباعہ کہتا کہ میری تمام جائید ہوگی یہ لڑکی تاباعہ کہتا کہ میری تمام جائید ہوگی ہے۔ فیزا شمال کے خلاف سمجھ میں خمیں تربی تنا مستحق یا تنا اللہ کان اللہ اللہ کان اللہ ا

<sup>(</sup>۱) متبنی تین اقسام ذوی افر وش معسبات اور ذوی ادار جام میں ہے شیمی ہدلیذ اور اثت کا حقد ارتہی شیس ہے

#### کیاد صیت کا نفاذ حقوق لازمه ادا کرنے کے بعد ثلث مال تک ہو گا؟

(جواب ۲۵) مرحومہ کے انتقال پرجونز کہ مرحومہ کارہا ہواوراس کی تجہیز و تشکفین مشروع میں خریق ہو کر بچا ہواوراس کی تجہیز و تشکفین مشروع میں خریق ہو کر بچا ہواور مرحومہ کے ذمہ کوئی قرض نہ ہو تواس باقی نزکہ کے ایک تنائی میں اس کی وصیت اس طرح جاری ہو گئی کہ انسف ان دونوں کو ملے گا جن کو جاری ہوگی کہ انسف ان دونوں کو ملے گا جن کو کل مال دینے کی وصیت کی ہے اور دو تنائی مرحومہ کے جنتج کو ملے گا ۔'' بھتیجیاں محروم ہیں ان کام حومہ کے بھتیج کو ملے گا ۔'' بھتیجیاں محروم ہیں ان کام حومہ کے بھتیج کو ملے گا ۔'' بھتیجیاں محروم ہیں ان کام حومہ کے بھتیج کو ملے گا ۔'' بھتیجیاں محروم ہیں ان کام حومہ کے بھتیج کو ملے گا ۔'' بھتیجیاں محروم ہیں ان کام حومہ کے بھتیج کو ملے گا ۔'' بھتیجیاں محروم ہیں ان کام حومہ کے بھتی ہو گئی  ہو گئی  ہو گئی ہو گ

كے نزكه میں كوئى حق اور حصد نہيں ہے۔ محمد كفايت الله كان الله له

(جواب) (ازنائب مفتی صاحب) اگر مرحومہ کا حقیقی بھیجا نسیں ہے تواس کے داد ہیال میں ت قریب یا ہی یہ کا کوئی مردو کے بیارائد ہول گے توبید مال ان کو ملے گا۔ اور اگر مرحومہ کے داد ھیال میں ہے کوئی بھی نہ دوگا تو مرحومہ کے داد ھیال میں ہے کوئی شخص بیازائد ہول گئے توبیہ ۱۲/۳ ان کو ملے گا کیکن جب تک کہ مرحومہ کے قرایت نسبی دالول کا حال نمبیں لکھا جائے گا تواس ۲/۳ کو تقسیم نمبیں کیا جائے گاسائل کو چاہئے کہ مرحومہ کے داد ھیال کے قرایت دارول کو بائے گا تین ان با مرحومہ کے داد ھیال کے قرایت دارول کو تھی عند۔ انتہام کردیے جائیں موافق حقوق شرایعہ کے۔ فقط والقد اعلم حبیب المرسلین عفی عند۔

ر ١ ) يبدا من توكة الميت الحالب عن نعلق حق الغيرا ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ثم وصبته من ثلث ما نقى تم بقسم الباقي بين ورثته و فيه ابضا نم عصمة الدكورا ثم ذوى الارحام ( الدرالمختارا كتاب الفرائص ٦ ١٦١٠ ١٠٠٠ ما ١٠٠ ما ١٠٠٠ ما ١٠٠ ما ١٠٠ ما ١٠٠٠ ما ١٠٠ ما ١٠٠ ما ١٠٠ ما ١٠٠ ما ١٠٠ ما ١٠٠٠ ما ١٠٠ 
وصیت کے بعدیہ؛ شی کی حالت میں انقال ہو تؤوصیت کا کیا حکم ہے؟

(سوال) ایک شخص نے وصیت کی پیمر پچھ د نول کے بعد پہوش اور غافل ہو گیااور یہ غفلت اور چہو تی تین دل تک رہ کرائی غفلت و چہو تی میں انتقال ہو گیا اب یہ وصیت باطل ہو ئی بانہ ؟ غایة الاوطار ترجمہ در مختار جلد سم باب الوصیة کی اس عبارت (اگر وصیت کی پیمر موصی کو وسواس نے لیا یمال تک کہ چہوش اور نافل ہو کر مرگیا تو وصیت باطل ہے ) کا کیا مطلب ہے ؟ المستفتی شمبر ۱۹۸۱ عافظ سید محمد حسین صاحب ہو کر مرگیا تو وصیت باطل ہے ) کا کیا مطلب ہے ؟ المستفتی شمبر ۱۹۸۱ عافظ سید محمد حسین صاحب رہائڈ لے بر ما) ساجماد کی الاول الدے الدم ۱۹۹۸ کی الول کے ۱۹۳۷ء

(جواب ۲۶ م) اس صورت میں وصیت باطل نمیں غایۃ الاوطارے جو عبارت نقل کی ہے یہ در مختار میں خانیہ سے منقول ہے اور شامی نے اس پر لکھا ہے کہ مخبوط الحواس بھی جھے ماہ تک رہے توہ صیت باطل ہو گی تو تین دان تک غفلت میں رہنے ہے بطلان وصیت اس قول کے ماتحت نمیں ہو سکتا۔ (شامی جلد بنجم ص ۴۳۹) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

### دوسرے ور ثاء کے ہوتے ہوئے داماد اور بیشی کو کل مال کاوار ث بنانا

(جواب ۷۷ ) اگر دیگروارث ایسے موجود میں جواوا دانات کے ساتھ مستحق ترکہ ہوتے میں توروہ الد کور این لڑکی اور داماد کو کل ترکہ کاوارث قرار نہیں دے سکتی۔ اللہ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ که '

### بیوی کے حق میں وصیت کا حکم

(جواب ۲۸ می) اول تو یہ تحقیق طلب ہے کہ آیا کوئی وصیت نامہ لکھا بھی گیاہے یا نہیں پھر اگر وحیت نامہ ناہت ہو جائے تووہ بھی چو تکہ بیوی وارث ہے اس کے حق میں وصیت نامہ غیر معتبر ہے۔ (") محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی۔

<sup>.</sup> ١ ) في الشامية: نحت قوله الدر اقصار معتوها" وانظر هل نعبر فيه المدة المعتبرة في الجنوال الطاهر نعم ادلا فرق يسهما لان الومان منكرا سِنة اشهر والدرالسحتار" كتاب الوصايا ٦ ٦٦٣ طاسعيد )

<sup>، \* )</sup> بيسي كم قوباكل تنفي كو تلدود الرئيسة الا وصية لوارث "اورواماد كوصرف تكث كل حدتك كيونك فيم والرئ المحمرا جنبي بير. و ٣ ) لقوله عليه المسلام - لا وصية لوارث و رواه التومذي باب هاجاء لا وصية لوارث ٢ / ٣ ٢ ط سعيد ،

## عمرو کو ہبہ کی ہوئی جائیداد ان کی وفات کے بعد واپس نہیں لی جاسکتی

(سوال) خالد کی تین بیبیال زینب' آمنه' فاطمه تھیں جن سے حسب ذیل اوااد نرینہ تولد ہونی۔(۱) بی تی زین ہے ایک لڑ کا عمر و بیدا ہوا۔ (۲) بی بی آمنہ ہے دولڑ کے بحر اور زید پیدا ہوئے۔ (۳) بی بی فاطمہ ہے دو لا کے بزیرو خطاب پیدا ہوئے۔ خالد نے قانون وقت کے مطابق جو شرعی نہ تھابلعہ رسم ورواج وقت تھا پی جائیداد کے تین جھے کئے اور اپنی حین حیات میں ہر ایک حصہ دار کو حصہ باقبضہ دیدیااور برائے ر<sup>فع</sup> فساد خالد نے مور نعہ ۲۸ جنوری ۱۹۲۰ء کوایک وصیت نامہ تحریر کر کے حاکم وقت ڈپنی کمشنر صلع اپٹاور کے دفتر میں محفوظ رکھااور چند معتبر ذی افتدار اشخاص کے نام بطور گواہ دستخط درج فرمانے اور بیہ خاص کر تح رہے کر دیا کہ میری تمام جائیداد منقولہ وغیر منقولہ میں نے خود تقسیم کردی ہے اگر میری اوادو میری حیات یابعد و فات کوئی جھڑ اکرے تواس وصیت نامہ کی تحریر کے پابند ہول گے۔ اور نیز عمر و پسر م کوجو سب ہے بڑا ہے میں نے سال ۱۹۹۷ء سے سوئم حصے کا قبضہ دیدیا ہے۔ ۱۹۳۹ء میں عمرونے خالد کی حیات میں انتقال کیاہ راس کے دوسیطے پیچھے رہے جو کہ عمرو کے حصے پر قابض ہو گئے اب عمرو کے مرنے کے 9 سال:حد ہے 19 ہوا ، میں خالد نے انقال کیااور خالد نے مرنے ہے میلے چند ہوم مجھرا ہے چالیس سالہ و صیت نامہ کو دہر ایااور اپنے قیائل کے بزرگان کو طلب کرئے حرف ب<sub>خر</sub> نف پھر کہہ دیا اوروصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد کوئی فساد و تنازید نه ہواب خالد نے انتقال کیااور اس کی اولاد متنذ کر ہالا میں اس امر کا جھٹڑا ہے کہ وہ عمر و کے بیٹواں کو تضرف مالکانہ سے محروم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمرو کے بیٹے اس کی وراثت کے مشتق نسیں ہیں۔ اور خالد ے وصیت نامہ کو کا بعد م تصور کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ از سر نو تقشیم اس طرح ہو کہ عمر و کا حصہ خالد ے ترکہ میں ملاکر عمروکے بیٹول کو جصے سے محروم کیا جائے اس لنے کہ عمرونے خالد کی حیات میں انتقال کیا تھا کیا خالد کے عمر و سے بعد میں و فات ہوئے پر عمر و کے بیٹے عمر و کے جسے کے حق ہ وار ہیں یا کہ نم و کا حصہ بھی خالد کے ترکہ کے ساتھ مااکر شمرو کے باقی بھائی آپس میں تقشیم کریٹ گئے کیاشر بیت میں اس و صیت نامه کا انتہارے یا نہیں اور کیاشر بعت قبضے وائیں لیتی ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۱۶مر زاعبدالمجید صاحب (مر دان) ۲۰ زیقنده ۱۳۵۲ هم ۲۳ جنوری ۱۹۳۸ و

(جواب ۹ ۲۹) خالد کاوسیت نامہ دار تول کے حق میں غیر معتبر ہے۔ (۱) عمر و کے بیٹے جس جائیداد ہر قابض میں وہ ان کے باب عمر و کو بید کردی گئی محق اور قبضہ دیدیا گیا تھا اور نمیں سال وہ قابض رہائی کے دمہ اس کے بیٹے نوسال تک قابض رہائی کنے وہ جائیداد اب خالد کے ترکہ میں شامل نہیں ہو سکتی بلحہ وہ عمہ و سے بیٹے نوسال تک قابض رہ اس کے مقعیل سوال کے بیزوں کی ملکیت ہے۔ (۱) و سیت نامہ میں خالد نے بو تول کے لئے کیاد صیت کی ہے اس کی مفعیل سوال

١٠) لقوله عليه السلام: لا وصية لوارث (رواه التومذي بات ماجاء لاوصية لوارث ٣٧١٢ ط سعيد)

و٢) لقوله عليه السلام ( لا وصبة لوارث و رواه الترمدي ٢ . ٣٣ ط سعيد )

٣٠) و تُتم الهبة بالقبض الكامل ولمو السوهواب شاعلا لسلك الواهب لا مشعولا به والدر السخنار اكتاب الهبد ٥ - ٩٠ ط

میں مندر نے شین فیاس کی تعصیل معلوم ہوتی توبقیہ جائیداد میں ہے بھی ممکن ہے کہ پو تول کو پہر ماتا ہو۔ مخد کفایت اللہ کان اللہ او بلی

#### بیٹی کے لئے کل ترکہ کی وصیت بیٹول کی رضامندی کے بغیر کرنا

(سوال) مرض الموت میں انقال سے چار ہوم قبل متوفیہ نے ایک وارث کے جن میں و سیت نامہ تعمل سے میر کرادیا کہ بعد و فات میرے کل ترکہ کی مالک میر کی دختر ہوگی کیابلار ضامند کی دیگر ور ٹاک ہے و صیت نامہ جائز ہوگایا ناجائز؟ اگر و صیت نامہ جائز ہے تو موصی انہ ایک شکت پائے کا مستحق ہوگایا نہیں۔ متو فیہ کے وارث ایک وارث کو کس قدر سمام پہنچتے ہیں۔المستفتی نہ ۲۲۸۰ میر عبد الغفور صاحب (بلند شہر) اربی الثانی کے ساتھ جون الم 191ء

(جواب ، ۴۶) وارث کے حق میں و صیت بلار ضامندی دیگرور ٹاکے غیر معتبر ہے لہذاہیہ و صیت جب کہ متو فیہ کے بھائی اس کو منظور نہ کریں نافذ نہ ہوگی۔''الور متو فیہ کی لڑئی انسف ترکہ کی مستحق ہے اور اسف میں نتیوں مقیقی بھائی حصہ مساوی شر کیا ہیں۔''' محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیا'

کیا خاص مدرسہ کے لئے وصیت کی صورت میں دوسر میں کہانی و کر مرے مدرسہ میں کہائیں وی جاسکتی ہیں ؟

(سوال) نید کی و سیت بھی کہ میر ہی کہائیں فلال مدرسہ میں (جمال عرصہ وراز تک مدرس و معتقر ہی دیئیت نے کاس کیا تھا ) اید بنا تو کی اس میں دینا لازم ہیا کال یابعض کائیں مدرسہ میں یاکسی الم اوجو اس کالٹل اور ضورت مند دووے کے تین اور بھش کائیں جو مدرسہ میں زید نے اپنے مطالعہ کے لئے رسمی معتمر مدرسہ سے والیس لے سکتے ہیں یا ضیس زید کے گھر والول نے تین سال بعد مذکورہ کائیں اپنی مسجد کے الم ام کو جو دور کار شنہ دار ہونے کے علاوہ اہل و ضرورت مند ہے دے چکے ہیں اب و صیت کالی خالف کے اید عبد اللہ میں اللہ و نیزورت مند ہے دے چکے ہیں اب و صیت کالی خالے کے بیادہ اللہ میں اللہ و نیزورت مند ہے دے چکے ہیں اب و صیت کالی خالف کو بین میں اللہ میں اللہ کے بیال کے پاس دہنے دی جا کیں ؟ المستفتی نب ۱۲۲۱ کی بیار میں اللہ کے بیار اللہ کے ایس کے بیار دی ہوئے کی جا اور کی ہوئے کے بیارہ کے بیارہ کے میں اللہ کی بیارہ کے بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کی دی بیارہ کی  تو کی بیارہ 
ر جنواب ۴۹ م) اگر زید نے یہ وصیت کی تھی تو در حقیقت یہ وصیت بالوقف تھی کیونکہ کسی مدر سہ بیس کانٹ دینے کی دوصور تیں جوتی بین ایک یہ کہ اس مدر سہ کے طلبہ کو تقلیم کردیئے کے لئے 'ووسر می یہ کہ مسیت ندر سہ کے تیب خانہ وقضیہ بین واخل کرنے اور طلبہ کی تعلیم بین کام آنے کے لئے 'ظام یہ بیت کہ وسیت دوسر می قتم کی جوگی ہیں ور ثابر لازم تھا کہ وصیت کواس کی اصل شکل میں پوراکریں اور اسی مدر سہ میں کتا ہیں

<sup>.</sup> ١٠١ ولا لوارثه وقاتله مباشرة الا باجارة و رثته لقوله عليه السلام لا وصية لوارث الا ان يجيز ها الورثة وهم كبار عقلاه الح الدرالمختفر كناب الوصاد ٢٠٦٦ شاسعيد ،

<sup>.</sup> ٢ ) و مع الأبن للذكر مُتل خط الانتين وهو يعصبهن ، سراجي فصل في النساء ص ٧ ط سعبد ،

داخل کریں (۱) الابیہ کہ کتابوں کی قیمت نکٹ ترکہ ہے زائد ہواور زائد نگٹ میں ور ثابنے و صیت جائزنہ رکھی ہو تواتنی مقدار زائد نگث کووہ اپنی مرضی ہے جمال چاہیں دے سکتے ہیں۔ (۱) محمر کفایت اللہ کان اللہ ا۔۔

### مختلف وصيتول كالحكم

(سوال) زید مرحوم نے کے بعد دیگرے تین عور توں ہے شادی کی پہلی عورت متوفیہ کے بطن ہے وہ کرنے ہیں جو زید کے فرمال ہر دار اور اطاعت گزار ہیں دوسری عورت متوفیہ کے بطن ہے تین لڑکیاں ہیں ہے عورت اور سب اوااد حیات ہیں۔ ۱۹۳۵ء میں نید نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے جس میں ذیل کے امور درج ذیل ہیں ذید نے اپنی ذید گی میں آیک مکان کا میں زید نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے جس میں ذیل کے امور درج ذیل ہیں ذید نے پی ذید گی میں آیک مکان کا فی قیمت والا جس میں خود تا موت رہتا رہا تی عورت کے چاروں لڑکوں کو بخشش اور ہر کروی جس کو چار پانچ سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن تبضہ میں زید بی کے رہا اور عورت اور اس کی اوااد سنب زید کے ساتھ اس مکان میں رہتے ہیں اس مکان میں پہلی دوسری عورت کی او لاد کو اور تیسری عورت کی لڑکوں کو گھو حق شیس دیا ان دونوں عور توں کی اولاد کی شادی ہو چکی ہے اور شادی میں دونوں لڑکوں کا خرچ ہوا ہے زید نے اپنے وصیت نامہ میں لکھا ہے کہ اس مکان میں ایک ہر ار روپیہ کا سامان حیات عورت کی ہی سامان کی کوئی تعیین نہیں ہوئی کوئی تعیین نہیں ہے کوئی تعین نہیں ہوئی کوئی تعیین نہیں ہوئی کوئی تعین نہیں ہوئی کوئی تعیین نہیں ہوئی کوئی تعین نہیں ہوئی کوئی تعیین نہیں ہوئی کوئی تعین نہیں ہوئی کوئی کی کوئی تعین نہیں ہوئی کوئی تعین نہیں کوئی کوئی تعین نہیں ہوئی کوئی تعین کوئی تعین کوئی تو تو کی کوئی تعین کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی تو تو تو کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ک

زید نے ای وصیت نامہ میں بیہ بھی لکھا ہے کہ حیات عورت کے پاس جو زیور ہے وہ میں نے اس عورت کو پخشش کر دیاہے اس میں کسی کاحق نہیں ہے کیا ہے ہمیہ صحیح ہے۔

زید نے اس و صیت نامہ میں سے بھی لکھاہے کہ حیات عورت کے لڑکوں کی عور توں کو جو زیور کیڑے و نیبر ہ میں نے چڑھائے ہیں وہ میں نے ان کے خاوندوں کو بخشش کر دیاہے اس میں نسی کا حق نہیں ہے کیا زیور ہے کتنی قیمت کاہے کوئی تفصیل نہیں کیسے کیڑے ہیں کس قیمت کے ہیں پچھ بیان نہیں ہے۔

زید نے اپنے مرنس موت میں جب اس سے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا اور رات دن مرض برہ متا جاتا تھا اس وقت اپنی حیات عورت کو دوسر امکان مخشش کر دیا اور اس مخشش کے چار ماہ بعد زید فوت ہو گیا بخشش کے وقت اپنی حیات عورت کو دوسر امکان مخشش کر دیا اور اس مختل ہونے یہ مرنس موت میں جو ہہ عورت نہ کو رہ کے دستخط ہونے یہ مرنس موت میں جو ہہ عورت نہ کورت نہ کورہ کو ایک مکان مخشش کیا اور موت کے چاروں کو ایک مکان مخشش کیا اور موت کے دوت اس عورت کو دوسر امکان مخشش کیا اور اس عورت کے دوت اس عورت کو دوسر امکان مخشش کیا اور اس عورت کے دوت اس عورت کو دوسر امکان مخشش کیا اور اس عورت کے دوت اس عورت کو دوسر امکان مخشش کیا اور اس عورت کو اور اس کی اول ادکو زیور اور کپڑے چڑھا ہوے

 <sup>(1)</sup> في الشامية تحت (قوله على المذهب) فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله إن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصية (الدرالمختار كتاب الوقف ٢٤٣/٤ طاسعيد)
 (٢) كيونك زائداز لمشاه صيت كوه بايد إن ال كالك عجال چان وايد.

وغیرہ کے سب بخشق کردیئے۔

زید نے ای وصیت نامہ میں یہ لکھا ہے کہ میری موت کے بعد میری حیثیت کے مطابق کفن وفن کیا جائے اور چار سورو پ زیارت تجا چو تھا ہیں خرج کیا جائے اور دو ہز ار روپ جھے کو سال بھر تک تواب بہنچا نے کے لئے خرج کیا جائے لیکن خرج کر کے کیا جائے اور دو ہز اور دو ہز اور دو ہز اور دو ہز اور یہ کیا جساب کتاب نہ لیں اس کے بعد میں اپنی ملک میں سے ایک تمائی مال وقف کر تا ہول اور دو تمائی مال وارث آپس میں شریعت کے مطابق تقسیم کر لیس جو تمائی وقف کیا ہے اس کی آمدنی سے ہر برس مولود کا کھانا کرنا جس میں چار سوسے پانچ سورو پ خرج کے کے جائیں اور ہر ماہ پیران پیر کی جائیں اور ہر ساہ پیران پیر کی جائیں اور ہر ساہ سوارو پیے صرف کیا جادے اور میری ہر برس پر تواب کے لئے قرآن نثر بیف پڑھوایا جائے اور بڑھے والول کو بندرہ سے بیس روپ کا کھانا لیکا کر کھلانا چا بئے۔

میری زندگی کے بعد میری اولاد میں جو پچے شادی سے رہ گئے ہیں ان کی شادی کے وقت ہر ایک پچے کو تین بٹر ار رو پ اس میں سے دیئے جائیں اگر و قف کی آمدنی کم ہو تو اوپر سے خرچ موقوف کر کے شادی کر یے والول کے لئے ہر ماہ روپیہ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے شادی کے وقت تین ہٹر ار روپیہ دیناچا ہئے اس طرح اور سی کام کاج میں میرے پچول کو روپیہ کی ضرورت ہو تو اس میں سے مدد کی جائے نیزٹر شی و غیر ہ کو ضرورت ہو تو انہیں بھی امداد دینی جا بنے۔

ای وصیت نامد میں یہ بھی لکھاہے کہ میں نے جوہوا مکان چاروں لڑکوں کو بخشن کرویا ہے اس کا تمام خرج نیکس روشی بیانی کے نل رنگ و روغی مرمت وغیرہ میں جو پچھ خرج ہوتارہ ای تمانی میں سے صرف کیا جائے یہ وصیت نامہ کی اور دومری عورت کی اولاد کے حقوق میں بہت کی ہوگئ ہے تیمری عورت زندہ وصیت نامہ کی رو سے پہلی اور دومری عورت کی اولاد کے حقوق میں بہت کی ہوگئ ہے تیمری عورت زندہ کو ایک مکان اور زیور ایک ہزار رو پیہ کاسامان بخش کیا ہے اور اس عورت کے چاروں لڑکوں کو بردا مکان بھی بخش کر چکاہے اور اس عورت کے خوروں کو بردا مکان بھی بخش کر چکاہے اور اس عورت کے لڑکوں اور لڑکوں کو چڑھاوے کے زیور اور کیڑے خشش کر دینا لکھا ہے اور اس عورت کے پیج جوشادی شدہ نمیں جیں ان کو تین تین ہزار رو ہے بھی شادی کے لئے وقف سے دیئے اور اس عورت کے چاروں لڑکوں کو جوہزا مکان سخش کیا ہے اس کا تمام خرج مرمت وغیر ہ اسی وقف سے دینے کو لکھا ہے کہ ان تمام ہاتوں اور شرطوں پر میرے مرنے کے بعد عمل ہو۔

شریعت مطهره اس کے لئے کیا تھم فرماتی ہے کیایہ شریعت کے مطابق ہے اگر دوسرے وارث راضی نہ ہول تو بھی اس پر عمل ہوگا وصیت نامہ کو دیکھتے ہوئے حیات عورت اور اس کی اولاد کو میر اث کے حق کے ہول تو بھی اس پر عمل ہوگا وصیت نامہ کو دیکھتے ہوئے حیات عورت اور اس کی اولاد کو میر اث کے حق کے ملاوہ بہت کچھ دیدیا گیا ہے اور دو سرول کے حقوق کم کرد نیے گئے ہیں؟ المستفتی نمبر ۲۹۹۵ غلام حسین محمد یوسف (راند بر 'سورت) کے محرم اسمال م ۲۵ جنوری سے 19 اور دو سف (راند بر 'سورت) کے محرم اسمال م ۲۵ جنوری سے 19 اور دو سف (راند بر 'سورت) کے محرم اسمال م ۲۵ جنوری سے 19 اور دو سف (راند بر 'سورت) کے محرم اسمال م ۲۵ جنوری سے 19 اور دو سف (راند بر 'سورت) کے محرم اسمال میں میں اسمال میں میں میں دو سف (راند بر 'سورت) کے محرم اسمال م ۲۵ جنوری سے 19 میں میں دو سف کی دو سف کر دو سے 19 میں میں دو سف کر دو سفر کر دو س

(جواب ٢٣٥) موت سے چاریانج سال پہلے جو مكان اپنے چار لڑكوں كو بہد كيا گيا تھا اگروہ بہد مثال

اور مکان قابل تقسیم تھاتو یہ بہہ نافذنہ ہو گااول توبوجہ مشاع " ہونے کے دوم ہوجہ قبضہ نہ دیئے کے۔ وصیت نامہ میں اس نے عورت کے لئے ایک بزار روپے کے سامان کا قرار کیا ہے لیکن مقربہ مجہول ہے کہ کیا کیا چیزیں عورت کی ملک ہیں لبذایہ اقرار بھی غیر معتبر ہے " چونکہ در تقیقت یہ اقرار نہیں ہے بلحہ عورت کی ملک کی شمادت ہواور شمادت مجہولہ معتبر نہیں۔ "

زیور کے بارے میں یہ لکھاہے کہ میں نے اسے پخش دیا ہے یہ اقرار بہہ ہے مگریہ معلوم نہیں : وا

کہ کب بخش دیاہے آیا صحت میں یامر ض میں پس بہہ بھی غیر معتبر ہے۔ (۱۵) ان دونوں صور تول میں عور ت

اگر ایک ہزار کے سامان اور زیوز کی ملک کادعویٰ کرے تواس کو سامان کی ملکیت اور زیور کی بہہ صحت ہوئی شمادت پیش کرنی ہوگی۔
شمادت پیش کرنی ہوگی۔

اڑ کول کی عور تول کو زیور اور کیڑے جو دینے میں دونوں کے خاد ندول (یعنی اپنے لڑکول) کو بخش دینے ہیں اس میں بھی زمانہ بہہ معلوم نہیں ہوا کہ دینے وقت بخش دینے تھے یاب مرض میں۔ اگر صحت میں بخشے تھے تو لڑکول کے قبضہ میں دیئے تھے یا نہیں اگر دیئے زوجت الاین کو اور بخشے لڑکے کو تو بہہ صحیح نہیں اور مرض میں بخشے تو وارث کے لئے بہہ مرض صحیح نہیں غرضیکہ یہ بھی نا قابل اعتبارے اس میں بھی آئر لڑک مدی بہہ ہول تو بہہ مقبوضہ فی الصحة کی شمادت الن کے ذہے ہوگی۔ (۱)

مرض میں جو مکان اپنی عورت کو ہبہ کیاوہ ہبہ بھی صحیح شیں ہے۔

کفن وفن کے معمولی مصارف تو ترکہ میں سے لئے جائیں گے اور وہ وصیت پر مقدم ہیں۔ '' انیکن چار سورو پے خیر ات کے اور دو ہزار رو پے سال بھر ایصال ثواب کے ای ثلث میں شامل ہوں گے جو وصیت کے لحاظ سے وقف ہو گااور وجہ مسنون مشروع کے موافق صدقہ کرنا ہو گازیارت اور گیار ھویں اور مولود کے کھانے میں خرج نہ ہول گے۔ '' ادائے دیون کے بعد ایک ثلث ترکہ کو وقف کرنے کی وصیت ہے یہ نافذ ہو گی اور اس کی آمدنی میں سے مصارف مشروعہ کئے جائیں گے غیر شادی شدہ لڑکول کو اس وقف کی آمدنی

<sup>(</sup>١) والمانع من تمام القبض شيوع مقارن للعقد (الدرالمحتار كتاب الهبة ٥/ ٦٩٣)

 <sup>(</sup>٣) لا تتم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه او لا حنبي لعده تصور القبص الكامل الى قوله فان قسمه و سلمه شانعا لا ينفذ تصرفه فيه ( الدرالمختار كتاب الهبة ٩٩٣/٥ ط سعيد ) ه

<sup>(</sup>٣) كمدم به تُولِيَّيْن به اور وَبُور به مثناه ك ب كونك أكر صحت مين بموتو تُعلَيك أور أكر م فل مين بموتو غلط وفي الدر بعدلاف الهبة لها في موضه (الدرالمنختار عاب اقرار الموض ٥/ ٣٠٥ طس)

٥) والهبة وال كانت منحرة صورة فهي كالمضاف الى ما بعد الموت حكماً لان حكمها يتقرر عند السوت (الدرالمختار كتاب الوصايا ٢٥٩/٦ طاسعيد)

ر ٦) وحاء في رواية المهقى باسناد حسن او صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعاً لكن البنة على المدعى و اليس على من انكو رمشكوة ص ٣٢٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٧) وبخلاف الهبة لها مرضه الخ (الدر المختار ٤/ ٤ ٦ ٤ ط سعيد )

<sup>(</sup>٨) ثم نقض ديونه من جميع ما بقي من ماله (سراجي ص ٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٩) او صي بان يطين قبره او يضرب عليه قبة فهي ناطلة كما في الحانية وغيرها ( الدرالمحتار ٢٦٦٦٦ طسعيد )

میں ہے وہ رقم جو بتائی ہے بشرط اتنی رقم ہونے کے دی جائے گی ای طرح اس وقف کی آمدنی میں ہے جس پیچ کو حاجت ہواس کی امداد کی جانکے گی۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دیلی۔

## وصي سرف اجرت مثل لے سکتاہے.

(سوال) زید نے مرتے وقت ایک دکان اور پھی جائیداد جس میں مکانات وغیر وشامل میں چھوڑی نمر حوم نے نیا بین دکان اور جائیداد کے لئے محمد صالح اور غلام محی الدین کووصی اور محافظ مقرر کیام حوم کی حیات میں یہ دونوں اشخاص مرحوم کے شخواہ دار ملازم تھے غلام محی الدین دکان کا تمام انتظام اور کاروبار سنبھالتا تھا اور دکانداری میں کافی تجربہ کار نشامحمد صالح مکانات کا کرایہ وغیر ہوصول کرتا تھااس کودکان کا کوئی تجربہ نہ تھا اور دکانداری میں کافی تجربہ کار نشامحمد صالح مکانات کا کرایہ وغیر ہوصول کرتا تھاس کودکان کا کوئی تجربہ نہ تھا اور محافظ منایا اور محافظ منایا اور محافظ منایا اور محافظ منایا اور جونہ و صی اور محافظ منایا و محد صالح کو صرف میں محد صالح کو صرف میں اور محافظ مناید و محد صالح کی ساتھ (جونہ و صی و کان کا محتم اور خطم بھی مقرر کیا اس طرح غلام محی الدین وصی اور محافظ جانیداد ہونے علاوہ دکان کانا ظم بھی ہوا اب یہ چیزیں غور طلب ہیں :

(۱) غلام محی الدین د کان میں سیز مین (مال فرو خت کرنے والے ملازم) کے فرائض کے علاوہ نظامت بھی انجام دے رہاہے۔

(۲) وصیت نامه میں اس تنخواہ کاجو غلام محی الدین کو مرحوم کی حیات میں ملتی تھی کوئی تذکرہ نسیں ہے۔ (۳) وصیت نامه میں مرحوم نے غلام محی الدین کو د کان کے خالص منافع میں سے ایک چو تھائی کا حصہ دار مقرر کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) قولهم شرط الواقف كنص الشارع اى في المفهوم والدلالة و وجوب العمل به في الشامية تحت (قوله شرط الواقف الخ) نحن لا نقول بالمفهوم في الوقف (الى قوله) فاذا قال وقفت على اولادى الذكور يصرف الى الذكور منهم بحكم المنطوق واما الاناث فلا يعطى لهن لعدم ما يدل حلى الاعطاء الخ (الدرالمختار 'كتاب الوقف ٢٣٣/٤ ط سعيد)

## مختلف چیزول کے بارے میں وصیت کا جنگم

(سوال) مسمی غلام محمد نے بعار ضد ہیشہ صرف ایک روز بہتلارہ کر ۲۹جون <u>1919ء کو انقال کیا</u> مرنس موت ہے دوروز بیشتر انہوں نے گیجر اتی زبان میں ایک وصیت نامہ لکھاجس کا ترجمہ حسب ذیل ہے :

میں غلام محمد احمد بھائی میاں نگدا قوم سی یو ہر ہ راند بر کی جماعت کا عمر اندازا ۲۳ سال ساکن راند س محلّه تائی واژه ٹیکہ نمبر <u>245</u> / 4 ہول میں بدر ستی ہوش وحواس و ثبات عقل میہ آخری وصیت نامہ کھتا ہوں۔اس وصیت نامہ کے ٹرشی میری مال عائشہ بلی بنت محمد قاسم اور مواڈنا محمد ابراہیم حافظ اسم<sup>ی</sup> یل اور ابر اہیم ہاشم اسمعیل ہیں میں ان تینوں کو مقر ر کر نا ہوں اور اختیار ویتا ہوں کہ میرے نیچے تکھے ہوئے گ مطابق بیالوگ بذات خود یا بذر بعید اپنے قائم مقام کے میری وصیت کا کام بجالائیں میرے اصلی حق دار دو وارث موجود ہیں جن کے نام بیا ہیں میری مال عائشہ لی لی پنت محمد قاسم عمر ۳ سمال میری بیای خدیجہ لی فی بنت ایوسف یو عمر اندازا انتحارہ سال میری جائیدادیہ ہے تائی واڑہ میں گھر ٹیکا نمبر <u>362 ۔</u> 4/ میرے باپ کی جائیداد میں جو مجھ کووراشتہ کینجا ہواور جو زیورات میرے باپ کے متھان میں ہے جو پھھ میں نے پیچاان کا حساب میں نے نہیں رکھالہذااس کے متعلق جو کچھ میری مال بتلائے اس کو در ست سمجھا جائے میری ماں عائشہ بی بی کے پانچ ہزار روپے مجھے پر قرض ہیں ان کے عوض میں میرا مکان راندیر والامیری مال کو دیدیا جائے اس میں ان کوان کی زند گانی تک رہنے دیا جائے اگر وریثه ندر ہنے دیں اور ایڈا بہنچائیں تو میری والدہ کوا ختیار ہے کہ پانچ بزار روپےور شہہے وصول کرنے میرے مرنے کے بعد دوہزار روپ میری مال کو دیتے جانمیں کہ اس میں کفن و فن اور سال بھر تک ایسال ثواب کرتی رہیں لیکن ان ہے اس روپے کا حساب کتاب نہ ابیا جائے میر اجو کچھ کپڑا التاہے اس کی باہت میری مال کو اختیار ہے جس کو چاہیں ویں۔ کسی دوسرے کوافتیار نہیں ہے میری جائیداد کا ثلث حصہ چار جگہول میں برابر برابر ولایا جائے وہ چار جگہیں ہے میں مدر سه امیننیه دیلی' مدر سه موا<sub>لا</sub>نااثر ف علی صاحب تھانه بھون' مدر سه سهاز نبور مولانا خلیل احمد صاحب مدرسہ اسلامیہ عربیہ دیوبند' میہ جملہ وصیت بحصور شامرین ۲۷جون مواواء دن جمعہ راند ہرییں ہوش کے ساتھ کر تا ہوں جو پچھ باتنیں میں نے لکھی ہیں سب کو قبول کر تا ہوں گواہ شد اعظم ہاشھو پیلی ہمواہ شد مجمد

<sup>(</sup>۱) يه سوال وجواب ص ۱۱۹، ۱۱۹ پر گزر ڪي بين حواله جات و بين الماحظة فرمائمين

پھراس کے بعد متوفی نے مخالت مرض موت زبانی چار مدارس مذکورہ وصیت نامہ کے ساتھ پانچویں مدر سه ''بالا چیر''کو بھی شامل کیا نیز اس حالت میں زبانی ہے بھی وصیت کی کہ میری طرف سے تین ہزار روپ نترج کرکے مج کر ایاجائے کیسار شاہ ہو کہ :

(۱) تخریری و صیت نامه میں متوفی نے دو ہزار روپ ایصال تواب و غیرہ کے لئے اور جائنداد کا سنائی حصہ چار بایا نئے مدارس کے لئے اور کپڑالتادید ہینے کے لئے اور زبانی و صیت میں تین ہزار روپ تج کے لئے اور زبانی و صیت میں تین ہزار روپ تج کے لئے اور زبانی و صیت میں تین ہزار روپ تج کے لئے متاہ ہیں ہو تاہیم توان جملہ و صایا کا نفاذ اس موجودہ صورت میں کس طرح ہوگا۔؟

(٢) آيامتوفي کاليني مال ڪ لئے پانچ ہز ارروپ کا قرار کرنا صحيح ہے؟

(۳) اگرور نڈ مکان میں تمر بھر مال کور ہے دیں تو کیا یہ پانچ ہزار روپے جو کہ موصی کے ذمہ تھے۔ ممر بھر سکونت کامعاد ضہ قراریا نمیں گے۔؟

(۴) وصیت نامه میں متوفیٰ نے ایصال ثواب وغیرہ کے لئے دو ہزار روپ کی رقم متعین کردی تھی لیکن اس کی مال نے دو ہزارت زائد خرچ کرویئے میں پس بحالت موجودہ دو ہزار روپ شریا بھی متعین ہوجائے کی صورت میں بیرزائدرو ہیے میت کے مال ہے لیاجائے گا یامال کے ذمہ عائد ہوگا۔ ؟

۵) زبانی و صیت میں پانچویں مدر سے کو بھی شامل کیا ہے تو آیااس پانچویں مدر سے کو بھی دیا جائے گا مانسیں ؟

(2) وصیت نامی میں پانچ ہزاررو پاکا صراحت کا قرار ہے کہ میری مال کی اس قدر رقم میرے وہ ہے اور باپ کے زیورات پیخے کا ذکر ہے لیکن متوفی کی مال کل چودہ ہزار چار سوپجیس روپید ایناباقی بتاتی ہیں جس کی تعظیں میہ ہوراند ہر کے مکان کی تقمیر دوہزاررو پے 1919ء میں رنگون آئے وقت ایک ہزاررو پے متوفی کی دوئی اردوپ متوفی کی دوئی اردوپ متوفی کی دوئی اردوپ متوفی کی دوئی اردوپ متوفی کی دوجہ اولی مطاقہ کے مہر وحدت کا خرج جے سوپجیس روپ مطابق وصیت نامہ پانچ ہزار روپ ہیں ارشاد موفی کی دوجہ اولی مطاقہ کے مہر وحدت کا خرج جے سوپجیس روپ مطابق وصیت نامہ پانچ ہزار روپ ہیں ارشاد ہوگی کی دوجہ اولی مطاقہ کے مہر وحدت کا خرج جے سوپجیس روپ مطابق وصیت نامہ پانچ ہزار روپ ہیں ارشاد ہوگی کی دوجہ اولی مطاقہ کے مہر وحدت کا خرج جے سوپجیس روپ مطابقہ کی متوفی کے متوفی کے متوفی کی دوجہ اولی مطابقہ کے معروری ہے کہ متوفی کے ہوں کا ماریک ہوں تھی ہو گئی میں ماریک ہو گئی کے متوفی کی معاملہ سے فقط بیو اتو جروا؟

(جواب عهم) زیورات کے متعلق بیربیان کہ جو کچھ میری مال بتلائے اس کودرست تعجما جائے اور مال کے لئے پانچ ہزار روپ کا قرار بید دونوں باتیں غیر معتبر ہیں۔ '' بلعہ بیند شرعیہ تبوچیز میت کے ذمہ ثابت کردی جائے گی وہ ثابت ہو گئ ورند محض اس اقرار سے کچھ ثبوت نہ ہوگا پس مکان کے متعلق والدہ کور بنے دینے کی وصیت جو اقرار قرض پر متفرع تھی وہ خود خود غیر معتبر ہوگئی ای طرح کیڑے لئے والدہ کی وصی ہم معین اور معلق بید وصیت کہ میری والدہ کو اختیار ہے جے چاہیں دیں ہے بھی غیر معتبر ہے کیونکہ موسی ہم معین اور معلوم شیں۔ (۲)

اب رہی یہ وصیت کہ ایصال تو اب کے لئے دو ہزار روپ والدہ کو دیے جائیں اور وہ اپنا اختیار سے خرج کریں یہ وصیت اگرچہ امام محمد کے قول کے موافق تصحیح ہے کہ وجوہ خیر میں یہ روپ صرف ہو گئے تنظے لیکن چو تکہ آگے شکت مال میں دو سر ہو ہو ہو گئیں اول دو ہزار روپ مصارف تجییز و تنظین وایصال قواب کے لئے اللہ شکت مال میں تین وصیتیں جمع ہو گئیں اول دو ہزار روپ مصارف تجییز و تنظین وایصال قواب کے لئے ادو سرے شکت مال میں پانچ مدرسے براہر کے شریک رہیں۔ تیسرے تی بدل کرایا جائے چو تکہ میت کی وصیت صرف تکت مال میں پانچ مدرسے براہر کے شریک رہیں۔ تیسرے تی بدل کرایا جائے چو تکہ میت کی اصیت صرف تکت مال میں باخواں میں جاری ہوتی ہاں لئے اگر اکنی وصیتیں جمع ہوجائیں تو شکت مال کوان سب پر تقسیم کیا جاتا ہے لیکن اگر ان میں ہو کہ اس کا کوئی مستحق متعین نہ ہو تو اس کو خارت کر دیا جاتا ہے لیمن اگر ان میں ساقط ہو جائے گی اب صرف دوو صیتیں رہ آئیں ایک تجین ان اور دو سری تطوئ کی ایعنی مداس کی مدرسول کی اور اور ان دونول میں ساقط ہو جائے گی اب صرف دوو صیتیں رہ آئیں ایک تی بدل کی اور دو سری تطوئ کی ایعنی مداس کی میں دینے کی اور ان دونول میں سے ایک قوم کی ایسی کی ہو بیا نچوں مدرسے محصہ مساوی مستحق میں خرج ہو جائے تو مداس کو کچھ نہ سلے گاروں کے ساتھ میں کران کے برابر جھے کا مستحق میں بیا نچوال مدرسہ آگر چو مقدار مقرر کی ہے تین تین ہزار روپ وہ معتبر نہیں تی جو بائے جو مقدار مقرر کی ہے تین تین ہزار روپ وہ معتبر نہیں تی ہونا چا ہئے خواہ کم میں جو اس کے جو مقدار مقرر کی ہے تین تین ہزار روپ وہ معتبر نہیں تی ہونا چا ہئے خواہ کم میں جو اور ان کے برابر جھے کا مستحق

۱) افر حر مكلف اوغير ماذون بحق معلوم او مجهول صح ولرمه بيان ما حهل الدرالماه تنار کتاب الافرار ۹۰،۵ ط سعيد ) ليكن دانشج بوك يهل اقرار كرن وا يافوت بو چكاب أن كيان ممكن شين لبذا قرار بحي معتبر نه بوكا.

<sup>(</sup>٢) قال اوصيت بثلثي لفلان او فلان بطلت عند ابي حنيفة لجهالة الموصى له (الدرالمحتار كتاب الوصايا ٦ ٦٩٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) اوصى بثلث ماله لله تعالى فهي باطلة قال محمد تصرف لو جود البر ( الدرالمختار ' كتاب الوصايا ٦ ' ٦ ٦ ٦ ط سعيد) (٤) اذا اجتمع الوصايا الخ وما جمع فيه بين حقه تعالى وحق العباد فانه يقسم الثلث على جميعها الى قوله وان كان الادمى غير

رع) الدا الجمع الوطاي الع وما جمع فيه بين عقد لعالى وعلى المبدل الوصايا ٢/ ٢٦١ ط سعيد ، من الفقراء فلا يقسم (رد المحتار كتاب الوصايا ٢/ ٢٦١ ط سعيد ،

 <sup>(</sup>٥) في الشامية : تحت قول الدر قدم الفرض كالحج والزكاة والكفارات لان الفرص اهم من النفل والظاهر منه النداء ٥ بالاهم
 (ردالمحتار' كتاب الوصايا ٦/ ٢٩١ طسعيد)

<sup>(</sup>٦) وبثلث ماله لرجل ثم قال لآخر اشر كتك اواد خلنك معه فالثلث بينهما (تنوير الابصار٬ كتاب الوصايا ٦٧٥، ط سعيد )

ہویازیادہ میں تج مرحوم کے وطن سے ہونا چاہئے۔ '' مال کادعویٰ چودہ ہرار کابغیر ثبوت شرکی کے معتبر نہوگا جو مقدار بینہ سے تابت ہو جائے گی وہ معتبر ہوگی۔ باقی غیر معتبر '' والدہ نے اگر دوہز ارسے زیادہ رو پید ایسال تواب میں خرج کر دیا ہو تووہ خود ضامن ہوگی۔ '' اور دوہز ارکے اندر خرج کیا ہواوریہ مقدار ثلث سے ذا کدشہو توضان نہیں آئے گا۔

متوفی کے در ثاجو حسب بیان سائل مندرجہ ذیل ہیں زوجہ 'والدہ 'بیٹا 'بہن ان میں متوفی کاتر کہ حسب ذیل متوبی کے در ثابو حسب بیان سائل مندرجہ ذیل ہیں زوجہ 'والدہ علی الارث ) آٹھوال حصہ بیوی کواور چین بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث ) آٹھوال حصہ بیوی کواور بیقے ہے تھیں کو دیا جائے گا بہن محروم ہے ۔ '' فقط محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرس مدر سہ مجھنا حصہ والدہ کو اور باقی بیٹے کو دیا جائے گا بہن محروم ہے ۔ '' فقط محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرس مدر سے امینیہ 'د بلی جواب فیجے ہے 'ائٹر نے علی۔ ۲۲ر بیج الزانی ۱۹۳۸ء

## وصیت کے لئے دوسری تحریر سے پہلی وصیت باطل ہو جائے گ (الجمعیة مور ند ۲۸ فروری و ۱۹۳۰ء)

(سوال) مسماۃ عاکشہ بائی نے بعقل وہوش روبر وگواہوں کے تندرستی کی حالت میں ساوے کا غذیر یہ مضمون تح بر کیا کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام ملکت روپیہ پییہ مکان زمین گھر تمام سامان وغیر ہیں سے ایک روپ میں سے چار آئے مسجد مدات پھلیاو مسجد الهی و مدرسہ المجمن اسلام میں وے دیا جائے باقی بار و آنے میرے وار ثول پر تقلیم کیا جاوے اور وہی دونوں گواہو کیل جیں ان میں ہے ایک و کیل کے قبضے میں مرحومہ نا نشہ نے اپنا مال و متاع میر دکیا ہے جو کہ مرحومہ کے خاوند کی پھوپھی کا لڑکا ہے اور دوسر اگواہ مرحومہ کے باپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے اور دوسر اگواہ مرحومہ کے باید عاکش بائی ندکورہ نے ماری کی حالت میں از مرفود و مرس کی بعد عاکش بائی ندکورہ نین گواہوں کے یہ کھی کہ میں جو مرفود و مرس کی تعن گواہوں کے یہ کھی کہ میں جو میر نودوسر کی تح ریز کرچی مہوں اس کو میں باطل کرتی ہوں اور اب یہ دوسر کی نئی تح ریز کرتی ہوں جس کا مشہون یہ بیشتر تح ریز کرچی ہوں اس کو میں باطل کرتی ہوں اور اب یہ دوسر کی نئی تح ریز کرتی ہوں جس کا مشہون یہ جب کہ میں تمام ملکیت اور مال واسباب روپیہ بیسہ مکان زمین وغیرہ تمام اشاع آئی تو اسی مؤ من بائی کو وی تی موں اور اس کو میں بائی کو دیتی ہوں اور اس کو کیل بیایاور اس نواتی کا جوں اور اس کو کیل بیایا ور اس نواتی کا جوں اور اس کو کیل بیایا ور اس نواتی کا بیل کو وارث مقرر کرتی ہوں دوسر می تح ریمیں تین گواہ یکی مینوں کو کیل بیایا ور اس نواتی کا جوں اور اس کو کیل بیایا ور اس نواتی کا کیا کو کیل بیایا ور اس کو کیل بیایا ور اس کو کیل بی میں تینوں کو کیل بیایا ور اس کو کیل بیایا ور اس کا کی کو کیل بیایا ور اس کو کیل کی کو کو کیل بیایا ور اس کو کیل بیایا ور اس کو کیل کیا کو کیل کیل کیا کو کو کیل کیا کو کیا ک

۱۱) ارضی بحج احج عنه را کبا من بلده فی الشامیة آلاد الواجب علیه آن یحج من بلده و الوصیة لاداء ماهو الواجب علیه زیلعی ( رد المحتار 'کتاب الوصایا ۱۹۳۶ طس)

 <sup>(</sup>٢) وجاء في رواية البيهقي باسناد حسن او صحيح زيادة عن ابن عباس موفوعا لكن البينة على المدعى واليمين على من
 انكر (مشكّوة ص ٣٣٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) لا يجوز التصرف في مال الغير بلا اذنه ولا ولايته الا في مسائل مذكورة في الاشباه (وفي الشامية) ذبح شاة القصاب ان بعد ما شد القصاب رجلها لا يضمن والا ضمن والا صل في جنس هذه المسائل كل عمل لايتفاوت فيد الناس يشت الاستعانة من كل احد دلالة والا فلا فلو علقها بعد الذبح للسلخ فسلخها آخر بلا اذنه ضمن الخ (الدر ٢٧١٤ ط بيروت (٤) فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد او ولد ابن والسدس للام مع احدهما و عند الانفراد يجوز جميع المال و يقدم الاقرب فالا قرب كالابن (الدرالمحتار ٢٠/٥٠) ط سعيد)

قبضہ مال و غیرہ پر جس کے نام اس نے تمام ملکیت کو لکھا ہے نہ اس وقت ہوا نہ اس وقت ہوبہ سامان اور رہ پہیہ وغیر ہ و مر دوسر ول کے قبضے میں ہے لیعنی عائشہ بائی مرحومہ کے بچپا کے میٹے کابیٹا اور دوسر سے بچپا کی بیشی کابیٹا اور احبی شخص ہے ان تمیوں کا قبضہ اس وقت سے اب تک ہے اب دریافت کرنا ہے ہے کہ عند الشرع وہ کیسی تمیر الاجنبی شخص ہے ان تمیوں کا قبضہ اس وقت سے اب تک ہے اب دریافت کرنا ہے ہے کہ عند الشرع وہ کہا تھے ہیں تحریریاطل ہے یا نمیں ؟

## کھانا کھلانے "کنوال بنوانے اور مسجد کی تغمیر کے لئے کی ہوئی وصیت کا تعکم (الجمعیة مورجہ ۹ فروری ۱۹۳۵ء)

(مسوال) ایک فاحث عورت نے مرتے وقت چند آد میول کو وصیت کی ہے کہ میرے پیچھ مال سے کھانا انعنس وغیرہ پرکاکر کھلا دیا جائے اور باقی مال سے کنوال یا مسجد یا تیک کام پر صرف کر دیا جائے کنوال اور کھانا انعنس آد میوں ٹاس کے مال متر وک میں سے کر دیاباتی مال ایک نیک آدمی سے پاس امانت ہے وود ریا فت کر تا ہے کہ اب اس مال کو کمال صرف کیا جائے ؟

(جواب ٣٦٥) اس مال كومختاج مسلمانول پراس نيت سے خرج كرديا جائے كه جو شخص اس مال كالمسل مستحق بياس كو ثواب بنچهـ ان محمد كفايت الله كان الله له ا

## مرض الوفات میں ور ٹاءاور غیر ور ٹاء کے لئے کی ہوئی وصیت کا تھکم

(سوال) (۱) شخص بلااوالاونرید ایک بروه ایک الرگ اور ایک بمشیره چھوڑ کرم جاتا ہے اس کی تقشیم جانبداد کس طرح بوگ ؟ جانبداد اسکی نود پیدا کرده نمیں بلعہ جدی ہے۔ (۲) کیا متوفی کو اختیار ہے کہ اس جائبداد جدی کے طرح بوگی متبنی قرار دے ؟ (۳) کیا متوفی کسی نابالغ یخ عمر آنمیر سال کو جو اس کی خدمت گزاری ک ایا ک ابھی نہ تھ نابع خدمت گزاری بلار ضامندی وار ثان مذکرہ بالا و صیت کی روسے بیوہ اور نام نماد خدمت گزار نابالغ کرار نابالغ کی موسیت کی روسے بیوہ اور نام نماد خدمت گزار نابالغ

۱۱) و بخلاف قوله كل وصية اوصيتها فهي باطلة اوالذي اوصيت به لزيد فهو لعمرو او لفلان وارني فكل ذالك رحوع عن الاول الخر الدوالمختار كتاب الوصايا ٢ ١٥٩٠ ط سعيد ،

۲۱) ثم تقده وصيته من ثلث ما بقي ثم بقسم الناقي بين ورثته الذين ثبت ارثهم بالكتاب والسنة والدرالمختار كتاب الفرانص ۲ ۷۹۱ طاسعيد )

 <sup>(</sup>٣) ويقدم الاقرب فالا قرب الخ (الدر: كتاب الفرائض ٢٧٤/٦ ط سعيد)

ر؛) وفي الفنية لو رجى وجود المالك وجب الايصاء فان جاء مالكها بعد التصدق خير بين اجارة فعله ولو بعد هلا كها ولد ثوابها او تضمينه والدرالمختارا كتاب اللقطة ؛/ « ٢٨ ط سعيد )

الله مساوی سالم جائنداد کے دیدیے کا افتیار حاصل ہے یا نہیں؟ (۵) وہ نابالغ بچہ جس کو متبنی بنایا کیا متوفی محمد کے بچاکا پڑ بوتا ہے نام اس کا لمام بخش ولد الله وسایا اور محمد متوفی کی بیوه کا نام حیات بی بی بن کا نام خان بی بی اور لڑ کی کا نام مسماۃ ست بھر ائی ہے۔ (۲) کیا مرض الموت میں وصیت جائز ہو سکتی ہے؟ بین کا نام مسماۃ ست بھر ائی ہے۔ (۲) کیا مرض الموت میں وصیت جائز ہو سکتی ہے؟ دو سرس کیا فسف نصف ؟ المستفتی نام سرور (ریاست بہاولیور) ۱۳ ستمبر ۱۹۳۵ء

(جواب ۲۹۷) مرض الموت میں وصیت جائز ہے۔ '' جائیداد جدی ہویاا پی پیدا کردہ ۔ وصیت سب میں ہو سکتی ہو ایک ثلث میں وصیت جاری ہوتی ہے اس کے جواز و نفاذ کے لئے وار ثول کی اجازت و مضامندی ضروری نمیں۔ '' وارث کے لئے وصیت جائز نمیں ہوتی۔ '' متبنی کا کوئی حصہ نمیں۔ '' صورت مسئولہ میں ہوئی کے لئے تو وصیت ناجائز ہے کیونکہ وہوارث ہے امام مخش متبنی کے لئے وصیت جائز ہے کہ وہ غیر دارث ہے۔ 'ن نصف شکٹ۔ '' اس کو ملے گا اس کے بعد ۲ موارث ول کاحق نور وارث ہے۔ '' اس کو ملے گا اس کے بعد ۲ موارث ہیں۔ وار ثول کاحق ن

منتله ۸ بنت و افت به به ا

اینی بعد منفیذ و نسیت (۱۱ اهتبنی کو ویکرباقی کے ) آٹھ سمام کر کے ایک سمام بیوی کواور چار سہام ہیسی کو اور تین سمام بیسی کو اور تین سمام بیسی کو اور تین سمام بیمن کوملیس گے۔ ۱۳۰۱ قفظ محمد کفایت اللہ کان اللہ له ۱

التنفسار متعلقه فتوکی مذکوره مرسله بهام حضرت موالمنام اج احد صاحب رشیدی

(از طر ف حضرت موامانا مواوی فاروق احمد صاحب شخ الحدیث جامعه عباسیه بهماولپور)

مگر می محتری زید مجد ہم۔السلام علیکم۔امیدہ کہ جناب مع الخیر ویلی پہنچ گئے ہوں گے۔ نقل فتو کی ڈائھیل و دیلی و مواوی سراج احمد بھاولپوری بھیجتا ہوں۔ حصرت مفتی ( کفایت اللہ)صاحب کو بھی و کھاد ہے ان کا جواب اور ڈائھیل ہے بھی علیحد و کاغذیر بھجواد ہے۔ ہمدہ فاروق احمد

بسم الله الرحمان الرحمان الرحميم محمد فوت بونے کے وقت وصيت کی كه ميرى سالم جائيداو

 <sup>(</sup>١) والمصاف الى موله من الناب وال كان في الصحة و موض صبح منه كالصحة النح والدوالمختار باب العنق في
الموض ٣٠٩ طاسعيد إ

٢) وتجور بالثلث للاحنى عند عدم المانع وان لم يجز الوارث ذالك الخ (الدرالمختارا كتاب الوصايا ٦٥ ، ٦٥ ط سعيد (٣) لقوله عليه الصلوة والسلام الا وصية لوارث ( رواه الترمذي ٣٢/٢ ط سعيد )

ر میں اور میں افر وطن بین سے سے نہ فوگ الار جام بین سے اور نہ بی عصبات بین ہے ہے۔ ( ص) کیو نکہ ووٹ ڈوی افر وطن بین سے سے نہ فوگ الار جام بین سے اور نہ بی عصبات بین ہے ہے

<sup>(</sup>٥) ثم تصح الوصية لا جنبي س عير اجازة الورثة (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦/ ، ٩ ط ماجديه )

<sup>(</sup>٢) نسف تكث كامطاب سدىت التين سدس كا

 <sup>(</sup>٧) فيفرض للزوجة قصاعدا الثمن مع ولد او ولد ابن وفيه ايضا. والثلثان لكل اثنين قصاعدة مس فرصه النصف
 (الدوائسختار كتاب الفرائض ٢٧٣/٦ طاسعيد)

انسفاانسف کرکے میری زوجہ حیات بی بی اور متبنی اوام منتش نابائ پر تشیم کروی جائے اس والیہ کرو ست بھر انی اور ایک بمشیر و خال بی بی مند میراث میں سب ماہ منتق جیں کبندا۔ مسلد ۸

> زوجہ بنت اذت ا بم س

مسلله میں اختلاف جمورت عدم اجازت وار ثان ہے۔

مولوی اشرف علی نتمانوی نے متبنی کو ثلث وینا کہمائے استدید انج جلد ص ۳۲۲ ولو او صبی بالتلث لر جلین و مات الموصی الاخر النج و جلد ۸ ص ۳۳۸ قلت و لا یخفی ان رد الشار ع الوصیة الاخر النج و وسرے علماء نے بھی ثلث کیما میر استدیا گئی یہ جلد ۲ ص ۳۲۵ ولو ال امراة ماتت و اوصت لزوجها وللاجنبی بجمیع مالها یا خذ الا جنبی او لا ثلث المال بلا منازعة و یبقی ثلثا المال نصفه للزوج و الثلث الباقی بینهما اثلاثا کذافی قاضی خان اه - اس بعض عان تروید۔

مولوی عبد اللطیف مہتم مدرسہ مظاہر علوم سمار نبور بھی اسی سند بدائع کو تربی دے کر سدی قاقا کی ہے۔ بدیں بیان کہ گوی مسئلہ بدائع ثلث میں مفروض ہے لیکن ثلث اور زائداز ثلث میں جو فرق ہے۔ سمجھ شمیں آتا ہوالہ بدائع کے حس دوسورت واقع میں بھی اضافت صبح ہے اس کئے کہ گوانسف کی وحیت اجنبی کے گوانسف کی وحیت اجنبی کے گوانسف کی وحیت اجنبی کے گئے اور انسف زوجہ کے لئے گر حسب قائد ووصیت اول اضافت ثاث کی طرف ہوگی اور اس میں جو رہ سے بادر انسف زوجہ کے لئے گر حسب قائد ووصیت اول اضافت ثاث کی طرف ہوگی اور اس میں جو رہ تو سمتی ہوگا ہے۔ ایک مستحق ہوگا ہے۔ ایک مستحق ہوگا ہے۔

ے مقدم ہے۔ اگر صرف ہر دواجنبیول کے لئتے ہو (بالا نفر اد اوالا شتر اک) یا اجنبی اور وارث کے لئے یالاشتر اک ہو تواس میں ہرو شریک ہو کر نصفانسف مستحق ہول گے کیونکہ ہر دواجنبیوں کی و سیت قوی ہے آگر جیہ ہر ایک کے لئے ثلث کی وصیت علیجد و علیجد ہ کی ہو توبھورت عدم اجازت ایک ہی ثابت پیس بالمنازعة مر دو شريك ہو جاويں كے اور دوسرى صورت اجنبي والوارث ميں جب كه ايك ہي ثاث ك و صیت بالا شتر اک ہے تو گویا ابتدا ہی ہے اجنبی کے لئے سدس کی وصیت ہے نہ مکث بالمنازعة اگر علیجہ و ملتحدہ ثلث کی وصیت ان کو ہوتی تو ہوجہ عدم جواز مزاحمت ضعیف للقوی کے اجنبی مستحق ثلث ہونا ہے شەسىرى سانىن فيەمىن تۇم دونول كے لئے زائد عن الثلث كى وصيت ہے۔ ليس حسب روايت خلاصه تنبين بد انع کے جو سب متون وشروح میں مصرح ہے اور متند مدعیان سدس ہے نصف حصہ زوجہ والاباطل ہو گا نه حصه الجنبي والإنسف. أَمْرِ ذَا لَدُ عَنِ النَّلْثُ الى الصّعن اس كاباطل ہواہے توبر وایۃ الحري عدم اجازة ورث کے نہ حسب روایۃ بدائع بالا جو مفروض بھی ثلث میں ہے نہ سالم مال میں جو واقعہ مسئولہ ہے گیں مواوی شبیر احمد و مولوی عبداللطیف کاوصیت زائد عن النکث کی وصیعة مشک بر قباس کرنا ابیات الفارق ہے جیسامد عیان تمکث نے کہاہاں متون نے اس مسئلے کواگر مطلق ذکر کیا تو قتم قضیہ پر اعتماد کر ک حسب عادة منتمره خود ترك قضيه ثلث كيا مكرباب ثلث مال مين لكه كربعض شروح كالوبيونسف الثلث لكهن اس قید کی تذکیر ہے کہ بید مسئلہ تکث میں مفروض ہے و قابیہ اور سنتقی نے قید عین بڑھاکر وان او صبی بعین لوارثه ولا جنبی فله نصفها و لا شئے للوارث کھاجس میں وصیت بالٹلٹ ہے بھی کمال اثنز آک زا پر ب أكر مسئله بالا متون كو مخصوص بالثلث المشتر ك اوالعين المشتر ك كياجاوے تو علاوہ مخالفة اس قاعدہ عامه فُقْمَاكَ (لا يَوَاحَمُ وَصِيةَ الْوَارَثُ الضَعِيفُ الوصبِ الاجنبي القوى في الثلث ) أن مُسْلَمُ مُتُونَ؛ تخ يجات مبسوط ذيل مين تطبيق ناممكن ہے كمالا يتحقى على الماہر المفتى وہ روايات مثبت دعوىٰ ثلث الاجنبي يه بين مبسوط جزَّعه مخيد ٣ ولو ترك ابنين فاوصى لا جنبي بنصف ماله ولا حد ابنيه بكمال النصف معه نصيبه فلواجاز الابن الذي لم يوصي له الاجنبي ولم يجز الاخيه ولم يجزا خود للاجنبي اخذ الاجنبي ثلث المال بغيراجازة منه واخزمن الذي اجازله سهما واحدا لان المستحق له بالاجازة من نصيبه هذا المقدار ولا ياخذ بالنصيب الأخر شيئا لانه لم يجز له الوصية فيصير في يده خمسة و في يد الابن المجيز ثلاثة وفي يد الابن الموصى له اربعة نصيبه من الميرات وللجوي مسئلہ مسنولہ کی نص صریح ہے کہ و حیت اجنبی اور غیر زوجین والے وارث کے لئے سالم مال کی ہے وہ مہ ا ابن ای موسی له وارث کواجازت نمیں دی جس سے وارث کا حصہ وصیت باطل نہوااور اجنبی اپنا تائ سالم ہلا مز احمتہ وارث لیعنی کل مال ۱۲ ہے جار لیااور ایک سم این مجیز ہے بھی لے لی این موسی ایہ صرف میراث والی چار سم لے گیا۔اور مجیز تین سم لے گیا۔ شاید یہ خیال گزرے کے بوجہ اجازت دیے اعش وریثاللا جنبی کے وارث موسی له مزاتمت فی النگاہ نه کر سکا ہو اگر چہ یہ خیال مجنون ہی کر سکانات کیو مَل منازعته وارث ہوتی بھی یوقت اجازت ہے لیکن مسکلہ ذیل اس ہے بھی اسرح ہے کہ جب ثلث ثابت ک

و سیت ہر ایک اجنبی و وارث کے لئے علیحدہ علیحدہ ہو تو یوفت عدم اجازت دوسرے ورثہ کے وارث کی وصیت باطل ہو کر ثلث سالم اجنبی کو ملے گا جن میں وارث کی مزاحمت غیر معتبر ہے جب شکث ثما شاکی وصیت میں مزاحمت وارث نہیں ہوتی توواقعہ مسئولہ والے نصف نصف کی وصیت میں تس طرح وارث مزاحم فی الثلث الاجنبی ہو جاتا ہے میں تو وجہ ہے کہ مسئلہ متون مستند مدعیان سدس میں للاجنبی نصف الموصية لكھتے ہيں نه نصف الثلث كواليي وصيت وارث واجتبي ثلث ميں كرنے ہے وہ نسف الوسية أسف التُّلت بوجايا كرتى ب مَّر نه بالمنازعة بل بالا شتراك من الابتداء في الثلث كانه او صى له بنصف الثلث فقط كما اذااوصي له بثلث باقي الثلث فله التسع اذا لم يوص قبله لاحد ذكر في المبسوط جزء ٩ ولو اوصى لاحد ورثته بثلث ماله ولا جنبي بما بقى من ثلثه فاجازت الورثة اولم يجز وااخذ الاجنبي ثلث جميع المال لان الوصية للوارث غير معتبرة في مزاحمة الاجنبي فكانه اوصى لاجنبي بما بقي من ثلثه وهو لهذا اللفظ تستحق جميع الثلث كما يستحق العصبة جميع المال اذا لم يكن هناك صاحب فرض ثم الباقي بينهم على الميراث ان لم يجز وا فان اجازوااخذ الوارث الموصى له ثلث جميع المال من الباقي باعتبار اجازتهم والباقي منهم على المهيرات ۵۰ د کيمو که يوفت اجازت بھي وارث موضي له ثلث لول اجنبي ميں مزاحم نهيں ہوابلحه دو ثلث ۔ باقی میں سے وہ ایک ثلث بالا جازۃ ایا ہے اس عبارت سے پہلے وہ مسلہ ہے کہ جب وصیت للا جبتی ثمّث باقی من الثلث ہو اور دو سر اکوئی موضی لہ نہ ہو توبیہ وصیت شکث الثلث ای التشریع من الابتداء ہے اور عبارت اولیٰ ہے پہلے منلہ اجازت میں یہ لکھا کہ اگر اجنبی کے لئے وصیت نصف المال ہواور ابن کے لئے بھی انسف مال کی وصیت ہواہن غیر موصی اے جمیع دصیت جائز رکھے اور این موسی لے اجنبی کی وصیت جائز نہ رکھے تواجنبی تُلت بالبال إلا إجازت ومزاحمت اولل كال النال الثلث محل الوصية ووصية الاجنبي اقوى من الوصية للوارث والضعيف لا يزاحم القوى ١٥ پس مولوي شبير احمد صاحب كاس كووصيت اجنى والمصنلد ورمخيّار عِلْد ٥ ص ٢٥٣ ولو اوصى لاحدهما بجميع ماله ولأخر ،بثلث ماله ولم يجز الورثة فيجعل كانه اوصى لكل واحد بالثلث النصف اه پر قیاس كرناكیا ظلم جهذا ما عندي والله اعلم بالصواب فقط حوره خادم الشرع سواج احمد نوره الاحد اارمضاك شريف هوااه (جواب) (از مولانا حبیب المرسلین نائب مفتی مدرسه امیینیه) جواب حضرت مفتی اعظم (مولانا کفایت الله) كالتيح ہے كہ متبنى كو ١/١ ہى ملے گاكيونكہ يوجہ روكرنے ديگروريثر كے بيدہ كے كئے وصيت نصف ميں ہاطل ہو گئی ۔("اور اس نصف میں ۲ اداخل ہونے کی وجہ ہے باطل الوصیعة ہو گیاے اور ۲ / ابی باقی رہ کا تاہے میں ہے لہذاای میں وصیت نافذ ہو گی اور میں ۲ ا متبنی کو ملے گااور مخالفین کے جزئیات منقوا۔

ر ١ ) لا لوارثه و قاتله مباشرة الا باجازه ورثته لقوله عليه السلام : لا وصية لوارث الا ان يجيز ها الورثة الخ( الدرالمختار · كتاب الوصايا ٦ : ٢٥٦ ط سعيد )

اس صورت مرقومہ کے لئے سند نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ جزنیات ان صور تول کے بارے میں جی کہ جن میں موسی لہ وارث اور اجنبی کے ماسواد گیر وریٹر کے رد کرنے والے نہیں ہوتے اور اس صورت میں دیگر ، میر موجود جی اور ہماری سند بدائع میں موجود ہے۔ وان ددوا جازت فی حصنة الاجنبی و بطلت فی حصنة الواد ٹ ص ۱۳۲۸ ہے ۷ ان فقط وائلد اعلم حبیب الم سلین مفی عند

## دوسر <sup>ا</sup>لباب امانت میں وصبت

#### امانت رکھے ہوئے مال ہے وصیت اور ا قرار کرنا

(جو اب ۴۸ م) صورت مسئولہ میں سارے مال ہے 'پہلے قرض اداکیا جائے گا اس کے بعد جو پہلے گاوہ وریڈ پر تنظیم ہو گا۔'' اور اگر قرض کے اداکر نے میں سارا مال صرف بوجائے تووریڈ کو پہلے نہیں ملے گارہ نی کے لئے و مدین ''' اور بہن کے لئے اقرار امانت جب کہ معروفہ نہ ہوغیر معتبر ہے۔وائٹد اعلم

# ججبدل کے لئے اپنے پاس کھے ہوئے بہن کے مال کا تھکم

(سوال ) زید اپنی بمشیر د کا کیمی نقد جو حسب و عیت بمشیر و حسنات جارید اور جج بدل کی غرنس سے اس کے

<sup>(</sup>١) (بدائع الصنائع: كتاب الوصايا ٢٣٨٨ طاسعيد ).

<sup>ً ﴾</sup> أن تقدم ديونه التي لها مطّالب من جهة العباد ثم وصينه من تلث ما بقي ثم يقسم الباقي بين ورثته و الدرالمختار كتاب الغرائش ٦- ١٠٦٠ ط سعمه :

٣٠ فقوله عليه السلام: لا ، صنة لوارث الح درواة الترمذي ابوات الوصايا ٣٢١٢ طاسعيام)

پاس امانت تھا چھوڑ مر ابعد و فات ریداس کو کیا کیا جائے ؟ المستفتی نمبر ۵۸ منگار عبدالرحمٰن (ضلع نارتھ ارکاٹ) ۲۱ جمادی الاخری ۲۵ سیاھ ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۳ء (جواب ۴۹ م) ہمشیرہ کا جورو پید مصارف خیر میں خرج کرنے کے لئے زید کے پاس تھادہ مصارف خیر میں خرج کرنے کے لئے زید کے پاس تھادہ مصارف خیر میں ہی صرف کیا جائے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔

### نابالغد لڑکی بالغ ہونے کے بعد امانت رکھے ہوئے زیوروایس لے سکتی ہے

(سوال) ہندہ کی پچھ چیزیں زاور کیڑاوغیرہ ہندہ کی نائی نے اپنی بھتیجی کے پاس رکھ دی تھیں کیو نکہ نائی بھی ہندہ کے گھر میں ہتی ہتی ہوئے کا خوف تھا یہ چیزیں نائی کی ملکیت نہیں بھی ہندہ ہی کی ملکیت نہیں بھی ہندہ ہی کی ملکیت تھیں اب ہندہ بالغہ ہوگئی ہے وہ اپنی چیزیں نائی کی بھتیجی ہے مانگتی ہے بھینی بہتی ہے کہ بھو پھی صاحبہ وصیت کر گئی ہیں کہ زاور وغیرہ ہندہ کی شادی پر دینا حالا نکہ اس وصیت کا بھی کوئی جُوت نہیں کہ نہو پھی صاحبہ وصیت کا بھی کوئی جُوت نہیں کیا بھتیجی کا یہ عذر صحیح ہے ؟ المستفتی نمیر ۱۲۳۳ محد احمد سادہ کار و بلی اارجب سم ساوھ سااھ میں اور بلی اارجب سم ساوھ سااھ کار د بلی اارجب سم ساوھ کار د بلی الرجب سم ساوھ کار د بلی الرجب سم ساوھ کار د بلی الرجب سم ساوھ کا الے عدر ساوھ کار د بلی الرجب سم ساوھ کا د بالے ساوھ کی ساوھ کا دو بلی الربیا ہو ساوھ کا دو بلی کا الرجب سم ساوھ کا دو بلی کا دو بالے کی دو بالے کا دو بالے کی دو بالے کا دو بالے کی دو بالے کا دو بالے کا دو بالے کا دو بالے کی دو بالے کی دو بالے کا دو بالے کا دو بالے کی دو بالے کا دو بالے کی دو بالے کا 
(جواب ، ع ع) جب کہ وہ چیزیں نانی کی ملکیت شمیں تھیں تو نانی کی وصیت کاان پر کوئی اثر نہ ہو گا اور ہندہ اگر اس قابل ہو گئی کہ اپنی چیزول کی محمد اشت اور حفاظت کر سکے تو بحقیجی کو لازم ہے کہ اس کی امانت اس کے حوالے کر دے اور اگر ہندہ ابھی اس قابل نہیں ہے تو ہندہ کے باپ کے حوالہ کر دے باپ کو لازم جو گاکہ وہ بچی کے زیورو غیر ہ کو محفوظ رکھے اور جب وہ شادی کے قابل ہو تواس کے حوالہ کر وے ۔ اغظ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

# تىبىرلباب نىڭ مىس وصيت

مختلف وصیتیں جمع ہونے کی صورت میں ان کے نفاذ کی عملی صورت کیا ہوگی؟

(سوال) میں مساۃ حفصہ بی بی وختر مرحوم حاجی موسی جی احمد صالح جی صاحب وصیت کرتی ہوں کہ انسان کی زندگی کا کوئی انتظار نسیس میں اس وقت بیمار ہول الیکن میرے ہوش وحواس بجاو درست میں میں مخالب مرض بہ ثبات عقل و درستی ہوش وحواس وصیت کرتی ہول کہ میرے والدم حوم کے ترکہ ہے جو مال

<sup>،</sup> ١) ولو اوصى بثلث ماله لا عمال البر لا يصرف ثلثه لبناء السجن. و كل ماليس فيه تمليك فهو من اعمال البرحتي يحور صرفه الي عمارة الوقف و سراح المسجد دوك تزينه لانه اسراف ( درمختار' كتاب الوصايا ٣٩٥/٦ ط سعيد )

کہ مجھے میں سے حصے کے موافق ملے گااس مال کی باہت میں اپنے بہوٹی جناب حاجی اساعیل احمد محمد می صاحب اور میرے بھانجے محمد اسمعیل محمد کی کو ٹرشی اور ایکر پوٹر مقرر کرتی ہول ہیں ہر دو صاحبان حسب و فعات مندر جد ذیل عملدر آمد کریں۔

(۱) والد مرحوم کے ترک ہے جو حصد مجھے ملے اس میں سے تیسر احصد نڈہ قف کرند (۲) میر کو جانب ہے تی برا اوائرایا جائے جس میں ایک ہزار روپید دیا جائے ۔ (۳) میر ہے دوسیئے مسمی تاسمہ میری جانب کے شادی کرائی جائے اس وقت فی و س و س ہزار روپید باست زیورات و کیڑے و فیر و میں و ہے جائیں۔

(۳) میری بھائی مساق خدیج فی فی کی شادی میں تین ہزار روپ کا زیور اسے منادیا جائے ۔ (۵) جھے مد وست والد مرحوم کے ترک ہے دوسوروپ مانبوار اور چارسوروپ ہو دہ فید کو مالا کر تانب اس بی سے بی داروں کو مناز کر ہو ہے وہ موافق شن میں حصہ داروں کو اللہ مرحوم کا ترک ہے وہ موافق شن من حصہ داروں کو تنظیم کیا جائے۔ (۱) میری بھشیم موافق شن من حصہ داروں کو تانبور کی بھشیم وعائشہ فی فی کے پاس رہے ہیں ہے داروں کو تنظیم کیا جائے۔ اس میرے دونوں بیوں کو راہر حصہ مساوی و لینے جائیں ۔ (۵) موافق مسطور و بالا میں در آمد کر ک کے بعد دسد دونو جائے۔

اس تح ہے چندروزاحد حف بی کا انقال ہو گیاب متوفیہ کا شوہ ہے چاہتا ہے کہ میہ سے دارہ تق اس تح ہے جوہیں بزاررو پیہ بات اخراجات شادی و ہے کی ہے یہ وصیت مگٹ موقوفہ میں سے نافذ کی جائے اور تق بدل اور تین بزاررو پیہ جو متوفیہ کی بھائی کے لئے وسیت کے ہیں وہ بھی اسی مگٹ موقوفہ میں ت دیاجات تواس معورت میں جب ور شوصیت مازاو علی النکٹ کو منظور شیں کرتے یہ ساری و سیتیں اسی موقوفہ میں عاد او ملی النگٹ کو منظور شیں کرتے یہ ساری و سیتیں اسی موقوفہ شدہ میں وصیت علی الوارث بھی ہے جن کو دیگر ور شاداله علی النگٹ میں وصیت علی الوارث بھی ہوئی مگر ور شاس موقوفہ شات ہیں سے علی اللہ میں تو منظور شیں رکھا تو گویا ہے وصیت علی الوارث باطل ہوئی مگر ور شاس موقوفہ شات ہیں سے فاذ ہوئے والیاجات کا فذہونے پر رضامند ہیں تواس میں سے شرعانا فذہوں تو پوری پوری نافذہوں کی یا کس انداز ہے ؟ شدت ہولیس فرارہ ہیہ سے بیمواتو جروا؟

( جواب الا ۵ عام) وصیت نمبر او ۱ و سیم بین به ایک اس کے که وه وصیت امور نیز ک لئے باوران الله وصیت امام محمد کے نزویک سیم بنات مال لله تعالی فالوصیة باطلة فی قول ابی حنیفة وقال محمد جائزة و یصرف الی و جوه البروبه یعنی اه ردالمحتار ) اوصی بنات ماله لله تعالی فهی باطلة وقال محمد تصرف لوجوه البروبه یعنی او در مختار ) قدمنا عن الظهیریة انه المفتی به ای لانه وان کان کل شی لله تعالی لکن السراد التصدق لوجه الله تعالی تصحیحا لکلامه بقرنیة الحال انتهی (ردالمحتار) ای نمبر دوم و چمار م

ر ٢ - ٢ - ٣) الدر المختار "كتاب الوصايا ٦٦٦ ٦ ط سعيد )

اس کئے کہ نمبر دوم حقوق واجبہ میں ہے ہے۔اور چہارم اجنبی ایجنی غیر وارث کے لئے لیکن ان دونوں کا نفاذ جب کہ وریثانے مازاد علی الثلث کی اجازت نہ دی ای ثلث مو توف میں ہے جو گا'' اور متوفیہ کی جمالجی کو تین ہزاراور جج کے لئے ایک ہزار دیکر ہاتی مال لیعنی نکٹ موقوفہ کابقیدامور خیر مثل بنائے مسجد ومداری دینے و طلبہ علوم ویبیہ وغیر ہ میں صرف کیاجائے (\*) ہور اگر ثلث مال جار ہزاریاات ہے کم ہو تو ثلث کے چار جسے ئر کے ان میں ہے تین جصے متوفیہ کی بھا تجی کواور ایک حصہ جج بدل کے لئے ویں سے پھر آگروہ حصہ تبدل کے لے کافی ہو تو فہماورنہ وصیت باطل ہوجائے گی و ما للہ تعالیٰ فان کان کلہ فرائض کالزکاۃ والحج او واجبات كالكفارات والنذور و صدقة الفطر او تطوعات كالحج والصدقة للفقراء يبدا بما بدا به الميت وان اختلطت يبدا بالفرائض قد مها الموصى اواخرها ثم بالواجبات وما جمع فيه بين حقه تعالى و حق العباد فانه يقسم الثلث على جميعها و يجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالقرب النج (ردالمحتار) (٢٠ ليكن بيوات رب كر يوكك نمبر اول مين تقد ترباو تف ہے اور موقوف علیہ متعین نہیں ہے اس لئے اس نمبر اول کے لئے کوئی حصہ جداگانہ مقررت ہوگا۔ والا يقدم الفرض على حق الادمي لحاجة وان كان الادمي غير معين بان اوصي بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم الا قوى فالا قوى لان الكل يبقى حقاً لله تعالى اذا لم يكن ثم مستحق معین المنع (\* ) اور نمبر سوم چونکہ وصیت للوارث ہے اور اسی وجہ ہے نمبر ششم دونوں باطل میں ( ۱ اور لڑ کول کو وصیت نمبر ایک میں ہے دینے کا کسی کو حق شیں کیونکہ وہ وقف ہویاو صیت بالوقف بہر صور ت فقراءاورامور خیر کے لئے مختص ہے رہانمبر ۵وہ سیج ہے اوراس پر عمل جائز ہے۔ واللہ اعلم

> خاص مدر سہ کے لئے کی گئیوصیت شدہ کتابیں دوسرے مدر سہ میں استعال كريكتے ہيں مانہيں ؟

ر بسوال ) زید نے قبل ازانقال اینے اقرباء کو وصیت کی کہ میرے بعد میر اکتب خانہ دیبیہ اَگر کوئی شخص اہل خاندان ہے اس قابل ہو کہ اس کواستعمال کر سکے تواس کے بیاس رہے ورند فلال شہر کے اسلامیہ مدرسہ میں بھتے دیاجائے چو نکہ متوفی کی و فات کے وفت کو ئی اسلامیہ مدرسہ متوفی کے سکو نتی شہر میں موجود نہ تھاجس میں وہ کتب خانہ دیدیا جاتالور متوفی نے ، ہاعث عدم موجود گی مدر سہ واہل علم اپنے شہر کے دومرے شہر کے مدر سے

<sup>(</sup> ١ )ولا تجوز بما زاد على الثلث الا ان يجيزها الورثة يعني بعد موته (الجوهرة النيرة؛ كتاب الوصايا ٣٦٧ ط

٣١) في الشامية (قوله الاعمال البر ) قال في الظهيرية: و كل ما ليس فيه تمليك فهو اعمال البر الخ (ردالمحتار' كتاب الوصاية ٦/ ٣٦٥ ط سعيد )

٣٠-٤) درد المحتار كتاب الوصابا ٦ / ٦٦٩ ط سعيد )

وه) عن ابي امامة الباهلي فال سمعت رسول الله ﷺ :يقول في خطبة عام حجة الوداع ان الله تبارك و تعالى اعطني كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( رواه الترمذي ابواب الوصايا ٢ / ٣٢ ط سعيد )

میں وینامناسب سمجھا تھا اور اتھا قات زمانہ سے متوفی کے خاندان میں بھی اب تک کوئی اہل و مستحق کتب خاند نہ کور وکا نہیں ہے البت اب متوفی کے شہر میں مدرسہ اسلامیہ (جس میں تعلیم علوم عربیہ و نصاب نظامیہ جاری ہے ) قائم ہوا ہے اور اس میں کتب دینیہ کی سخت ضرورت ہے 'اور مدرسہ بوجہ کم ما یکی کے خریداری کتب سے معذور ہے اور بوجہ عدم موجود گی کتب طلبہ کی تعلیم میں حرج ہورہا ہے اس صورت میں متوفی ند کور کے ورثاء کو مدرسہ متذکرہ میں شرعا کتب خانہ مرقوم العمدرد سے کا حق ہے یا نہیں ؟

(جواب ۴۶ م) وصیت تمضال میں جاری ہوتی ہے ہیں آگر کتب خاند ند کورہ ثمث اللہ ہے کم پاہر ابر ت توصیت سیخ ہوگئی اوراس حالت میں بھی چو نکہ مریض کا مقعود دوسرے شہر کے مدرے کے لئے وسیت کرنے ہے اس مدرے کی خصوصیت ہے متعلق نہ تھا بلا اپنے خاندان میں کوئی لائق شخص موزو د نہ ہونے کی صورت میں یو چوائز ہے کہ وہ اس خی مدرے کو دوسرے شہر کے مدرے کے لئے وصیت کی تھی اس لئے وصی کو جائز ہے کہ وہ اس شہر کے مدرے کو کتب خانہ ند کورہ دیدے اتنی مخالفت جو مقسود موسی ہے منافی انہم ہو خالفت کے تقام میں شہر کے مدرے کو کتب خانہ ند کورہ دیدے اتنی مخالفت جو مقسود موسی ہے منافی انہم ہو خالفت کے تقام میں شہر ہے مدرے کو کتب خانہ ند کورہ دیدے اتنی مخالفت ہو مقسود موسی ہوئی ان میں انہم ہو خالفت کے تقام میں شہر کے مدرے میں دیا جائے جس کا موسی نے نام ہایا ہے اور کا مدرے میں دیا جائے جس کا موسی نے نام ہایا ہے اور کا در ان میں وصیت سیح شمیں ہوئی (اگر وارث اپنی خوشی ہو دیں تو جر وارث بقد رائے جہاں چا ہے دے ۔واللہ اللم

## خیر اتی فنڈ اور نواسے اور نواسیوں کے لئے کی گنی وصیت کا تھکم

(سوال) ایک عورت مساة فاطمہ فی نے کالت صحت کامل ودرستی ہوش وحواس و ثبات عقل بلاجر واکراو مسوال ) ایک وصیت نامہ لکھواکراہے حسب قانون رجٹر ڈکرالیاجس کی وفعہ چار کا خلاصہ یہ ہے کہ "حسب مرقومہ بالا میرے جملہ مال و متاع میں سے میری موت کے بعد جمینر و تحقین ودیگر ضروری اخراجات ک بعد جو تجھ مال باقی رہ اس میں سے سورتی بازار کمپنی رگون کے میرے دو حصے ( تقریبا کے ہزار مالیت ک فلال خیر اتی فنڈ میں و نے جا میں اس کے بعد جو بے اس میں ہموجب شرع محمدی ثلث کاحق مجھے پنچتا ہے اس شمر اتی ہوں اس ثلث سے مالک یہ جملہ نواسے نواسیال شک نے ورث میں اپنے نواسوں نواسیوں کو جو ہوں مصر اتی ہوں اس ثلث سے مالک یہ جملہ نواسے نواسیال عبی اس میں سے منظور نہ رکھنا علی اس میں کسی دو سرے کو میں حقد ار نہیں تھر اتی آگر کوئی حق دارد عولی کرنے گے یا ہے منظور نہ رکھنا عالے تو ہر طرح باطل اور رد ہے۔ انہی بلظل

اس وصیت کے بعد تقریبا پانٹی رس مسماۃ فاطمہ بی زندہ رہیں اس کے بعد انقال ہو گیابر وقت انقال فاطمہ بی کے نواسوں میں ایک دختر کے تمن بچے دوسری دختر کے چار پچے اور ایک حمل موجود تھاجو فاطمہ بی

<sup>(</sup>ا) الدر المختار عاب الوصية بثلث المال ٦/ ٥٧٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ولا تجوز الوصية بما زاد على الثلث الا ان يجيز ها الورثة يعني بعد موته وهم اصحآء بالغون ( الجوهوة النيرة' كتاب الوصابا ٢٩٧/٢ ط مير محمد )

کے مرنے کے بعد پیدا ہوا لہذا سوال سے ہے کہ ثلث ہے زائد دوجھے دیئے جانے کے بعد موافق شرن شریف موصیہ کو بورے ثلث کی وصیت کاحق شیں رہااور موصیہ کے الفاظ یہ بتارہے ہیں کہ وہ نوانوں کوا<sub>ن</sub>نا حق ثلث دیناجا ہتی ہے اور ثلث میں سے دو حصے کم ہو گئے ہیں اگر چہدور شد کو اس وصیت کے جاری اور نافذ کرنے میں کوئی تامل نہیں ہے جملہ وریثر رضا مند ہیں لیکن اس کے الفاظ بیہ بتارہے ہیں کہ وصیت کرئے والے کا جتناحق مال میں بعد موت شرعاً باقی رہتاہے وہ دینا جا ہتی ہے گواس نے دوجھے نکل جانے کے بعد بقیہ میں سے ناوا قفیت کی بنا پر ایٹاحق ثلث ہی سمجھا تواب دو جھے ثلث مال میں سے نکالے جا کیں یا ثلث سے زائدے ؟وصیت لکھنے کے وقت ہر دولڑ کیول کی جس قدر اوالاد تھی وہ اس کے وارث سمجھے جائیں گے یام تے وم تک جس قدر نواے موجود ہول وہ سب وارث ہول کے اور موصید کے مرنے کے بعد اگر تعمل از تنقیم وصیت دوسرمے نواہے بھی پیدا ہوں خواہ موصیہ کی موت کے وفت بیہ نواہے پہیٹ میں ہوں یا موت کے بعد حمل قراریایا ہو جھے تقشیم کرنے سے قبل قبل جس قدر نواسے نواسیاں بیدا ہوں وہ سب وارث ہوں کے یا و صیت کے وقت جس قدر موجود ہول یا موت کے وقت جس قدر موجود ہول وہوارث ہول گے موصیہ کے . بعد کتنے عرصے میں اگر حمل بیدا ہو تووارث ہو گااگر حمل وارث ہو تووصیت لکھنے کے وفت کا حمل مراد ہے یا موصیہ کی موت کے وقت کاحمل مراد ہے اور حمل کتنے میلنے کا ہو تووارث ہو تاہے ورنہ نہیں ؟ بینوا توجروا۔ (جیواب عنون) متوفیہ کی عبارت ند کورہ سوال کے تین مطلب ہو سکتے ہیں اول بیا کہ خیر اتی فنڈ کو دو جھے دیئے جائیں اور جمیع مال کا ثلث نواہے نواسیوں کو دیا جائے دوم پیہ کہ خیر اتی فنڈ کو دو شیئر دیئے جائیں اور دو شیئر نکلنے کے بعد بقیہ مال کا ثلث نواسوں نواسیوں کو دیا جائے سوم پیہ کہ خیر اتی فنڈ کو دوشینر دینے جائیں اور نواسوں نواسیوں کواس قدر مال دیاجائے کہ شیئروں کی قیمت کے ساتھ اسے ملایا جائے تو مجموعہ کل مال کا ثلث ہو ھائے۔

خیراتی فنڈ کودو جھے و یے جانا تو متوفیہ کے کلام میں صراحة موجود ہے اس لئے یہ تو تینوں اخمالوں میں یکسال رہ کا اور نواسوں نواسیوں کو جمیع مال کا ثلث ویا جائے جواحمال اول میں نہ کور ہے وہ اس تقریم سے نابت ہو سکتا ہے جو مستفتی نے خود ذکر کی ہے لینی متوفیہ کے یہ الفاظ کہ "موجب شرع محمد کی ثلث کا حن مجھ یہ پنچتا ہے اس ثلث کے ورخ میں اپنے نواسوں نواسیوں کو تھمر اتی ہوں "اس امرکی دلیل ہیں کہ متوفیہ کو مم وجب شرع محمد کی جس قدر وصیت کرنے کا حق ہو ہ ونواسوں اور نواسیوں کو دلوانا جائی ہے اور وہ مقد ار شک جمیع المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں کے لئے ہوگئی تیکن یہ تقریم خاکسار کے نزد یک بچند وجہ مخدوش ہوالی ہی کہ یہ معنی اس کے الفاظ (اس کے بعد جو بچ) کے صراحت مخالف ہیں وہ میں ہوا ہوں اور نواسیوں کی واضح دلیل ہیں کہ اسے یہ وہ میں ہوا گاراس کے الفاظ (میں کہ ایک ہوں کی وصیت کرنے کا اختیار دیا ہے اور یہ بھی اس کے اندر کلام سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ محمل شرع کی خلاف ورزی کی نیت بھی نہیں رکھتی لیس اگر اس کے کلام کے یہ معنی کئے جائیں جو احتال اول میں مذکور ہیں کہ اس نے ثلث میں تھی نہیں رکھتی لیس اگر اس کے کلام کے یہ معنی کئے جائیں وہ وہ اس کے المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں کے یہ معنی کئے جائیں جو احتال اول میں مذکور ہیں کہ اس نے ثلث جمیع المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں کے یہ معنی کئے جائیں جو احتال اول میں مذکور ہیں کہ اس نے ثلث جمیع المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں کے یہ معنی کئے جائیں جو احتال اول میں مذکور ہیں کہ اس نے ثلث جمیع المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں

کے لئے کی اور دوشینروں کی خیر اتی فنذ کے لئے تو صرح کے طلاف ہے۔ سوم بید کہ متوفیہ کا دوشینروں کی و صیت ملٹ ہے زیادہ کی دسیت کی جواس کے علم اور نیت کے خلاف ہے۔ سوم بید کہ متوفیہ کا دوشینروں کی و صیت کرنے کے بعد یہ لکھنا کہ (جموجب شرع محمدی شلث کا حق مجھے پہنچتاہے) اسبات کی دلیل نہیں کہ دواب بھی پورے ثلث کو اپنا حق قرار دیکر نواسوں نواسیوں کو دلوانا جا ہتی ہے جیسا کہ مستفتی نے سمجھا ہا بلعہ شیئروں کی وصیت کے بعد یہ الفاظ لکھنے سے صرف دوہی باتیں سمجھی جا سکتی ہیں کہ یا تو ہاتی بعد الوصید الاولی کا شیئروں کی وصیت کے بعد کہ الفاظ لکھنے سے صرف دوہی باتیں سمجھی جا سکتی ہوگیا اور آگر شیئروں کی قیمت وضع کرنے کے بعد شک مال تک جینچے ہیں جو مقد ارباقی ہو دوم ادب گیونکہ شک مال کی وصیت کا اختیار ہوئے کا علم تو اس کے اس جملہ سے ہی ثابت ہو گیا اور آگر شیئروں کی وصیت یقینا لازم آتی ہے جو اس کے علم اور وصیت کے بعد کل مال کا شک مراد اپیا جانے تو شک سے زیادہ کی وصیت یقینا لازم آتی ہے جو اس کے علم اور وصیت کے بعد کل مال کا شک مراد اپیا جانے تو شک سے زیادہ کی وصیت یقینا لازم آتی ہے جو اس کے علم اور وصیت کی سے بیس یہ اختیال تو صراح نہ فلط ہے۔

اب احمال دو کو لیجئے کے خیر اتی فنڈ کے لئے دو شیئروں کی وصیت کرنے کے بعد ماہتی کا ثلث نواسوں نواسیوں کو دلوانا چاہتی ہو توبے شک ممکن ہے کہ اس کا بیارادہ اور نبیت ہو اور اس کے الفاظ (اس کے بعد جو پخے اس میں ہموجب شرع فحمہ ی پخے) اس پر صراحتهٔ دلالت کرتے ہیں اور اس کے الفاظ (اس کے بعد جو پخے اس میں ہموجب شرع فحمہ ی شکت کا حق کے حق پنجتا ہے کہ بیتاتے ہیں کہ شکت کی وصیت کے اختیار ہونے کا جو علم اسے تھااس میں اس کو بیناظ منہی ہوئی کہ جائے شکت ہمت المال کے اختیار ہونے کے وہ شکت مابقی کا اختیار سمجھ بنی آجنی شکت کی وصیت کے اختیار ہوئے کی گنجائش ہوئی کہ جائے شکت ہمت المال کے اختیار ہو جانے کی گنجائش ہوئی کہ جائے شکت ہمت المال کے اختیار ہوجانے کی گنجائش ہو جس کا مبنی اس کی ناط وصیت شکت مابقی میں تو جمع ہوجانے کی گنجائش ہوئی سے جس کا مبنی اس کی ناط منہی ہوئیکن پہلے معنی لینے کی صورت میں ہی گنجائش بھی نہیں نگل سکتی۔

سے احتال بھی مرجو ہے ہے جیسا کہ آئندہ ظاہر ہوگالیکن اگر اسے معتبر سمجھاجائے تواس کا تھم ہے ہے۔ اگر ورید اجازت دیدیں تو دونوں شیخ خیر اتی فنڈ کو اور مائٹی کا ٹلٹ نواسوں نواسیوں کو دیا جائے او صبی لرجع مللہ والا خو بنصف ماللہ ان اجازت الورثة فنصف المال للذی او صبی للہ بالنصف والربع للموصی للہ بالربع النج (عالمگیری) ('' اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو دونوں وصبیس ثلث کل مال میں جاری کی جائیں گی اور اس کی دوصور تیں ہیں اول یہ کہ دونوں شیئروں کی قیمت ٹلٹ کل مال سے کم یار ار ہو تو شیئروں کی قیمت ٹلٹ کل مال سے کم یار ار ہو تو شیئروں کی قیمت تلک کل مال سے کم یار ار ہو تو شیئروں کی قیمت علیحہ و علیحہ و علیحہ و بائے کہ کتی ہو اور مائٹی کا ٹلٹ علیحہ و کیے لیاجائے کہ کس قدر ہو اور ان دونوں میں جو انست ہو اس نسبت کے موافق ٹلٹ جیچ المال کو خیر اتی فنڈ اور نواسوں نواسیوں پر تو میں میز ار ہو تو گی اس کل مال انسانی میز ار ہو تو شیئروں کی قیمت سات ہزار ہو تو گویاسات ہزار کی وصیت خیر اتی فنڈ کے لئے ہوئی اور کل مال انسانی میز ار ہو تو شیئروں کی قیمت نکانے کے بعد مائٹی مال ایس ہزار ہے اس کا ٹلٹ بھی سات ہزار ہو اور ان نواسیوں کی مقدار برابر ہو گی اس کی دانواسوں نواسیوں کی مقدار برابر ہو گی اس

<sup>(</sup>١١) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦/ ٩٧ ط ماجدية)

دویم یہ کہ شیر وال کی قیمت المث کل مال ہے ذاکد ہو تواس صورت بھی خیر اتی فنڈ کے لئے صرف المث کی وصیت سمجی جائے گاور کھٹ جیج المال کو پانچ حصول پر تقییم کرے تین جے خیر اتی فنڈ کو اور دو جے نواسوں نواسیوں کو دیے جائیں گے۔ شی لول کی دوسری مثال دیکمو اور اس شی کی وہ کی مثال دیکمو۔ ولو ان رجلا اوصی بجمیع ماللہ لوجل ولوجل انحو بنلث ماللہ ولم تجز الور فة جازت الوصیة من الفلٹ فنلٹ المال یکون بینهما نصفین وانما یقسم عند ابی حدیدة بینهما نصفین لان الموصی له باکثر من الفلٹ لایضرب الا بالفلٹ النج (عالمگیری) (") حدیدة بینهما نصفین لان الموصی له باکثر من الفلٹ لایضرب الا بالفلٹ النج (عالمگیری) (") اب اختال سوم کو لیجئے وہ یہ کہ خیر اتی فنڈ کے لئے دو شیر وں کی وصیت ہواس کے بعد المحکیری اس کی خور اللہ تو مقدار باقی ہواس کی وصیت نواسوں نواسیوں کے لئے سمجی جائے فاکسار کے نزویک یہ احتمال تو کی اور اس کے علم وارادہ کے ساتھ جس قدر اس کو مطابقت ہواس کی قدر اس کو مطابقت ہواس کی قدر اس کو مطابقت ہواس کی قدر پہلے دونوں اختالوں کو نہیں ہواراس تقذیر پراس کی عبارت کے یہ معنی سمجھو شمیرے جملہ مال و متابع میں سے میر کی موت کے بعد جمیر و تھین وہ میر فروری افزا جات کے بعد جو گھی مال باتی دے اس میں سے میر کی موت کے بعد جمیر و تھین وہ میر فروری افزا بیات کے بعد جو گھی مال باتی دے اس میں سے میر کی موت کے بعد جمیر و تھین وہ میر وہ دو تھی فلال خیر اتی فنڈ میں دیے جاتمیں۔

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الوصاياً ٦/ ٩٧ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٢) (عالمگرية كتاب الوصايا ٤/ ٩٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦/ ٩٨ ط ماجديه)

اس کے بعد جو بے اس میں ایعنی دو جھے نکلنے کے بعد بقید مال میں ہموجب شرع محمدی ثلث تک پہنچنے کی مقدار کا حق مجھے پہنچنا ہے اس مالیتی مین ثلث کے دریۂ میں اپنے نواسوں نواسیوں کو جو ہوں ان کو ٹھر اتی ہوں اس مقدار کا حق مجھے پہنچنا ہے اس مالیتی میں ثلث کے دریۂ میں اپنی دواسوں نواسیوں کو جو ہوں ان کو ٹھر اتی ہوں اس مالیتی میں شک کے مالک یہ جملہ نواسے نواسیاں ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ موصیہ کے ہیں اور در میانی الفاظ ان کی توضیح کے لئے بوصائے گئے ہیں۔

متوفیہ کے الفاظ (اس کے بعد جو بے اس میں النے) تلت جمیع مال کے تو صریحی منافی میں اور اس کا یہ علم کہ معرب شرع محدی تُلف کی و سیت کا اختیار ہو تا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ دو شیئر ول کے بعد ثاف مائنی کی وسیت مقصود نہیں بائد مائنی میں ایش کی وسیت کرنی مقسود و سیت مقصود نہیں بائد مائنی میں ایش کی و سیت کرنی مقسود ہے تاکہ اس کا علم و عمل مطابق رہ اور اس صورت میں کسی غلط فنمی کی نسست بھی متوفیہ کی طرف کرنی نہیں رئی ہے۔

الیکن یہ احمال اس صورت میں جاری ہو سکتا ہے کہ دونول شیئرول کی قیمت نمک جمیج المال ہے کہ رونوں شیئروں کی قیمت نمک جمیج المال کے برابریازاند ہو تو عمل کے لئے احمال خانی متعین ہے ہیں آئر دونوں شیئروں کی قیمت نمک جمیج المال ہے کم ہو تو خاکسار کے نزدیک یما احمال راتج ہے اوراس صورت میں اجازت ورید کی ضرورت نمیں وصیت اپنی اس بیان کردوصورت ہے جاری کردی جائے۔ و لو قال ثلث مالی لفلان و فلان لفلان مائة و خمسون والثلث ثلثمائة فلکل واحدما سمی والباقی بینهما نصفان کذافی محیط السرخسی (عالمگیری) (۱)

موصید کی موت کے وقت دونوں بینوں کی جس قدر اواد موجود ہوگی اور جو حمل ہوگا بخر طیکہ بعد موت موصید چے ماہ کے اندر پیدا ہوجائے وہ سب وارث ہوں گے کیونکد موصید کے الفاظ یہ بیں کہ ( بیر پر نواسول نواسیوں کوجو ہوں) اور پر الفاظ موصی لم کو معین نمیں کرتے پس وصیت غیر معین کے لئے ہوئی اور ایک حالت میں صحة ایجاب کے لئے ہوم موت موضی معتبر ہے۔ و کذا اذا اوصی لمبنی فلان و لمیس له ابن یوم الوصیة نم حدث له بنون و مات الموصی فالفلٹ لهم وان کان له بنون یوم الوصیة ولم یسمهم ولم یشر المیهم فالفلٹ للموجو دین وقت الوصیة ولم یسمهم ولم یشر المیهم فالفلٹ للموجو دین عند موته ولو کانواغیر الموجو دین وقت الوصیة وان سماهم واشار المیهم فالوصیة لهم حتی لو ما توا بطلت لان الموصی له معین فتعتبر صحة الایجاب یوم الوصیة اہ ملخصا و به ظهران ما فی الدر لمن اعتبار یوم الموت لصحة الایجاب انما هو لکون الموصی له غیر معین لان قوله ولد بکر او فقراء ولدہ او من افتقر غیر معین اذ لا تسمیة ولا اشارة النح (ردالمحتار) موصید کی موت کے وقت سے جو چہ چھ مین اذ لا تسمیة ولا اشارة النح (ردالمحتار) موصید کی موت کے وقت سے جو چہ چھ مین اذ لا تسمیة ولا اشارة النح (ردالمحتار) موصید کی موت کے وقت سے جو چہ چھ مین اذ لا تسمیة ولا اشارة النح (ردالمحتار) موصید کی موت کے وقت سے دائد بیں پیدا ہوا ہو یا موصید کی موت کے بعد حمل قرار پایا ہو وہ وارث نہ ہوگا نواے نواسیوں کو

ر١) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦/ ٩٨ ط ماجديه)

رُ ٢) ورد المُحتار باب الوصية بثلث المال ١ / ١٧٣ ط سعيد)

برابرے حسد دیاجائے گاند کرومؤنٹ کاکوئی فرق نہ ہوگا۔ ولولد فلان فھی للذکر والانفی سواء کان اسم الولد یعم الکل حتی الحمل(درمختار)

(۱)واقف کے مقرر کر دہ متولیوں کی وفات کے بعد کون متولی ہو سکتاہے؟

(۲) و قف کے متولی اپنی مرضی کے مطابق و صیت کی رعایت کرتے ہوئے خرچ کر سکتے ہیں! (۳) متولیوں کی خیانت سے وصیت باطل نہیں ہوتی!

(سم) كياوصيت كرنے والے كے كہنے كے خلاف وصيت كا نفاذ ہو سكتا ہے ؟

(۵) ثلث كى مقدار تك غير منقوله جائيداد ميں وصيت نافذ ہوگى!

(۲)وصیت کے لئے مکان کی تقتیم پروصیت شدہ مال سے خرج کرنا!

(سوال) ایک شخص بعد از وسیت (جووسیت نام ملحقہ کو اغذ بندا میں بالقہر کے بیان کی گئے ہے) اور جد از تقرر دو متوایان نقد روپید کی ایک معقول رقم چھوز کر مر کیا ہے متوایان مقرر شدہ از رو نے صیت نام نے حسب منتائے وصیت رقم متر و کہ میں ہے ایک ثلث الگ کر کے باتی دو ثلث اس کے ورث موجودین میں حسب فتائے وصیت رقم متر و کہ میں ہوار رقم ثاث علیحہ و کر دہ سے ایک مکان خرید لیاجس کا کر آیہ و س بر س تک حسب قواعد شرعیہ تقسیم کر و کے اور رقم ثاث علیحہ و کر دہ سے ایک مکان خرید لیاجس کا کر آیہ و س بر س تک ایک متولی کے پاس جی ہو تار بالیکن موجب و سیت جن دہ صیفوں میں وہ روپید آمد فی دیاجا بنیے تقالان میں سے ایک کو بھی نہیں دیا گیا ہو در کا تعدر و کی تار بالیکن موجب و سیت ہوا کہ کر اید و صول کرتے ہے اور انہوں نے بھی اپنے مصاحب بیش متولی ہو و سیف بات نہ کورہ کو گئے تعدر از ان مسموع ہوا کہ سال سے قریباً دو روسی معالی ہوا کہ سیاں سے قریباً دو سیاں دورا کی مقالی اس کے متولی دوسی کر ہوا کہ کو تھوں میں اس رقم جمع شدہ اور کسی دوسر سے وقف کی رقم سے متولی دوسی نامہ بھی معمور مطالب ذیل تحرید کر ایا ہے اور اس کے متعلق ایک وقف نامہ بھی معمور مطالب ذیل تحرید کر دیا ہے۔

" مُسافَرِ فَانْهَ جِو تُكَدِّ فَحَرِيدٍ كَنْهُ وَسِنْ بِذَالِمَةِ فَرِيدٍ كِيابِ اسْ لِيَّةُ اسْ كَلُوا ادْ مِي نَسلاً بِعِد نسل مسافَر فانه نه كور بَ مِنْ لِي مِنْ سَلَةٍ مِنْ سَالًا

آخراان ہر دو متوانیان منذ کر وصدر کے انتقال کے بعد بخر من حساب انہی روپیہ آمدنی فد کورہ باا اور نیز باراود حسول تو ایت موصی مرحوم کے تین دار تول نے یہاں عدالت میں در خواست پیش کی جس کے بر خلاف ہر و سیند محول یو ایت نامہ بینی را ند بر کی انجمن حمایت اسلام اور رگون کے سورتی مدرسے کی جانب سے آیک محتفی نے بید اعتران اس عدالت میں پیش کرویا ہے کہ اس آمدنی شکت کے مصرف حسب منشاک میں بیش کرویا ہے کہ اس آمدنی شکت کے مصرف حسب منشاک

<sup>.</sup> ١ ... ندر المختار؛ باب الوصيد للافارب ٦ ١٨٧ ط سعيد ي

ومیت نامه ید دو مسخ بین آس لئے آس وقف شده مکان کی آمدنی کا انتظام ند کوره بالا ہر دو مسخ کے ٹرٹی کے باتھ میں رہنا چاہیے۔

چوککہ موصی مرحوم نے اپنی زندگی میں اپنے در کے کو متولیان وقف نہیں بنایا ہے اور نیز بعد از انتقال ہر دو متولیان مقرر کردہ پھر کس کو متولی قرار دینا اس امرین بھی اپنے در کے متعلق پچھ اشارہ تک نہیں کیا ہے بالحہ ابتد او سے بی اغیار کو متولی قرار دینا اس امرین بھی اپنے در کا کے حصول کا پچھ حق در لہ کو نسی ہے وغیر ہ بچوں اعتراضات شخص ند کورت کے حصول کا پچھ حق در لہ کو نسی ہو وغیر ہ بچوں اعتراضات شخص ند کورکی طرف سے عدالت میں داخل کرد ہے گئے ہیں جس پر حاکم مجازئے یہ فیصلہ سنایا کہ وار ثول کی درخواست میں چونکہ پہلا مطالبہ حساب فن کے متعلق ہے اور پھر حصول تولیت کا فیصلہ سنایا کہ وار ثول کی درخواست میں چونکہ پہلا مطالبہ حساب فن کے متعلق ہے اور پھر حصول تولیت کا اس لئے بعد از انفسال معالمہ لوگی پر وقت ساعت حقوق تولیت شخص ند ور کے پیش کردہ اعتراضات پر بھی خور کیا جائے گا فیقلہ موصی مرحوم کے دودار شاور بھی ہیں جو مقد مدبالا ہیں شر یک نہیں ہیں اب ایک مقد مدبالا ہیں شر یک نہیں ہیں اب ایک مقد مدبالا ہیں شر یک نہیں ہیں اب ایک مقد مدبالا ہیں اس کے متعلق ان کے اعتراضات حسب فنیل ہیں :

(۱) موصی مرحوم نے ایک لاکھ تمیں ہزار روپیہ نفذ چھوڑا ہے اس لئے نفذ نہ کور میں ہے بطور و قف ایک ممٹ علیحدہ کیا ہوا خلاف قاعدہ یا خلاف دستور گنا جاتا ہے۔

(۲) تا بیندم حسب ہدایات مصر حدو صیت نامہ کوئی فیض شمٹ ند کور کی آمدنی سے جاری نہیں ہواہے۔ (۳) ہمایہ ہر ووبواعث رقم جمع شدہ متنازیہ فیہاوار توں میں ہی تقسیم کر دی جائے اور مسبوق الذکر تین وار توں نے جو در خواست داخل عدالت کی ہے اس میں حسب ذیل چاریا تیں یائی جاتی ہیں۔

(١) ہر دومتولیان و فات یافتہ کے ورثہ کے پاس سے فنڈ ند کور ہبالا کا حساب طلب کیا جائے۔

(۲) متولی اول کے ورشہ حساب بتانا قبول کرتے ہیں پس ان کے پاس فنڈ کی جمع شدہ رقم بعد از حساب منہی وصول کرکے مکان کمند محولہ بالا کی تقمیر میں صرف کردی جائے۔

(٣) اب اس آمدنی و تف بالا کا تظام عمده طور پر چلانے کے لئے ایک با قاعده اسکیم بیار کرنا چاہئے

(۷) انظام فنڈوقف نہ کورہ بالا کے لئے موضی مرحوم کے قبیلہ میں سے دولائق اشخاص کے ساتھ راند ہیں سے دولائق اشخاص کے ساتھ راند ہیں کی ہن ہو ہیں اسے ایک تبیر اوہ مخض بھی نتخب ہو جس کے حق میں داخلی خاندان لیعنی قبیلہ نہ کور سفارش کرے اور پھراسی طور پر ہروقت ضرورت ہمیشہ انتخاب ہو تارہے۔

الحاصل ہردوفریق نے اپنے اپ مطالبہ اور خواہشات کے ساتھ دلاکل ظاہر کردیئے ہیں ہی نظر بہ امور میان شدہ بالاب ہارے خیال کے مطابق جو سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔
(۱) چونکہ منجانب موصی مرحوم مقرر شدہ ہر دومتولیوں کا انتقال ہو چکا ہے اس لئے اب و قف نہ کورہ کی تولیت کا حق کس کو پہنچا ہے آیا فراد قبیلہ موصی اس کے مستحق ہیں یاان ہر دو صیفوں کے منتظمین جن پر آدنی و قف نہ کورہ مرف کرنا موصی مرحوم نے اپنے وصیت نامہ میں لائم کردیا ہے۔

(۲) جب كه موصى مرحوم في البيخوقف كرده ثلث كى آمدنى كامصرف انسين دو صيغول كوقر ارديب

تو کیاان کے ختھین انتحقاق حصول آمدنی مذکورہ بالا کے علاوہ اس وقف کی تولیت وانتظام میں شرکیب ہونے کے محاز ہو سکتے ہیں ؟

(۳) موصی مرحوم کی وصیت ہے کہ آمدنی وقف ہر دو صیغول میں علی التساوی تقسیم کردی جانے یا حسب ضرورت واحتیاج ایک کو اگر متولیان کچھ زیادہ دینا بہتر سمجھیں تودوسرے کو آس قدر کم کردیں اور ابہر دوصیغوں کے منتظمین اس آمدنی کو علی التسادی تقسیم کرانا چاہتے ہیں توکیاان کے حسب منتا تصیفا تقسیم ہونا چاہئے ؟

(۱۲) موصی مرحوم نے چونکہ نقدرو پید چھوڑا تھااس لئے اس میں سے ایک ثلث نکال کر متوابول ب اس قم وقف ہے ایک ثلث نکال کر متوابول ب اس قم وقف ہے اس وقف کی آمدنی میں سے اس قم وقف ہے موصی مرحوم ان ہر ووصیعول میں سے ایک کو بھی پچھ فیض نہیں پہنچایا گیا تو کیا ایسے تساہل سے اس ملکیت پر اب وقف کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور اگر واقعی نہ ہو سکتا ہو تو پھر شرع شریف آیا یہ تھم بھی دے سکتی ہے کہ اس وصیت نامہ کو توز ویں اور شکٹ فدکورہ بالاسے ہر آمد شدہ ملکیت اور اس کی آمدنی کو وریش موسی مرحوم آپس میں تقسیم کر لیں اور وصیت کو کا لعدم سمجھیں۔

(۵) متولی اول کے ورد کے پاس حساب رقم آمدنی وقف ندکورہ موجود ہے اوروہ حساب بنانے اور رقم ندکورہ حوالہ کردیے پر رضا مند بھی ہیں۔ لیکن دوسرے متولی کے ورد اپنے پاس جمع شدہ رقم کا حساب و کھانا اور رقم حوالہ کردینا قبول نہیں کرتے اور یہ امر قبل ازیں ذہن نشین ناظرین کردیا گیا ہے کہ اس دوسرے متولی نے پی زندگی میں رقم آمدنی ندکورہ میں پچھر قم دوسرے او قاف کی ملاکراس سے شہر شعمہ میں اپنی قوم کے مسافروں کی فرودگاہ کے لئے ایک مکان خرید ایا ہے اور اس کو وقف قرار دیکراس کی تولیت کا حق نسان بعد نسل اپنی ہی اولاد کے لئے محفوظ کر دیا ہے تو کیادہ مسافر خانہ وقف گنا جا سکتا ہے اور آلر گنا جات تو کیا ہر دوصیعہ بائے مسبوق الذکر کے منتظمین یادا خلی قبیلے میں سے وہ شخص جو شکت والے متنازیہ فیما کی تولیت میں شریک ہونے کا حق و کھے ہیں؟

(٦) موضی مرحوم نے علاوہ تبجویز تقسیم آمدنی ثلث ندکورہ کے یہ بھی تحریر کیاہے کہ اس کی ملکیت کے فلان فلان مرکان انجمن حمایت اسلام راند ہر فنڈ کو دینے جائیں یہ تحریر یعنی وصیت نامہ با قاعدہ قابل یڈیرائی و تقبیل ہو تکتی ہے یانہیں ؟

ب یہ یہ ہوئی متولی اول کے ورثہ کے ہاں جس قدر رقم آمدنی و قف مذکورہ بالا جمع ہے اس کو ہعد از و سول ۱۰ و قف کہند مکان کی تعمیر میں خرج کر دینا چاہنے یا کہ ہر دو صیغہ محولہ بالا میں تقسیم کر دینا جا ہنے ان دوامور میں ہے کون عندالشرع افضل والزمہے ؟

وصيت نامه متر جمه از عبارت تشجر اتی بزبان ار دو ـ

او صیکی بتقوی اللہ – میں المسمی بہ محدار اہیم جی داخلی محالت ثبات عقل ودر سی حواس بی جانب ت بذر بعیہ تحریم بقوی مشرحہ ذیل بیش کرتا ہول جس پر بعد انقطاع رشتہ میری حیات کے آپ وو «حنر ات مسمیان میال ابر اتبیم علی ملااور جناب حاجی محمد پوسف اسمعیل صاحبان عمل پیر امول به میر اسر مایه آیک الکھ تمیں ہزار روپیہ ہے۔ بدین تغصیل مقیمان رگون ی ٹی ایل سول ایا چنی کے یاس جمع ہے۔ اس ہزار روپیدائیم، آر، اے ، آر، کرپن چٹی کے پاس پچاس ہزار روپے۔ یہ دونوں رقمیں جڑ کر کل مبالغ ایک لاکھ تمیں ہزار ہوتے ہیںاس رتم مجموعی میں ہےا کیک ثلث کاحق وصیت مجھ کوازروئے شریعت محمری جانہاں ہے آپ ہر دو حضر ات اپنے پاس رکھ لیں (اس کا مصرف ذیل میں بیان کیا جائے گا) اور باقی ماندہ دو ثابت ازروئے قانون وراثت شرع میرے وریثہ میں تقسیم فرمادیں دیگر آئکہ میری ملکیت کا ایک مکان ہے واقعہ ذومری محلّہ قصبہ راند ہر اور ایک دوسر امکان میرے نانا صاحب صالح بھائی دودھا کا ہے واقع محلّہ یاری بازہ قصبہ راند ریے'اس میں ہے وہ حن جو میری والدہ کے جھے سے مجھ کو حاصل ہو سکتا ہے ہیہ دونوں راند ہر کی حمایت اسلام کو عطا فرمائیں اور ثلث مذکورہ بالا کے متعلق حسب مدایت ذمیل محمل فرمائیں لیعنی ایک جائیداد ثکث متذکرہ صدرے خرید کرلی جانے اور اس جائیداد ہے جو آمدنی سالانہ ہواس کو صرف کرنے کا طرایقه میه ہے که رنگون میں راند ری می سن بوہر ہ جماعت کاجو سورتی مدرسه مضهور ہے اور قصبه راند ریمیں ای قوم کی جو انجمن حمایت اسلام ہے ان ہر وہ قومی صیغول میں ہے جس جگہ آپ ہر وہ صاحبان جمع میخصیں وہال رقم آمدنی محولہ باا دیں یادونول میں علی التساوی تقسیم فرمائیں (میری اس وصیت پر عمل فرمائے رہے ہے ) آب ہر دو صاحبوں کو اللہ تعالٰ اجر عظیم عطافرمائے گابالآخر سے بھی ظاہر کئے ویتا ہوں کہ فضب را ندیریش مساقہ رسول بلی سے باشم قامنی کومیں نے بتاریج ۴۸ مارچ <u>۱۸۸۹ء فارغ خطی دی ہو</u>ئی ہے اس كنة الله الكريج المحلى حق البياتي نهيس رمايه فقط محرره بمقام كلكته مي ام ماه أكست ميوواء العبد محمد ابر انيم جي د اخلي "نواه شد' موسى بي احمر صالي بي گواه شد " قاسم اسمعيل جي مودن گواه شد غلام اسمعيل اجفوب بي په (جواب ۲۶۱) (۱۶۱) جب که واقف کے مقرر کردہ متولی انقال کر چکے تواب واقف کے خاندان کے لو گول میں سے جو تولیت کی سلاحیت رکھتا ہووہ متولی بنائے جانے کا مستحق ہے اور اجانب ہے اتفار ب کا حق مقدم ہے مال آگر اقارب میں ہے کوئی شخص توایت کی صلاحیت رکھنے والا ہی نہ ملے تواجنبی او گول میں ہے مسی ایا نق تشخص کو متولی، نایا جا سکتاہے وہ دونول صیغے جن پر واقف نے خرج کرنے کی شرط کی ہے ان سیغوں کے معظمین کا توابت میں جب تک کہ واقف کی اولادوا قارب میں سے کوئی شخص لائق تولیت بنیاجائے کوئی غَاسَ اسْتَقَالَ تَهْمِنَ وَفَى الاصل الحاكم لا يجعل القيم من الاجانب مادام من اهل بيت الواقف من يصلح لذلك وان لم يجد منهم من يصلح و نصب غير هم ثم وجد منهم من يصلح صرف. عنه الى اهل بيت الواقف كذافي الوجيز (عالمگيري) "وما دام احد يصلح للتولية من اقارب الواقف لايجعل المتولى من الاجانب لانه اشفق ردر مختار)

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الوقف ٢ ١٢ ٪ ط ماجديه )

<sup>(</sup>٢) (الدرالسحتار) باب الوقف في ٢٤ ع سعيد )

(۳) وصیت نامہ کے یہ الفاظ ہیں (ان ہر دو توی صیغول ہیں ہے جس جگہ آپ ہر دوصاحبان بہتر سمجھیں وہاں رقم آمدنی تولد بااادیں یادونوں میں علی التساوی تقسیم فرمادیں )اس عبارت میں متولیوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ دونوں میں سے جمال بہتر سمجھیں دیں یادونوں میں برابر تقسیم کردیں پس ای طرح متولیوں کو اختیار رہے گادونوں صیغوں کے منتظمین کوبر ابر تقسیم کرنے کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور چونکہ مصرف معین کردیا گیا ہے اس لئے وصیوں کی موت مطل وصیت نہیں ہو سکتی ان کی جکہ دوسرے متولی تائم مقام ہو سکتے ہیں مات احدھما اقام القاضی الاخر مقامه الوصیان حیث شاء امن تبطل الوصیة (درمختار) "لو قال جعلت ثلث مالی للمساکین یضعه الوصیان حیث شاء امن المساکین فمات احدھما یجعل القاضی وصیا اخراھ (ردالمحتار) "یجب اتباع شرط الواقف (درمختار) "تا اذا مات المتولی المشروط له بعد الواقف فالقاضی ینصب غیرہ (دالمحتار) (")

(۳) موصی مرحوم کی بیده صیت واجب النفاذ الازم العمل ہادراس کے ایک جھے پر متولیوں نے موافق عمل بھی کر لیا ہے کہ ثلث کی مقدار روپے ہے جائیداد (مکان) خرید کی ہے اس کے بعد اگر متولیوں نے موافق وصیت اس کی آمدنی کو خرچ نہ کیا تواس سے صحت وصیت پر کوئی اثر نہیں پڑسکا باعد خود متولی واجب العزل تھے کیونکہ ان کی خیانت یا تابل یا عجز ظاہر ہو گیا تھا وصیت ووقف دونوں بحال خود صحیح ہیں وقف کی جو وصیت کہ مضاف الی بعد الموت ہو وہ اگر چہ بحثیت وقف نہ سمی لیکن بحیثیت وصیت الازم ونافذ ہو جاتی ہے ہی سی وصیت الازم ونافذ ہو او بالموت اذا علق به کاذا مت فقد وقفت داری علی کذا فالصحیح انه کو صیة تلزمه من النلث بالموت اذا علق به کاذا مت ولو لو ارثه وان ردہ (در مختار) (د) یعنی به وصیت الازم ہو جاتی ہو وہ آگر چہ وارث ردہ (در مختار)

(۵) دوسرے متولی کااس جمع شدہ رقم سے مکان خرید نااس وقف کے لئے تصحیح نہیں ہواکیوں کہ اے اختیار نہیں دیا گیا لیس اس مکان کی بیع خود اس کے حق میں لازم ہوئی اور اس مکان موقوف کی آمدنی کا روپیہ اس کے ذمہ واجب الادار ہاجو اس کے اپنے مال ہے وصول کیا جاسکتا ہے اور نیز دونوں متولیوں کے وفات پانے کے بعد الن کے دار ثوں کو تولیت کا کوئی حق نہیں ہے بلحہ اولاد واقف یا اس کے اقارب مستحق تولیت میں دوسرے متولی نے آگر چہ خریدے ہوئے مسافر خانہ کی تولیت کا حق نسل این اولاد کے لئے محفوظ دوسرے متولی نے آگر چہ خریدے ہوئے مسافر خانہ کی تولیت کا حق نسل این اولاد کے لئے محفوظ

ر ١) الدرالمختار اباب الوصى ٦/ ٢ • ٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) رايضاً بحواله بالا)

<sup>(</sup>٣)(ردالمحتار؛ باب الوقف ٤٢٣/٤ ط سعيد)

ر ایضاً) (ایضاً)

<sup>(</sup>٥) (الدرالمختار ؛ باب الوقف ٤/ ٤ ٤٣ ط سعيد )

کیاہے لیکن اول تواس مسافر خانہ کا تعلق اس و قف اول ہے شہیں ہے بلعہ خود متولی دوم کے ذہے اس کی قیمت ہے اور و قف اول کے روپ کا وہ خود ضامن ہے۔ دوم ہے کہ چونکہ متولی دوم کی خیانت صاف طور پر ظاہر ہوگنی اس لئے وہ خود بھی واجب العزل ہو گیا تھا اور اس کا پی اولاد کا متولی بنانا و قف اول کے حق میں حجیح نبیں ہوا سوم یہ کہ وہ خود وصی تھا اور اس نے اپنی اولاد کو بھی وصی بنایا ہے اور ظاہر ہے کہ حالت صحت میں بنایا ہے اور یہ غیر معتبہ ہو وصی اپنی موت میں دوسرے کو وصی بنا سکتا ہے حالت صحت میں نبیر میں بنایا ہے اور یہ غیر معتبہ ہو وصی اپنی مرض موت میں دوسرے کو وصی بنا سکتا ہے حالت صحت میں نبیر ۔ اما عزل النحانان فو اجب (در منحتار) والا ای وان لم یکن التفویض له عامالا یصح و انما یصح و انما موت فی موض موته لا نه بمنزلة الوصی وللوصی ان یوصی الی غیر ہ (ددالمحتار ماتھ طا) (''

(۱) اگروہ دونوں مکان ثلث کی مقدار میں داخل ہوں توہ صیت صحیح ہوگی درنہ مقدار زائد عن الثلث میں باطل ہو جائے گی۔

(2) اگر مكان مو قوف بالوصيت بيس تقييركي عاجبت بي توجع شده روپ كواول اس كي تقيير بيس خرج كرنا چا بني اور اگر تقييركي عاجت شيم كوديدينا چا بنيد و يداهن غلته بعمارته و ان لم يشترط الواقف لثبوته اقتضاءً و تقطع الجهات للعمارة ان لم يخف ضرربين المخ (در مختار)

## حجبدل اور مال کے لئے کی ہوئی وصیت کا تھم

(سوال) عابدہ ای زندگی میں اپنے کل مال (پانچ یا چھ ہزار) میں تیسرے حصہ کی اپنی مال اور اپنے تبدل کے لئے وصیت کر گئی کیاوہ وصیت جائز ہے یا شمیں ؟المستفتی نمبر ۵۸ مینگار عبدالر حمٰن (نارتھ ارکاٹ) ۱۲ جمادی الاخر ۵۲ میں ۱۳ جا اکتوبر ۱۹۳۳ء۔

(جواب ٥٤٥) مال كے لئے وسيت اس لئے جائزنہ ہو گی كہ مال وارث ہے (۵) ہال جج بدل كی وصيت ثلث میں سے كراد ہے كی سيح ہے ثلث تركہ میں ہے جج بذل كراديا جائے گا۔ (۴) محمد كفايت الله كان الله له۔

(۱) کیاہ صیت کرنے والے کامال اس کی بتائی ہوئی ترتیب سے خرچ ہوگا؟

(۲) نمازول کافدیہ کے طور پردین معاف کرہ

(سوال) (۱) ہندہ نے اپنے مرض الموت میں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری فلانی زمین

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار) باب الوصى ٦/ ٧ . ٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار ٔ باب الوقف ٤٠٥٤ ع ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) لا تجوز الوصية بما زاد على الثلث ( اللباب للميداني ٣٦٧/٢)

<sup>(</sup>٤) (الدرالمختار عاب الوقف ٤ ٣٦٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) لقوله عليه السلام: لا وصية لوارث (رواه الترمذي ابواب الوصايا ٢/ ٣٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٦) لقوله عليه السلام: الثلث والثلث كثير ( ابن ماجة ' باب في وصبة الثلث ص ١٩٩ ط مير محمد )

فرو فت کر کے جس کی قیمت تخیینا ایک ہزار روپ کی ہے میری جانب ہے جج کرانا اور میری فلائی زمین جس کی قیمت تخیینا ایک ہزار روپ کی ہے میری جانب ہوری اللہ عام بیل کے اسلے رکھنا اور میری فلائی زمین جس کی قیمت پانچے سورو پیہ ہے میر ہے ذوی الار حام میں سے فلال فلال اشخاص کو دینا اب در میری فلائی ذمین جس کی قیمت پانچے سورو پیہ ہے میر ہے ذوی الار وہ بیہ تک کا ہے اور ہندہ کے ور ٹابھی موجود بیل ماں حقیق ہمائی 'بہن 'ہندہ نے پی کل زمین کی وصیت تمین نوع پر کر کے انتقال کر چکی۔اب ایک صورت میں شک مال سے فقط تج ہی کر ایا جائے اور باقی نوع پر حصہ وار تقسیم کیا جائے تو جج کے لئے وہ روپ یہ کفایت ضیل کر سکتا تو ایسے وقت جائے اور ہو تھی کہ سکتا تو ایسے وقت ازرو کے شرع شرع شریف کیا صورت اختیار کی جائے آیا وہ روپ ہی جو جے کے لئے ہواس کے ہمراہ روپ پیہ بھی کر کسی کی گئیت کر سکتا ہے وہاں ہے آو می روانہ کیا جائے یا مکہ معظمہ جو جانے والا ہواس کے ہمراہ روپ پیہ بھی کر کسی کی گئیت کر سکتا ہے وہاں ہے آج می روانہ کیا جائے یا مکہ معظمہ جو جانے والا ہواس کے ہمراہ روپ پیہ بھی کر کسی کی سے جج کر کسی کئی ہے جب کر کی جس کے جب کر ایا جائے۔

(۲) ہندہ کازید پر قرض آتا ہے گرزید نادار ہونے کی وجہ سے قرض اداکر نے ہے مجبور ہاں پر ہندہ نے کہا کہ میرے ذمہ جتنی نمازیں قضا ہو چک ہیں ان کے فدیہ میں یہ مقروضہ روپیہ تم کو میں نے دیدیا زید نے تسلیم کر لیا تو کیایہ ہندہ کی نماز کافدیہ ہوجائے گایا نہیں اور زید قرض سے سکدوش ہوجائے گایا نہیں ادر زید قرض سے سکدوش ہوجائے گایا نہیں المستفتی نمبر ۱۳۱۷ شمس الدین صاحب (بانڈ لے ہر ما) ۱۵ صفر ۱۳۵ ایھم کا اپریل کے ۱۹۲۱ء (جواب ۶۶ می) اس صورت میں مرحومہ کی وصیت چار چیزوں پر مشمل ہے جے ،عرفی مدرس ہرائے تعلیم قرآن خاص خاص فردی الارجام کو دینے کی وصیت کفارات نمازوروزہ میں زید کو بہد دین لہذا اس کا نماث ترک ان چاروں پر اس نبست سے تقسیم ہوگا جو اس نے خود قائم کی ہے مشائح کے لئے ایک بزار روپیہ لیخی دو سم اور کفارہ تعلیم قرآن کے لئے ایک سم تو آن کو دیدیا تعلیم قرآن وج اور فدیہ کے سام جع کر کے اول ج کے مصارف لئے جانمیں اگر کچھ بچ تو فدیہ جائے گا اور قعلیم قرآن وج اور فدیہ کے سام جع کر کے اول ج کے مصارف لئے جانمیں اگر کچھ بچ تو فدیہ نمازوروزہ میں دیدیا جائے اس سے پیچ تو تعلیم قرآن کے لئے مار کی جانمیں اگر کچھ بچ تو فدیہ نمازوروزہ میں دیدیا جائے اس سے پیچ تو تعلیم قرآن کے لئے اس می مقرر کیا جائے۔

(۲)اس کاجواب نمبر امیں آگیازید قرض ہے اسی مقدار میں سکدوش ہو گاجو فدیہ نمازوروز ہے ۔ حصہ میں آئے گی۔ (۱) محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی۔

<sup>(</sup>١) (اذا اجتمع الوصايا) اعلم ان الوصايا الى قوله وما لله تعالى فان كان كله فرائض كالزكاة والحج او واجبات كالكفارات والنذور و صدقة الفطر او تطوعات كالحج النطوع والصدقة للفقراء يبدأ بما يبدأ به العيت وان اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصى او اخرها ثم بالواجبات و ما جمع فيه بين حقه تعالى وحق العباد فانه يقسم الثلث على جميعها و بجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب (الدرالمختارا كتاب الوصايا ١٦١/٦ طسعيد)

## پوتی کے لئےباپ والاحصہ وصیت کرنا جائز ہے

(سوال) زید فوت ہو گیاہے اور اس کے ور ثامیں ہے تین لڑکے ایک لڑکی اور ایک زوجہ حقد ار ہیں اور ا یک لڑ کاباپ کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے لیکن اس کی ایک لڑ کی جس کی عمر دو سال ہے زندہ ہے اب زید چو نکہ بڑھا لکھا مسائل ہے واقف تھالہذااس نے اپنی پوتی کے حق میں جس کاباپ زید کی زندگی میں فوت ہو چکا تھاوصیت کی ہے جس کے الفاظ درج ذیل ہیں۔ زید کے فوت شدہ لڑکے کا نام خلیل تھالہذازید نے یوفت فومید گی بیہ الفاظ کیے کہ اس لڑ کی کو خلیل کا حصہ وینااور اس کو خلیل کی جگہ سمجھنا کیونکہ موجودہ اولاد زید کی پہلی بیوی ہے تھی لبذازید کواس کی موجودہ زوجہ نے کہا کہ میرے حق میں بچھ کر جاؤ تو زید نے جواب میں کہا کہ تیرے حق میں کیاو صیت کروں تو خود حق دار ہے بیعنی شرعاً وَ توارث ہے لیکن لڑ کی کے حق میں جو پتیمہ تھی مندرجہ بالاو صیت کی اب دریافت طلب سے چیز ہے کہ کیازید کا بیہ کہنا کہ لڑگی کو خلیل کا حصہ دینااوراس کو خلیل کی جگہ سمجھناہایں الفاظ بیہ و صیت صحیح ہے یا نہیں ؟ عمر و کہتاہے کہ خلیل چو نکہ اب خود وارث نهیں رہااور بیہ الفاظ کڑ کی کووارث قرار و بیتے ہیں اور شرعاً پوتی وارث نہیں ہوتی لہذا ہیہ و صیت ناجائز ہے کیکن بحریبہ کہتا ہے کہ زید پڑھا لکھا مسائل سے واقف عامل شخص تھا اس نے اس بنا پر بوتی کے حق میں خصوصیت سے بیہ الفاظ کیے ہیں وہ جانتا تھا کہ اس کووریثہ نہیں پہنچاو صیت کے طور پر اس کو پچھ مل سکتا ہے اس لئے علی وجہ البصیر ہ پوتی کے حن میں وصیت کی ہے اور جسکو شر عاور نه ملنا تھا بعنی زوجہ کو تواس کے حن میں باوجو داس کے اصرار کے بجز اس کے کچھ نہیں کہاکہ تو تو حقدار ہے تیرے لئے کیا کہوں اب آپ فرمائیں کہ عمر بحر ہر دومیں سے کس کی دلیل قوی اور راجے ہے اور لڑکی یعنی پوتی کو زید کے قول پر عمل کر کے اس کے باب کے حصہ کے مطابق وادا کی جائیداد سے بقدر وصیت وینا چاہئے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ١٩٥٣ سبید الله صراف (فيروز يورش) ماشعبان ١٥٠١ هـ ١١٠٠ كتوبر ٢٥٠٠ اء (جواب ٤٧) بر كا قول صحيح ہے كہ يہ وصيت صحيح اور معتبر ہے۔ (ا)ور پوتى كواس كے باپ كے حصہ كے برابر ترکہ میں سے بحق وصیت دیا جائے گا چونکہ یہ وصیت ثلث ترکہ سے یقیناً کم ہے اس لئے پوری مقدار معتبر ہے۔('' فقط محمر كفايت الله كان الله له و بلي\_

تم الجزء الثامن من كفاية المفتى ويليه الجزء التاسع اوله كتاب الحظر والا باحة

 <sup>(</sup>١) ويستحب أن يوصى الانسان بدون الثلث سواء كانت الورثة اغنياء أوفقراء كذافي الهداية (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦/ ٩٠ طاهاجديه)

<sup>(</sup>٢) لقول: عليه السلام : الثلث والثلث كثير ( ابو داؤد شريف ٢ / ٣٩ ط امداديه ملتان )

| , |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  | , |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   | • |   |  |
|   |  |   |   | 1 |  |

## تفائيروعائم قف رائن اوره رئين بتوى ماليائيد لم بر دَارُالاشاعَتُ كَيْ مُطْبُوهِ رُئينٍ إِي مِنْ طُرِهِ مِيْرِهِ

| •                                                                                   | تفاسير علوم قرانى                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| مُلاَتَنبِينُ مِنْ أَاصْلُومَ إِنَّ أَاصْلُومَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُولِينَ الرَّي | تفت يرغمانى بطرز تغيير معوالت مديرتات املد                |
| قامنى مۇرىپ أالىندىلى تى                                                            | تَعْشُيرِمُظْهُرِي أَرْدُوا مِلدِين                       |
| مولانا حفظ الزمنئ سيوهاروي                                                          | قعنص القرآكم <u>مت</u> در البلكان                         |
| علائيسيدسليمان ندفئ                                                                 | مَّاسِيَّ ارْضُ القَرَا <u>بَ</u>                         |
| المبنيكر عناحيدواس                                                                  | قران اور مَاحواتِ<br>قران اور مَاحواتِ                    |
| فائتر مقت في ميان قادى                                                              | رسى ئائنىلەرتەنى <u>نە ج</u> ىمىتىن <u> </u>              |
| مولاناعبالرست ينعاني                                                                | لغاث القرآن ٢ مجلد كامل                                   |
| عامنی زین العست بدین                                                                | قابموس القرآن                                             |
| ڈائٹر عبدالٹہ عباس ندی                                                              | قاموسُ الفاظ القرآن الكريمُ (حربي انكريزي)                |
| حبان پيزس                                                                           | سلک البیان فی مناقب القرآن (مربی انحریزی)                 |
| مولانا اشفِ ملى تعانوي                                                              | امت القرآني                                               |
| مولاناام تربعيد صاحب                                                                | قران کی آبیں<br>قران کی آبیں                              |
|                                                                                     | حديث                                                      |
| مولانا فهورالب ارى اعظمى . فاصل وليوينبد                                            | تفهیم البخاری مع ترجبه ویشرح أرزئو ۳ مبلد                 |
| مولانا زكريا اقسبال - فامنل دارالعلوم كراجي                                         | تقبب بيم لم م م ٢٠٠٠ مبلد                                 |
| مولانا خنت ل احَدمه احب                                                             | عامع ترمذی و موسید                                        |
| مولانا سررام رسا ، مولاناخورشيد عالم قاسم سا فامن فيونيد                            | سنن الوداؤد شريف ٠٠٠ ٣٠٠٠                                 |
| مولانا فضل احمد صاحب                                                                | سنن نسانی ، ، ، مبلد                                      |
| ٤ حصة كال مولانامحد شظور لغاني مساحب                                                | معارف الحديث ترجه وتشرح ٢ بلد                             |
| ملانا عايدالرمن كاندها وي مرادانه عبدالله حب ويد                                    | مشكوة شريفي مترحم مع عنوانات ابلد                         |
| ملانامليل الرحمان مساني مظاهري                                                      | رياض الصالمين مشرح بالميد بين مشرح                        |
| اذ امام مجنداری                                                                     | الادسب المفرد كال مع زجرد شرير                            |
| مرا اعبد لشرما دير غازي بوري فامل يوبند                                             | منطاهر حق مديد شرح مست وقش نوني ه مبلد كامل الل           |
| منتخ المديث مرالا أمحدذ كرياصاحب                                                    | تقرر بینجاری شریف مصص کامل                                |
| علامشين بن مُبارك زسيدى                                                             | تجريد ينجارى شريفيف ايك مبلد                              |
| مِولانا الراحسين صاحب                                                               | تنظيم الاست اتشرح مشكوة أردُو                             |
| مولانامفتى عَاشق البى البرني                                                        | ئٹىرى <sup>خ</sup> اربعائ نووى <u>ترجب ئ</u> ىشر <u>ع</u> |
| ن دون و مدا در دو عاسم وسيما بسي                                                    | المان م است من الدو الاره ايم المراز                      |